مشرقی پاکستان...! اچهاکیاجوفرانموژر کردیا! زبر 2014ء





عنايت الله شامدين عنابت الثد مديرانل صالحه شاعر يدبر:عارف محموه التظلم: سعد شامد



بلد:44 | و <sup>اس</sup>بر 2014 ،

قانوني مشير وقاص شابد ايرووكيك

شعبه تعلنات عامه

ميال محمدا براتيم طاهر

عرفان جاويد 🛧 تمدا شفاق موكن منتبيت برائم لمبيوٹرز-لا بهور

عارف تود 4329344 - 0323 رااشيني: فلنهل رزال 0343-4300564 غرنان جاوير 4847677 <u>م</u> ناان جاوير

### متجلس مشاورت

المرال بيلا عظمت فاروق ميم الت ڈا کٹرشبیر<sup>حسی</sup>ن ڈاکٹرنصیراے شخ ڈاکٹر فغمہ علی ذاكنررانا محمدا تبال

### 26- يْمَالْهُرَاوُنْدُلْكُ مِيكُودُ رُودُ لَا بُورِ 37356541

monthlyhikayat44@gmail.com primecomputer.biz@gmail.com

مضامين اورتح رين الأيل يجيز:

اور آگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرنا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرنے میں نوان کی (عمر کی) میعاد پوری ہو چکی ہوتی ۔ سو آن اوگوں کو ہم ہے ملنے کی او قع نہیں انہیں ہم جھوڑے رکھتے ہیں کہا بن سرتشی میں بہکتے رہیں(۱۱) اور جب انسان کو تکایف جینی ہے تولیا اور بینهااور کور ا (ہر حال میں ) ہمیں پکارنا ہے۔ بھر جب ہم اس آگا یف لو أسے دوركر دیتے بن تو (بے لحاظ ہوجا تا اور) اس طرح كر ربانا ے کہ کو یا کسی تکلیف بہنچنے پر ہمیں تہمی ریکارا ہی نہ تھا۔ ای طرح حدے تكل جانے والوں كوأن نے الكمال آراستەكر كے وكھائے گئے ہیں (۱۲) (سورة **يونس**)

Scanned Ev BooksPK

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





#### اسال جُل الله ب مريزيلك 155 ويتحكمه شتبري 209 ملفوطات كفتار غازي تنادم حسين مجابد 151 UNION T مجمد رضوان أأام 2:33 161 أأما ببشرفسن ملك 169 والمراسين المين 177 193 أريدا المامهم وأثي 201 مبيب المرف مهوي 214 شاز ي<sup>از</sup>ن. 217 مال منت بيش اوروروغ ميال مجمامية تيم طاهر 223 ستوط في حماكيه اليم استدجا وير يجولول في بات الزيايات المتقاز بالخي ويتغير فليراه

| 41       |       | -     |
|----------|-------|-------|
| . 1      |       |       |
| <u> </u> | 4 444 | R III |
| 10       |       |       |
|          |       | -     |

|     |                                              | خصوصى فيچى                              |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9   | امِرِمُولشْ يَادُقُ                          | بہتاری کا تنازعہ                        |
| 17  | واقضال للبرائح                               | امریکی میڈیا پر میبودی قبصه             |
|     |                                              | الميه مشرطى واكستان                     |
| 21  | سكندرخال الوي                                | يَّكُلُمه وَيْشُ كَالْعَلَاكَ ٱلْرَادِي |
| 27  | كانزارا نتركا تمييرني                        | الهيد شرقى بإكستان                      |
| 24  | الشيم كيكرزمعاف                              | حکمت<br>حکمت وموعظت                     |
| 33  | محمد و الشيخة الروكر<br>محمد و الشيخة الروكر | تاویخی خاول<br>مقلمانی بیگم قطانه       |
| 65  | محدافعتل ديماني                              | جنگ بیش<br>دامنان ایک مال کی ترو:9      |
| 85  | قرزان لليت                                   | معاشرت<br>چندروزه زندگی کے گئے          |
| 113 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        | عديم الفرصت                             |
| 120 | 44812                                        | میاں بیوی کی ہےرا بروی                  |
| 92  | ة النزرانا محمدا قبال                        | طب، صحت<br>کئنت قابل ملاح ہے            |
| 97  | رياض عا قب يُوطِر                            | ایک انگو ایک کمهانی<br>اناکا قبدی       |
| 107 | النرعدنان فادق                               | شاهابل طراسوش<br>سیےخودکی بیش ستم       |
| 123 | ادشدير                                       | انشانیه<br>گِرگ                         |
| 129 | القر بإرفان                                  | جدم و سوا<br>جہاں راتیں جاگتی ہیں       |

BooksPK



# عدم استحکام کواستحکام کون دےگا؟

سال 2014 ، بھی پانسانی حکومت ، اپوزیش اور عوام کے باتھوں ہے، یت کی طرح انگل گیا۔ کہنے کو ایک سال بین تین سوپیلیسٹور ان ہوئے ایل مگران بار و مہینوں میں ہرسال کی طرح سب تا تا بانا ہے نے جی آپی میں ایک سال کی طرح سب تا تا بانا ہے نے جی آپی میں ایک سال کی طرح سب تا تا بانا ہے نے جی آپی میں ایک سال کی طرح سب تا تا بانا ہے ہے ہوئے ہے اور سے نظیم میں اگر بیش و عشرت اور تقد شاہ رہنی ہے دور سے نظیم ہے ان ایک تو ہے جانا ہے ہوگا۔ سال کی تو جانا ہے ہوگا۔

د نیا تیمر کے مناطین اور شہنشاہوں میں حضرت سلیمان کو جوشیرت اور مقام حاصل ہے، اُس لی منال تیں۔ تمام حیوانات اور حشر ارت الارض کی آواز سفنے اور سجھنے کی قدرت رکھنے والے نبی اور باوشاہ ا ہے اُنہا میں اُڑتے ہ جو سے قالین پر چیوشوں کی آواز س سے تھے۔ آپ نے سانہ کوئی شیونی اپنی ہم تو م شیوشوں سے کیدری تھی۔

"و و الأول الله و جائد"

اليك نزون أن ين من يال بين من أن كان ما مور مينيت پيلي أو أس في اينا م بشما اور مينيت منا في بناني . اليك نزون أن ين من يال بين أن كان من كانام ور مينيت پيلي أو أس في اينا م بشما اور مينيت منا في بناني .

آپ نے استفسار کیا ''میرا فالین نواو بررواں دواں تھا۔''میں کیل جانے کا خطر ایکوں کر ایک ہوا۔'' ڈوٹن نے جواب دیا'' آپ کور کیکر شخصے خدشہ لائن جوا کہ کیس میری قوم نی کوئی نوبونق آپ سے انتظر سے سے انتظر سے سے انتظام سے انتظام سے کارہ ہے۔''

جرسال الكنيا تحویا كيابيا يا "أنداس نفضي أنم ركياجائ قوالله السينات الفاق أدين شاكهم في سبف الا با ب- الى وتمبر كم عبيني بين أو وساطك بجني كوويا تقد اورجو ايجاب أس كي هناهمت اور بقائد ليه آيس مين منور السف في البائ أيك دوسرت من وسمت وكريبان إن .

مائعه تاعريتن عنابن إلا

Scanned B



المجالة المجالة الم بیم را ذاتی معاملہ میں ، بیر پاک فوج کے وقار کا معاملہ ہے۔

عَلَا الْجَابِ الْمُرْمِمَا عِدِ كُلُّ اعْوَالَ ------ لِعَلْيَنْتُ جِزِلَ (رَيَّا مُرَ) امير عبدالله خال نيازي

تولیشر فی یا کتان کا سانح ستول بغداد اور ستولوغر ناطه کے بعد مسلم تاریخ کا بردا ہی شرمناک سنگ سیل ہے۔اندلس، بخدا داور متحدہ یا کمتان کے آخری شب وروز دیکھیں تو ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ سارے مناظرا یک جیسے ہیں۔ان تینوں سانحات میں حکمرانوں کی عیش کوشی اوران کے اخلاق و ارک کزوریاں مشتر کے نظر آتی ہیں۔ انہی کزور ہوں سے اسلام کے از کی دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور سلمانوں کے عسری تفاخر کو خاک میں ملاویا۔

اس شرمناک الیے ہے کوئی سبق سیمنے کی بجائے اس وقت کے حکمرالوں نے اپنے کالے کر تو توں ک سابق فوج کے منہ پرل دی حالانکہ ریسوفیصد ساسی محکست تھی۔1975ء میں محترم عنایت اللہ محروم نے "اپنی کست کی کہانی مجھ آ تھوں ویکھی چھ غیروں کی زبانی"۔ کے عنوان سے سقوط مشرقی یا کستان کا تجزیبه پیش کیااور آخر میں مارشل لاء حکام کواس سانچے کی انگوائر کی کا مشورہ دیا۔ یہ مضامین يرُّه كر كيفشينت جزل اميرعبدالله نيازي نے " حكامت" كوايك مضمون بھيجا اور عنامت الله صاحب کے مؤقف کی تائید کی ۔ ہم میضمون قند کرر کے طور پر ٹائع کررہے ہیں تا کہ اپنی لغزشوں کا حساب ہو۔اب دشمن بلوچتان میں وہی کھیل کھیلنے کی کوششوں میں ہے۔ حکمرالوں سے گزارش ہے کہ خدارا! این آ تکھیں کھلی رکھیں اور وطن عزیز میں وہ حالات پندا نہ ہونے دیں جن کی وجہ سے تو م کو فكست كى ذلت كامامناكرة يزع كا- (دير)

# اک سرمائی دات کام کی دار چانگاه کام کام کام کی ایک کام کی ایک کام کی ایک کام کی داری کام کی داری کام کی کی کام کی کی کام کام کی کام کام کی کام کام کام کی کام کی کام کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کام کا = UNUSUBLE

پرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ئب کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ ہملے ﷺ موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ بركتاب كاالگ سيشن ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

اسائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں
ہے۔

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فا ئلز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانٹجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کویسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے اور کریں او 🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب وْاوْتُلُووْكُرِينِ وَom\_ وwww.poksociety.com اینے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالنگ دیگر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





Scanned by Bookspa

WWW.PAKSOCHOTY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



وو ملایت ، علی آپ نے ستول و ماکدی اکنواری در مالیت کامطالبد کیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے مارسل فاء حکام کو بیمشورہ میں دیا ہے کہ اگر سقوط ڈھاکہ کی اکوائری کا کوئی ارادہ میں تو اس موضوع پر آئے ون جو كتابي جواني جارتي جي ان رجمي بابندي عائد كردى جائے كونكدان تي توم غلط فهيول ميں جتلا ہو ری ہادرآ کے چل کر یکی ماری تاریخ بن مائے گی۔ میں بھی مشورہ دیتا جا ہا ہوں مرستو دا دھا کہ کے بعد ملک اور قوم کی کرون ایسے سیاستدان کے ہاتھ میں آ کی جوقوی وقار کو ذاتی افترار برتر یکی دیتا تھا۔اے سے زیادہ خطرہ فوج کا تھا کہ یمی ایک توت ہے جوتو ی و قار ک فاطرأت والى افتدارے محروم كرستى ب-لنداأس نے میک میم فوج کوقوم کی نظروں میں کرانے کے لئے چلاف۔اس کے لئے اس میم کی کامیابی آسان می کولکہ

یاک فوج نے ہوں می کیا ہوگا۔ ال حكمران نے ان انسانی كمپيوٹروں ميں اينے مفادات اورعزائم کے مطابق معلوبات اور مواد ڈالا۔ انہوں نے اُس کی منشا کے مطابق مضامین اور کتابیں لکھ و ایس تو اس حکران کے حاشیہ برداروں نے امیں حوالے اور سند کے طور پر استعمال کران شروع کر دیا۔ متقدمرف بيتفا كمرف مجيئين بلكه بورى فوج كوقوم كونظرول عن وليل اوررسواكرديا جائية بمارسدازل وحمن كے فقته كالم كے لئے يدسمرى موقع تعاد أس ف عكمران نولے كى مهم كواپ ايجنوں كے ذريعية سان كر دیا اور پاکستان کی دفاعی مشینری کو اپنی مرضی کے مطابق

كزوركرنے ك كوششيں شروع كرديں. اً کی وقت کے حکمران ٹولے کو دو سہولتیں حاصل معیں ۔ ایک بید کہ توم مرایا سوالیہ نشان بن کی تھی۔ ہر کی کا زبان برسی ایک سوال تھا کہ اس فکست سے اسہاب کیا ایں اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور درسری مید کہ قوم کی عالب اکثریت کوری سلیٹ کی طرح اُن پڑھ ہے اور جو لوك تعليم يافته كهلات بين ووحقيقت بهندتم اورجذ بأت پرست زیاوہ ہیں۔ اس فریب خوردہ محلوق کو جہاں ہے کوئی آ داز سنائی دی اس نے چے مان لی تکر جان نہ تکی کہ بدایک طرف کی آواز ہادردوسری طرف کی آواز جام كروى كى ب، ياكتان كانتدار برست حكر انوں ك ہمیشہ میر کولت حاصل رہی ہے (جو پا کتان کی برهیبی ہے) کہ یہاں فلم فروشوں کی لی میں۔ حالم وقت کے واتی عزائم مقاصد اور مغادات کی خاطر قوی وقار اور ملک توڑا جاچکا تھا اور اس کے متیج میں آ دھی تو ن وسمن کی حَمَا فَقَ مِرِ الْفَاظِ كَا سِياهِ مِردِهِ ذِ النَّا اور جَمُوتُ كُوجَ كُر رَهُمانا قید میں بمجوا دی گئ می۔ اس افتدار پرست حکران کے ان اللم فروشوں کے لئے بائیں باتھ کا کا ہے۔ اللہ کئے میں ادر موقع تھا کہ اٹی اُس کوج پر جس نے ہرمیدان مکومت نے بھی اس کروہ کی خدمات ماصل کر لیں۔ مں شماعت اور فنی قابلیت کی نئی روایت قائم کی می ایسے المیں عہدول اور نفذی کی صورت میں انہام وا کرام نے اليا الزام عائد كرا جس كالصور محى مبين كيا جاسكاك لواز الورئ پروروئ كى بدے باتے ك

اب چونکہ ملک کی ہاک اور اُس اوج کے ہاتھ میں ہے جے ذکیل ورسوا کیا گیا تھا، اس کئے بیان فع رعی جا على ہے كدا تكوائرى موكى جس يس مرف بديمان ين نیس ہوگی کہ 1971ء کی فلست کی ذمہ دار فوج می یا نیں بلکہ میتحقیقات مجی کی جائے کی کہ اُس وات کی سیامت اور سیاستدان نوخ کی دونوں محاذ دل کی کار کردگی ي من طرح الرائداز موئ . مير ، جريل بمال اللي طرح جاستة مين كدفوح برسراققة ارسياستدانون كالمنصيار كملانى بي جي أس وقت استعال كياما تاب جب دس یے ساتھ یا اسے ملک کے غدار اولے کے ساتھ جو خانہ جنل کے لئے زمین ہموار کر رہا ہو، پُرائن مُراکرات

ا كام إو مات إلى - فوج كو أخرى حرب ك طورير استعال کیا جاتا ہے۔ این حکومت جو ہر پہلو ہے سیای اول ہے اجنگ کے کمی بھی مرحلے میں محسوں کرے کہ نوجي حربه نيام يس والوس آجانا جاسيط تو فائر بندي كردي

بالی ہے۔ محرز شتہ میں برسوں کے حالات اور احوال و کوا مُف بالظرامين والے ب خرمين كه مم نے منى مى جنگين ائریں دو ہماری سیاست بازی کی ندر ہوئنیں۔ مارا کوئی عمران بیرونی دہاؤ ہے کمبرا کر مکننے ٹیک میا اور کسی نے اہے اقتدار کو خطرے میں محسوں کیااور کوئی یاک فوج زندہ بالا کے نعرے سے تھرام کیا کہ بدتو ایک اور طاقت امجر رہی ے۔ شن ہرایک جنگ کا تجزیبے میں کروں گا۔ جھے بیہ کہنا ہے کہ فوجی حکومت ان حقائق اور اسباب کو سامنے لائے کیا ک دفت کے سامدالوں نے تو تی ہتھیار کو کیوں التبال كيا اورال كاستعال من كيا كيا غلطيال ليس. اس اعوائری میں اُن سامی لیدروں کو می ہے نقاب کیا بائے جو ادھرے در مروہ مشرقی یا کتان جاتے رہے اور

میب کوشدے کراس کے ہاتھ معبوط کرتے دے۔ منیں مید کہدرہا تھا کہ یاک افواج کو ذکیل ورسوا کرنے کا نایاک مقصد ذہن میں رکھ کرمیرے خلاف، یرے سینئر افسروں اور میری کمانڈ کے خلاف یرو پیکنڈا ایا کیا اور میری آواز جام کروی کی۔ آب اس کے کواہ ال - آب نے 1975ء کے آغاز میں سقول مشرق پاکتان کا تفصیلی تجزیه شالع کیا تھا جس میں آپ نے تھائل سے اور وسمن کے جرنیلوں کے بیانات کے حوالوں ت بدابت كيا تها كه بدلو في فكست سيس مي اوروبان الاري جو تفي مجرفوج محي وه متمبر 1965 م كانسبت زياده الیرن سے لزی۔ آپ نے وحمٰن کے جرنیلوں کے حوالے ے لکھا تھا کہ مشرق یا کنتان میں باک نوج معرکے Bailian تہیں ہاری بلکے یا کتان نے ریکر وجوہات کی

بناء پر جنگ ہار دی۔

میں نے آب کے بیمفامن بر سے تھاور مجھے یہ محل معلوم ہوا تھا کہ" مکایت" کے بیشارے اپنی سلح افواج کے لئے ممنوع قرار دے دیئے مکے ہیں حالانکہ آب نے ان میں قوم کو مدیر بتایا تھا کہ شرقی یا کستان میں یا ک فوج کی تعدار دخمن کے مقالبے میں تننی کم تھی اور اپنی فوج کے باس اسکحدا در ساز و سامان کی گئی گی می اور دیگر تمام احوال و کوائف مس طرح ہماری فوج کے خلاف معے۔اس کے باوجودون اڑی اور دسمن سے کہلوالیا کہ یا کستان کی نوج کے یا س نفری اور عمل سامان ہوتا اور اس کے سامنے میدوشوار بال نہ ہوتل تو ہم ( بھارتی ) بیکامیالی بھی حاصل نہ کر کتے۔ یک' حکایت' کا جرم تھا کہ اس دفت کا حکمران أس کا خوشاری بولدنوج کوایے اقتدار کے لئے خطرہ مجھ کر ذلیل کرنے کے دریے تھا مرآب نے اصل حقیقت بیان کر دی می ۔ آپ پر بیدالزام بھی عائد کیا گیاتا کہ آپ نے میرے کہنے برمیری مفائی اور ميرے وقار كے تحفظ كے لئے سيد مضامين لكھے ہيں ا حالا نکہان مضامین کے متعلق مجھے اُس دفت یہ جلا تھا جب بيرجيب عِيم من ما كر مجهد يهل بية چل جا تا تو من آب کوروک ویتا اورآپ کوجروار کرتا که مشرتی محاذ کی کھری بات کہدکراہیے آپ کومصیبت میں ندؤ ایس ۔

منیں نے" مکایت" کا حوالداس کے دیا ہے کہ ٹابت کیا جائے کری ہات کہنے پرلیسی یا بندی عا کو کسی اور يك وجهب كريس الاليديان مرف" حكايت" كويتي رما موں میں میں اپنی مغانی میں پھر بیس کبوں گا۔ مجھے ایک سوال کا جواب و ینا ہے۔ جب سے علی بھارل قید سے والما آیا ہول مجھے میرے دوست کہدرے ہیں کہ یں سقوط ڈھا کہ کے اصل اسباب پرلیں کو دے دوں۔ پھر ميرے خلاف عضامين اور كتابيل لكهي اور تكموائي سانے لکیں۔ میہ یزہ کربعض ایڈیٹر اور دائٹر میرے یا س آنے

گئے۔ انہوں نے بھی بھی سوال ہوچھا کہ جس خاموش کیوں ہوں۔ سب نے فردا فردا جھے اکسایا کہ جس بھی ایک کتاب کھوں کیکن جس خاموش رہا۔

این خاموتی کی ایک وجهاویر بیان کرچکا بول۔ پیجو محالی میرے پاس آتے رہان کی تعداد بہت عی کم معی ۔ ان میں ہے بعض جنگی امور کو سجھنے کی اہلیت نہیں ر کھتے تھے اور ان میں ایسے مجی تھے جن کے سامنے صرف كارد بارتها ميري كهي هوني كتاب باتمون ماته يك عتيهمي اور جیماینے والول کوخوب ہیں، دے سکتی محی ۔اس کے علاوہ مجيح بمحى معلوم تفاكه هن جوحقائن سنانا جابتنا بهون ادر جوتوم کو سنانے ضروری ہیں وہ میالوگ شائع کرنے کی جرأت مہیں کریں گے۔ مجروہ حکمران جیل میں بند ہو کیا جس کی حكمرانی میں فوج کے حق میں بات كرنے والے كوسولى ير كمرُ اكرديا جانا تعارين اب بات كرسكًا تعاريض الله كا شكر ادا كرتا ہوں كر جنرل ضياء اكن نے زبان بندى ختم كر کے هنن حتم کروی ہے۔ آب میں میرے خلاف جو کچھاکھا کیا ہے اُس کے جواب میں تحی باتھی چھپوا سکتا ہوں مگر میں کھر بھی خاموش ہول۔ انتخابات کے دوران منہیں نے چند جگہوں برتقریریں کی تھیں۔ سنے والے سمجھے کہ میں نے سب کھے کہددیا ہے مگر میں سنے جو پکھے کہا وہ اس کا دس فیصد بھی ٹبیس جو جھے کہنا ہے۔

اب بھی جی وہ با تیں نہیں کہوں گا جس کی قوم منظر ہے۔ جی صرف یہ بنانا چاہتا ہوں کہ جی کیوں فاموش ہوں۔ اس کا جواب ان تعوزے سے الفاظ جی دے سکتا ہوں کہ جی کیفٹنٹ ہوں کہ میں لیفٹینٹ جزل تھا۔ جی اب بھی لیفٹینٹ جزل ہوں۔ جھے قومی وقار ذاتی وقار سے زیادہ عزیز اسے ۔ اگر جی اپنے عہدے ، اپنی حیثیت اور قوکی وقار کو اگل کا کے ۔ اگر جی اپنے عہدے ، اپنی حیثیت اور قوکی وقار کو اور خلل کا جواب طعنے سے اور گائی کا جواب طعنے سے اور گائی کا جواب طعنے سے اور گائی کا جواب گائی ہوں۔ جی اکی پر ذکی اور خللے بواب گائی ہوں۔ میں اکی پر ذکی اور خللے بر دہلہ مارسکتا ہوں۔ میرے خلاف جوجھوٹی اور گھٹاؤٹی

باتیں لکمی کئیں۔ آئ ٹی ان کے جواب میں ان سے زیادہ کھناؤنی ہاتیں گھوا سکتا ہوں۔ میں اُن مصنفوں ک اصلیت کو محن ہے نقاب کر سکتا ہوں جنہوں نے کتابوں اور مضافین میں میری شخصیت پرسیاتی سلنے کی کوشش کی اور کردے ہیں۔

انہوں نے بھے تاال اور بردل برنیل کہا۔" جزل نے ازی کی را بیل اور میان کے تحت بھے راجہ اندہ بنایا۔

بھے شرائی، کہائی اور میاش کہا اور اس ہے بھی گھٹیا اور فحش یا ہیں اور چھوائی گئیں جب کہ بات جنگ ستویا اور فوق کے اس جا کہ معزلی یا کستان بھی قائر بندی اور ان کے سیای اور فوجی پہلوؤں کی ہوئی جا ہے تھی۔ اب ایک اور کیاب چھوائی گئی ہے جس کی پہلی شیلوشن پر بھی کی گئی ہے اور افراقیات ہے گری ہوئی ہا تیں کھی گئی ہیں۔ اس کتاب بھی اور کتاب بھی اور کتاب بھی گئی ہیں۔ اس کتاب بھی گئی ہیں۔ اس کتاب بھی گئی ہیں۔ اس کتاب بھی ہوئی ہا تیں کھی گئی ہیں۔ اس کتاب بھی گئی ہیں۔ اس کتاب بھی گئی ہیں۔ کری ہوئی ہا تیں کھی گئی ہیں۔ کہی گئی ہیا تھا۔ کہی گئی ہیں۔ کہی گئی گئی ہیں۔ کہی گئی کہی گئی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی گئی ہیں۔ کہی گئی ہیں۔ کہی گئی ہیں۔ کہی گئی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی گئی ہیں۔ کہی گئی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی گئی ہیں۔ کہی گئی ہیں۔ کہی ہی کہی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی ہیں۔ کہی ہی ہیں۔ کہی ہی

جوانی حلے کا دفت آیا تو فائر بندی کرا دی گئے۔ دولوں کا فول پر ناکا کی ایک ایسا تو کی اور تاریخی حادثہ ہے جس کے اسباب اور پس منظر کے متعلق ہماری حکومت کو وائٹ ہیں ( قرطاس ایمنس) شائع کرنا جاہئے تھا۔ اس سے پیشر کی فلکار اور کسی پرائیویٹ اوار کے اس موضوع پر میشر کسی فلکار اور کسی پرائیویٹ اوار نے کوال موضوع پر میشر کسی فلکار کا ب جھا ہے کی اجازت نہیں منی چاہئے تھی مگر ہمارے بال بید دھا تمرلی ہور ہی ہے کہ جس کے ول میں ہو آتا ہے لکھتا جاتا ہا رہی ہے۔ حد بید کہ ایک فومت اپ مطلب کا مواد چھوائی رہی ہے۔ حد بید کہ ایک فومت اپ مطلب کا مواد چھوائی رہی ہے۔ حد بید کہ ایک فومت اپ مطلب کا مواد چھوائی رہی ہے۔ حد بید کہ ایک فومت اپ مطلب کا مواد چھوائی رہی ہے۔ حد بید کہ ایک فومت اپ مطلب کا مواد چھوائی رہی ہے۔ حد بید کہ ایک فومت اپ مطلب کا مواد چھوائی رہی ہے۔ حد بید کہ ایک فومت اپ مطلب کا مواد چھوائی رہی ہے۔ حد بید کہ ایک فومت اپ مطلب کا مواد چھوائی رہی ہے۔ حد بید کہ ایک فومت اپ مطلب کا مواد چھوائی رہی ہے۔ حد بید کہ ایک فومت اپ مطلب کا مواد چھوائی رہی ہے۔ حد بید کہ ایک فومت اپ مطلب کا مواد چھوائی رہی ہے۔ حد بید کہ ایک فومت اپ مطابب کا مواد چھوائی دی ہے۔ اور بازیرس نہیں ہوئی کہ ایک وحاند کی کا فرمددار کون ہے؟

یہ جو پھوجی ہے جس جاستی خلاف گالی گلوبی کن کر میری خاموثی ہوں۔ جس جاستی ہوں کہ میری خاموثی میرے خلاف کارائی خاموثی میرے خلاف الزامات کو سیح تابت کر رہ کی ہے اور لوگ النی تحریرے خلاف جھائی جا رہی ہی جو میرے خلاف جھائی جا رہی ہیں۔ یہاں جس آپ کوایک لطیقہ سنا دُل گا۔ گزشتہ معدی کی ابتدا تک الگلینڈ جس جیب تراثی اور آئی کے مرموں کو مرعام بھائی دی جاتی ہیں۔ یہلے ہے اس کا اعلان کیا جا تا۔ تماشائی دور دورے تماشہ دیکھنے آتے ہوئے۔ ایک جرم کو بھائی کے لئے لے جا رہے سے آئی اور آگے ہوکر سے آئی اور آگے ہوکر سے آئی اور آگے ہوکر سے آئی کا دور دورے تھے دیتے اور آگے ہوکر سے ایک کا تماشہ دیکھنے کی گوشش کر رہے تھے۔ بھائی یانے والے ایک دوسرے کو دھکے دیتے اور آگے ہوکر ایک کا تماشہ دیکھنے کی گوشش کر دیے تھے۔ بھائی یانے والے کا داستہ بیں ال دہا تھا۔

ای مجرم نے بلند آواز سے تماشائیوں سے کہا۔
'' جب تک میں آمے جا کر پھائی کے تختے پر کھڑائییں
موں گا۔ اُس وقت تک تم وہ تماشہیں و کچے سکو مے جس
کے لئے استے بے تاب مور ہے ہو۔ مجمعے وہاں تک وہنچنے
کے لئے راستہ دو''۔

جب سے میرے خلاف پر دپیکنڈے کا ادر سقوط مشرتی با کشان کے عجیب وغریب تجزیوں کا طوفان اٹھا

Scanned B

٤ كستان كامشر في باز و كاث دينے كى مهم كا آغاز كر ديا تھا،

ر رائے ضرور دیتے ہوں مے کہ جس ملک کے حکمران

اے ایک معمولی عہدے کے فوجی اسر کوالی کتابیں

چیوانے کی اجازت دے سکتے ہیں وہ ملک کے اس صے

كريمي بين سنبال سين ك\_ جك بسائي كااسين واتعول

ا نظام كريف والول كم متعلق اوركها بعي كيا جاسكتا ب-

باتین بھی آتی ہیں۔ایک بدکہ بیتازہ کتاب آگریزی میں

كيول المعي تي-اورا لكليندُ ش كيول چيوال كن؟ كيابيا بي

قرم کے لئے نہیں للعی کی اور کیا بدا تھریزوں ، امریکیوں

د فیرہ کے لئے تکھوائی کئی ہے؟ پہلی سے خیال آتا ہے کہ

یا اگریزوں کے اُسی پروگرام کی ایک کڑی تو تہیں جس کے

التن انكريز آج تك مسلمانوں كو ذكيل ورسوا كر رہے،

یں جمیرے اس شک کی تعصیل یوں ہے کہ برطانیہ میں

تم الجمي نک ايس كتابي اور ناول حبيب رہے ہيں جن

الله 1857ء کی جنگ آ زادی کے جاہرین کی تذکیل کی جا

الدے صوبند سرمد کے قبائل علاقے کے بیٹمان

14 اگست 1947ء تک انگریزوں کے خلاف لڑتے

رے اور انہوں نے این علاقے کو انگریز کی رائ سے

إ زادر كها- ان كمتعلق المريزول في بهت كاكمايي

للعني بين اور للعني جا ري بين - ان سب من پنمان

الريت بيندول كو ذاكو كها حميا هي - اب سقوط مشرق

ا کتان کے متعلق بھی میر کتاب انگریزوں کے ہاں چھوائی

ك إلى بي مرايد لك بانته اونا جار إ بي كدال

معمولی ساوالعدمین تعارای کے ساتھ مغربی با تستان کا

می کاذ مسلک ہے۔ إد مرراجستمان سلفر میں بے شار

رتبه ادر شکر کڑھ کی بوری معیل وسمن کودے دی گئ می۔

أيك اور يهلوتوجه طلب ب- ستوط مترل يا كستان

یں انگریزوں کی خوشنودی کامل وخل ضرور ہے۔

رائ ہے۔سیداحمشہید کور ہزن اور کثیرا کہا جارہا ہے۔

اس کتاب کے حمن میں میرے ذہن میں مجھاور

میں نے ابتدامی کہدویا ہے کہ میں اپنی مفائی میں

المجريس كبول كامين مرف ان موال كاجواب بيش كر

رہا ہوں کہ میں خاموش کیوں ہوں۔ میں نے یہ مجی کہا

ے کہ میں فوجی رازوں کا تذکرہ اخباروں اور رسالوں

یں تیس کرسکتا لیکن جمارت کی اور اپنی جنلی قوت کے

اعداد وشار پیش کرویتا مول بیاب را زمیس ر بار میاعداد و

شار فيرمما لك كيعض جريدون من شالع مو ي بي

اور یا کشان میں بھی ایک کتاب میں آھیے ہیں ۔ زمین و

عظے فوج کے یاس وردی تک ناکانی مید میڈ میل کور

( می اواد کے لئے ) ماہیدی۔ میری یونوں کے سامنے

وحمن، من يروحمن كے طيارے اور عقب شل ايك لاكھ

كمأنذر أور كوريفا فورك مركرم محيات بوقت فالمانداور

نا کام ملری ایکشن سے (جومیرے وہاں جانے سے مملے

همل مو چکا تنا) د بال کا بچه بچه یاک نوج کا دمن بن چکا

الما- ش تصيلات من مين جاؤل كاربيا عداد وشار مرف

ال لئے بیش کے بین کہ آپ کو بدیجے بی آسانی موکہ

مشرکی با کستان میں یاک فوج کو بے سر وسا مانی اور نفری

كي قلت كي حالت من الزايامي اور التعبيارة الني كاعم ديا

کیا۔ دلیب امریہ ہے کہ بیاعداد وشار کمابول میں

ائے جاتے میں مربات جب معیار ڈالے برآنی ہو

تام تر د مدداری ممرے سریر ڈال دی جاتی ہے اور اسے

برس فابت كرنے كے لئے جيب و فريب جن لے اور

میرے کئے کک اور رسد کے تمام راہتے بند

جنگ کی ابجد ہے جمی والف نیس؟

آبان كايرز للاحقافر ماية:

اب میری خاموتی کی وجہ ہیہ ہے کہ میں اپنی ہوزیش اور تو کی وقار کونظرانداز نہیں کرسکا۔
میں کہہ چکا ہوں کہ میں جرنیل تعااور جرنیل ہوں۔ اوچی گریں، ذاتی حملے اور گند اجھان ایک جرنیل کی شان کے خلاف ہے۔ میں انگریز کی گلا سکتا ہوں اور میں اور میں اور میں کدوہ دیکھو پاکستان میں جوتوں میں وال بٹ رہی ہے۔ میں کدوہ دیکھو پاکستان میں جوتوں میں وال بٹ رہی ہے کہ میرے کے خلاف جو مغمامین اور کتا ہیں کھوائی گئی میں ان میں سیاک خلاف جو مغمامین اور کتا ہیں کھوائی گئی میں ان میں سیاک اور جنگی حقائق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ منیں اگر ان کے اور جنگی حقائق کا ایک وجہ حقائق سامنے لانے اور جنگی حقائق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ منیں اگر ان کے جواب میں کتاب لکھ ڈالوں تو مجھے حقائق سامنے لانے بین جن کا کتاب بیش کی اخبار یا رسالے میں جمہوانا مناسب جین کیا کتاب میں کیا اخبار یا رسالے میں جمہوانا مناسب جین کیونکہ میں میک کیا اخبار یا رسالے میں جمہوانا مناسب جین کیا کتاب میں۔ بیالیے داز میں جن کا میں ہرکی کے ساتھ ذکر تیں میں۔ بیالیے داز میں جن کا میں ہرکی کے ساتھ ذکر تیں

كرسكنا- كتابول من مرف وه تجرزيه اور تبري

چھا ہے جا سکتے ہیں جومحاذ ہے ایک بزارمیل وور کھروں یا

ونترول میں بینے کر تھے جاتے ہیں ایا گناب میں وشام

طرازی کی جاستی ہے۔ میں میددووں کا مبیس کرسکتا۔ میہ

مارى دنيا كے سامنے تماشدنہ بنائيں۔

چنڈال چوکڑیوں کے تبعرے میں میں بہتر الفاظ میں Drawing Room Review کہد کیں۔ میں فوتی راز پریس میں بے نقاب نہیں کرسکا۔ ان کے ذکر کے ان راز پریس میں بے نقاب نہیں کرسکا۔ ان کے ذکر کے لئے صرف وہ بند کمرہ موز ول ہوگا جس میں تمن چار وں وہ جرنیل بیٹھے ہول کے جنہوں نے پاکستان کی چاروں نیسی تو ایک جنگ ضرور لڑی ہوادر اُن کے ساتھ پاکستان کی جاتھ پاکستان کی خاروں کا کوئی سینٹر نج ہوگا جو ہاری ای وقت کی سیاست ہازی کو غیر جانبداری سے جھتا ہو۔

میں میرکز ارش خاص طور پر کروں گا کہ کتابوں اور رسالوں کے ذریعے بی قوم کو بتانا ہے کہ اس تاریخی حادیثے کا پس منظر کیا تھا تو غیر ملی مبصروں کی وہ کتا ہیں جن كا ياكتان من داخله بمئر في ممنوع قرارو يديا تها ان ير سيع بعي ما بندي الحاليس تاكه توم كونضور كا وه دوسرا رن جمی نظرا جائے جوقوم سے چمیانے کی کوشش کی جاتی رت ب- الى ايك كتاب أيك برطالوى وقائع زكاري الكليند بس المعي اور بعلوف أسه باكتان كي الع خام طور برممنوع قرار دیا تھا۔ بھارت کے ایک جزئیل كاللعى مولى أيك كتاب محى باكتان بل أف وين-غیرمما لک کے اُن نامہ تگاروں کی رہے دنوں کے تراشے مجی قوم کورکھا تیں جنہوں نے مشرق عاد ک جنگ اپی آ جموں دیکمی اور اگر ابیا کرنے کا ادادہ نہ ہو آ پاکستان میں مجمی ستوط مشرتی باکستان کے موضوع پر کتابول کی اشاعت میر بابندی عائد کر دیں تا کہ ہماری تارن کے بنیاد ہاتوں اور غلط اعداد وشار سے تحفوظ رہے۔ آب نے اخبار میں بڑھا ہو گا کہ بھونے حودالرحمٰن میشن کی کانی کورث کے حوالے کرنے ہے الكاركرديا ، ساس بردائيس دے سكا كونك ي كورث كامعالم برالبتدين بيدي جوسكا مول كراس میشن کی جمعیقات کے مطابق آگریس بحرم تما او سرے خلاف وہ کارروالی کیوں نہ کی کل جو فلست کے بحرم کے

ظاف کی جانی چاہے بھی اس کیسٹن کے فائل چہا کر یہاں جن ایک بھارتی جرنیل، جزل پیاست کی کیوں دکھے گئے؟ اس کی بجائے کتابی اور مغاجن کسی ہوئی کتاب کا صرف ایک اقتباس بطور نمونہ ہیں کیوں تکھوائے گئے؟ اور تازہ کتاب ایسے المرکے نام کرتا ہوں:

سے کول چھوائی گئی جس کا کام اڑنا ہے تی نہیں اور جو "اماری اس کامیانی جی کھوا خلاقی عناصر

"اماری اس کامیانی میں کچھ اخلاقی عناصر مجمی کارفرہا تھے جن میں قابل فکر ہے ہے کہ معادت نے پاکستان آ ری کے خلاف لوٹ مارہ آ بروریج کی جل عام اور غیرانسانی تشدد کا بروہ پیکنڈہ (بے بنیاد) اس قدر بردہ چرھ کر کیا تھا کہ مشرق پاکستان میں پاکستان آ رئی کے مسب سے بڑے انسان میں پاکستان آ رئی انسان برکی کی نظروں میں شم موقی تھی۔ سے سابی تک کی نظروں میں شم موقی تھی۔ انسان برکی کی نظروں میں شم موقی تھی۔ انسان برگی نظری کے مورال پر پڑا۔۔۔۔۔ جہاں تک اڑائی کا در بر میڈ خفس اور قبر سے ٹرے ا

میں نے بیافتہاں اس لئے فیل کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہوجائے کہ دخمن کا ایک جرشل اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان آ رمی کا مورال توڑنے کے لئے بیانغیائی حربیاستعال کیا کیا تھا کہ برو پیکنڈہ کیا گیا کہ پاک فوج نے آپ کو اور اوٹ مار دغیرہ کا ارتکاب کیا تھا لیکن نے آ بروریزی اور لوٹ مار دغیرہ کا ارتکاب کیا تھا لیکن پاکستان آ رمی کی ہوئیں اور بریکیڈ ماروی خصب اور قبر سے لائے۔

رہ ہارے وغمن کا بر پیکنڈہ تھا۔ بی پرہ پیکنڈہ اسے کرایا یاکتان میں پاکتانی مصنفوں نے کیا بلکہ ان سے کرایا غمیا اور وغمن کے عاکمہ کئے ہوئے جموٹے الزامات کی تائید کی۔رسوا سرف مجھے کرتا تھا مگر ساری فوج کورسوا کر دیا میا اور بیہ ندموم حرکت صرف اس لئے کی منی کہ

BooksPK

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

تعرب بی کے جاتے ہیں۔

WWW.PAKSOCHTY.COM RSPK.PAKSOCHTY.COM

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

بھار تیوں کی مکرح ہماری چھکی حکومت کا بھی یہی منشا تھا که یاک نوج کی قدرومنزلت بحثیت انسان ہریا کسانی کی نظرول میں ختم ہو جائے۔ یہ افتدار کی کری اور دعاندلی کے تحفظ کی تر کیب محل کیکن دینی ہواجس کا بھٹوکو خطرہ تھا۔ یاک فوج نے ملک کوخانہ جنگی سے بچانے کے کے بھٹوکوا تنزارے محروم کر دیا۔

اب فوج کوائے جرے سے وہ داغ منانے ہیں جو پھیلی حکومت نے لگائے تھے۔ فوج کوا چھلے کردار کے مظاہرے کرکے میں ٹابت کرنا ہے کہ 1971 ویٹی انوج کا کردار ہے دائے تھا۔ میرے جزئیل بھائیوں پر بیافرض عائد ہوتا ہے کہ وہ حقائق ہے ثابت کریں کہ ستو یامشرقی یا کستان فرجی فککست مہیں تھی۔ اندرا کا ندمی نے کہا تھا کہ اُس نے پاکستان آ رئی کا Image توڑ دیا ہےاور ایک أنظريے كو فكست دى ہے۔ باكستان ميں بھي كزشتہ جھ برسول شی یا کتان آ رقی کے Image کو ای تو ڈنے

کی کوششیں ہولی رہی ہیں۔اب ہمیں بیٹا بت کرنا ہے کہ ان کوششوں میں نہ بھارت کا میاب ہو سکا ہے نہ چھلی حکومت میں اپورے اعتمادے اور پورے گخرے کہنا ہوں كەنن حرب ومنرب جذبه حب الوطنی ادر مورال كے لحاظ ے پاک فوج دنیا کی بہترین فوج تسلیم کی جال ہے۔ معنویر ملک توڑنے کالزام بھی عائد کیا جارہا ہے کیکن میرکا کی تهیں۔ ضرورت میہ ہے کہ سقو دامشر فی یا کستان کی انگواٹری کی جائے جس میں تین جارسینٹر جرنیل ہوں ادراس کا ہر براہ کوئی مینئر جسنس ہو۔ یہ میرا زال معالمہ نہیں، بیر<sup>س می</sup> افواج کے دقارادرمورال کامعاملہ ہےادر بی<sub>د</sub> تاریج کا تنازعہ ہے۔ ہمیں آنے والی سلول کو بتاتا ہے کہ کیسی لیسی لغزشیں کیے کیے بھا تک منائج کی مال ہول بین اور افتدار کی موس ملک وملت کوآ زاری سے جی محروم

امريكاس وقت دنيا من سيرياور كورج برفائز هاوراس كاميذيا دنيا كالمضبوط ترين ميذيا مٹار کیا جاتا ہے لیکن انتہائی کم تعداد میں ہونے کے باد جوداس میڈیا پریہور یوں کی ممل اجارہ واری اور کنٹرول ہے جواس ملک کی سیائی ،معاشی ،ساجی پالیسیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔

جس كأمعلق ثقافت لعليم اتهذيب مذبب والات حاضروه میوزک بملم ث ننون انھیل ہے ہواور کس بھی ملک ہے ہو و یکھنے کا موقع ہروقت میسر ہوتا ہے۔

۔ ذرائع ابلاغ تل وہ مؤثر ذریعہ میں جن کے ذریعے ہے لوگوں کے خیالات پر اٹر انداز ہونے ، اپنے خیالات اور فکر کو دوسرے تک مہتجانے کے علاوہ عام لوگول کے خیالات بدل کراپنا ہم لوا بنانے کا مؤثر ترین کام انجام دیا جاتا ہے۔ اللم اور دماغ کی اس طاقت سے ای اینے ہم نواؤں کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے جے

وور مِن ذرائع الماغ بإميدًا جس مِن موچوده اليكثرانك ميذيا، انترنيك، كينل نيك ورك، کی وژن اور پرنٹ میڈیا روزنامہ اخبارات کے علاوہ الیکزین، کب کے پیلٹنگ اوارے شال میں وہ و نیا میں وہ کرین کردارادا کرتے نظر آ رہے ہیں، بیسب میڈیا کی تر را آرار آل کی وجہ سے ہے۔ ونیاست کے رو کی ہے، ایا ای واقت میں دنیا کے لی بھی حصہ میں ہونے دالے ك الله والعدكو بورى ونها شي ويكها جاريا بوتا عداور ايورى ویا این لوگون کوایک جنن دیا کراینی پین**د کا کوئی بھی پروگر**ام

~ B 200 6 جرمن ،امریکه به فغانستان اور دیگرمما لک کا نیشم کشاسنر نامه جرمنى \_ جى داراوگول كى سرز مين · جرمنی کی ترقی کاراز اورانتها کی دلچیپ سفرنا سه ایست ۱۹۸۶ و ک

ستفر منج تجازمقدس كروح برورا ورايمان افروز خركا حال صرف =125 رویے کے ڈاک کنٹ میج کرطاب کریں۔

26- پلياله گراؤنلانک ميکلوژروژلا دور۔ فون: 37356541-042 '''اوب سرائے'' 125-ایف ماڈل ٹاڈن لا :ور پہ

منصنف 205/M دل ناذن ، لا يور 54700 يون 205/M - 2050

عالمی طاقتیں اپنی ہالادی کے لئے مضبوط ہتھیار کے طور پر ہمی استعمال کرتی نظر آتی ہیں۔ امریکہ اس وقت و نیا میں پر ہاور کے درجے پر فائز ہے ادراس کا میڈیا دنیا کا مضبوط ترین میڈیا شار کیا جاتا ہے لیکن انتہائی کم قعداد میں ہونے کے باد جود اس میڈیا پر یہود ہوں کی کمل اجارہ داری ادر کنٹرول ہے جواس ملک کی سامی، معاشی ہاجی داری ادر کنٹرول ہے جواس ملک کی سامی، معاشی ہاجی بالیسیوں پر ہمی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہودی کمیونئی کے زیر بالیسیوں پر ہمی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہودی کمیونئی کے زیر سے کمل جاتی ہی اگر انداز ہوتا ہے۔ یہودی کمیونئی کے زیر سے کمل جاتی ہی ہے۔ سے کھل جاتی گی ہے۔

ونیا کی سب سے بری میڈیا کمپنی والث وزنی ہے جس کے چیف ایگر مکٹو مائیل آئز میودی ہیں۔ ذرنی سلطنت جس کوایک ای تخصیت چلا رای ہے اس میں کی نیلی وژن، برود کشن کمینیاں، والٹ وُ زیل نیلی وژن، پنج سٹون نیل وژن، ہوٹا دسٹا ٹیل وژن اس کے اپنے لیبل میت درک اور ویذیو برود کشن کمینیان شامل میں۔ جہال تك فيح فلمول كالعلق بوي والث وزني هجر كروب جس کے میڈ جوروتھ ایل وہ بھی بہودی ہیں۔اس کردے میں يَجُ سنون چکير، مالي وڙ پکيرز اور کارلوان پکيرز شامل بي\_ ویلسائن براورز کے زیر سرکردگی میر امیکس قلم کی ملکیت محى زُرْل كروب كے باس ب- 1984ء سے پہلے ذ ز کی مہنی جنائل ذر کی میلی کی ملکیت تھی جس کے بعد آ سُز نے اس کے کام میں مزید وسعت پیدا کی۔اس مروب کے 225 المحقہ سین پورے امریکہ میں سمیلے ہوئے میں۔ اس کے علاوہ کروپ کے ماس بورنی لی وی كېنبول كى ملكيت ہے.

اے بی کی کیمل سبسدی ای ایس نی این کے سربراہ سٹون بوسن مجی ایک یہودی ہیں۔ اس کمپنی کے سربراہ سٹون بوسن مجی ایک یہودی ہیں۔ اس کمپنی کے پاس مجی لائف نائم نیل وژن کے همص جس علادہ ازی آرنس اینڈ انٹر نین منٹ میٹ ورک کیمل کمپنی کے همص مجمی انہا کے پاس جس اس کیارہ اے بی میٹ ورک میارہ اے بھی انہا کے پاس جس اس جس

ایم اور دس ایف ایم منیشن کی مالک ہے اور وہ بھی ہوئے شہروں نیویارک، واشتنت کے علاوہ 3400 سنیشنوں کا الحال اس کے ساتھ ہے۔ اگر چہ ایک نیلی کمیونی کیشنز کمینی کیمین کا کا دور زیا ہے، جا کا ذریب شامل ہیں۔ نائم کیمین اور ڈاور ریفائیڈ پہلی گیمینز کر دیپ شامل ہیں۔ نائم وارز میڈیا کی دنیا کا دوسراعلی ویو ہے۔ بورڈ کا چیئر مین وارز میڈیا کی دنیا کا دوسراعلی ویو ہے۔ بورڈ کا چیئر مین جیرالذالیون ایک میہودی ہے۔

نائم وارز ملک کا سب سے برائی وی نید ورک ہے۔ وارز میوزک دنیا کی سب سے بری میوزک کہنی ہے۔ جس کے ہیڈ کولڈ برگ یہودی ہیں۔ نائم وارز ببل کیشنز ڈویٹن میکزین کی ونیا کا سب سے برا اوارہ ہے میکزین چھینے ہیں جس کے زیراہتمام ٹائم میپورٹس، فارچون اور پیپل جسے میگزین چھینے ہیں جس کے الدیئر ان چیف فارش کی میپورٹس، فارچون اور پیپل جسے میگزین چھینے ہیں۔ فرز نے کامیاب فی وکی میپورک کی کیا بہال طلبدی عہدوں پر یہودی ورک کامیاب فی وکی میپورٹ کے کامیاب فی کوئی ہودی کے مفاوات کے فلاف کوئی ہات نہیں کرنے ون جاتی۔ میپورٹ کی میپورٹ کے خطاف کوئی ہات نہیں کرنے ون جاتی۔ چیئز مین کی حیثیت سے کی این این میں ایک دور یہودی ہودی ہے۔ می کی ایس نیم پروٹ کے 1986ء سے لے کر شخصیت ولیم پالے بیمی یہودی تا مورشخصیت لارن کش ہے۔ می کی ایس نیمی یہودی تا مورشخصیت لارن کش ہے۔ می کی ایس نیمی یہودی تا مورشخصیت لارن کش ہے۔ می کی ایک بھی جو انتورٹس، ہوئل اور سکرین انڈمنزی کے مالک بھی تھے۔

امریکہ کی تغیری میگا میڈیا کار پوریش سمر ریڈ سٹون ہے جس کا سالا تدریع نیو 10 ارب ڈالر ہے اور اس کے ذریا تظام 12 لی وی سیشن اور 12 ریڈ پوسیشن ہیں۔ یہ ادارہ و میا کر ایس سے مرتا ہے۔ ادارہ دنیا میں کیبل پروگرام میا کرنے کا سب سے براؤ ادارہ دنیا میں کیبل پروگرام میا کرنے کا سب سے براؤ ادارہ دنیا میں کیبل پروگرام میا کرنے کا سب سے براؤ ادارہ دنیا میں کیبل پروگرام میا کرنے کا سب سے براؤ ادارہ دنیا میں کیبل پروگرام میا کرنے کا سب سے براؤ

و بدار ہے جو اس کے چیناوں ایم کی وی ، شوٹائم اور ایم کی وی ، شوٹائم اور ایم اور ہے اس کے خیر پر استے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ایس کا اوارہ غوز کارپوریشن ہے جس کے زیر انظام فاکس نملی واز اور خیری فاکس فلمز ہیں ۔ پانچویں نم پر جاپان کی سوئی سمینی ہے جس کی امریکہ میں اسکیل میڈی اور پریشن امریکہ ایک میرودی انگیل شد کی اور وسوئی کارپوریشن امریکہ ایک میرودی انگیل شار بانے چلارہا ہے۔

بہت ساری تی وی اور قلم پروڈکشن کمپنیال کے دریوں کے زیر انظام بی چلائی جاری ہیں۔ ان میں اور در انظام بی چلائی جاری ہیں۔ ان میں اور در اندائش منٹ نمایاں ہے جس کا یبودی ما لک روناللہ ہے۔ دوسری دو بڑی بروڈکشن کمپنیاں ایم می اے اور ایری کرام کمپنی کی زیر مکیت ہے جس کا برواد ایڈگار درلڈ جیوش کا تحریس کا بھی صدر ہے۔ سر براہ ایڈگار درلڈ جیوش کا تحریس کا بھی صدر ہے۔

بیری سدی کے آغاز ہے ہی قلموں کا بنانا اور
ان کی اسٹری بیوٹن میہود ہوں کے کشرول جی جیں۔ پانگا
ان کی اسٹری بیٹن میہود ہوں کے کشرول جی جی ہو گیا
ان کی بیٹن کی جو کی طرف سے پروڈکشن کی جو گیا
ان کی بیوں جی 14 فیصد باکس آفیمز کا کاروبار ہے۔
ان کی بیوں جی اواروں میں اے لی می کی ایس اوراین
ایش اوراین
لی تی برے اواروں میں اے لی می کی فی ایس اوراین
لی می شامل جیں۔ اے لی ڈزنی کھنی کا حصر می اوراین
لی می کے تمام پروڈ ہومر میہودی تھے۔ اے لی می جزل
لی می کے تمام پروڈ ہومر میہودی تھے۔ اے لی می جزل
ایک کی ملکبت ہے جس کا صدر اینڈ رہو لیک ایک

نیلی وژن کے بعد پرنٹ میڈیا امریکہ میں دوسرا افر زین میڈیا ہے بہاں پرروزاند 6 کروڑ اخبارات ارائت ہوتے ہیں۔ نیو اؤس کا ادارہ دو بہودی بھائیوں اورڈونلڈ کی ملیت ہے جن کے زیر ایتمام 26 روزنا نے ہیں۔ نیو ہاؤس براؤ کا سننگ کے اپنے 12 ٹی

یں۔ دی سنڈ سے سلیمنٹ پر لیے کی اشاعت 2 کروڑ 20 الکھ فی ہفتہ ہے۔ علاوہ ازیں اس کے 2 درجن کر بب دوسرے میکڑین بھی ہیں۔ بیسویں صدی کے آغاز میں ای جب سے یہودی تاجروں اور وولت مندول نے امریکہ میں قدم جائے تو اخبارات کے کارو بارکوبھی اپنے ہیں کامیا بی حاصل کی حالانکہ اس سے ہملے اکثر بزے اخبارات عیمائی یا غیر یہودی لوگوں کے ہملے اکثر بزے اخبارات عیمائی یا غیر یہودی لوگوں کے زیر انظام چلائے جاتے تھے۔ ایدورٹائز تک کینیاں یہودیوں کے باتھوں میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے یہودیوں کے باتھوں میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مضبوط کروپس کے افاہرات میں اشتہارات و بنے کورٹی کے در ہے۔

تمن برے یہوری روزنامے ''دی تنو یارک عْالْمُمَرْ"، " دال سريث جرنل" ادر " واشتكنن يوست" میرود بوں کے وہ تمن بزے اخبار میں جومیذیا کی فیلڈ کے مؤثر ترین اخبارات ہیں۔ برمیڈیا کے میدان میں سے ر جمانات اور نی گائیڈ لائنز متعین کرتے ہیں۔ یبی اخبارات بن اس بات كافيملة وى اور عالمي مع يركرت میں کہ بہتر کیا ہے اور کیا بہتر مہیں ہے۔ باقی لوگ ان ک لفل کرنے پر مجبور ہیں۔ 1851ء میں قائم ہونے والا نیویارک ٹائمنر میہود بول کی زیر ملکیت تھا ہے 1896ء میں ایک دولت مند میہودی اید الف نے خرید لیا تھا۔ شکر برجر مملی نیوبارک ٹائمنرے 33 اخبارات 12 میکزین ک ما لک بن جن میں سے ہرا یک کی دی براؤ کاسٹنگ سیشن، کیبل کی وی مستم اور تین پباشنگ اوارے بھی ایک کی المكيت بين .. نيو يارك نائمنر نيوز مروس، ني كهانيال يعجر وغيره سينكرون اخبارات ،ميكزين اور نيوز اليحبنسيون كومهيا كرتا ہے۔ ال طرح سے اى دى واشكن يوسك 1877ء میں ایک غیر بہوری قائم کردہ ادارہ تھا ہے 1933ء میں اس کے دیوالیہ ہونے پر ایک بہودی فانسر نے خرید لیا۔

Scanned E

27 ارج کی دات کومیجر ضیاء الزمن نے شیخ مجیب الزمن کی طرف سے

الكريش كے لئے اعلان آ ذارى كيا اور خود آزاد بكلدديش آرى كا كماغرر

: إن اور كرفاري عيب الرحمن كي واليسي تك بأكله دليش كا صدر بن كميا.

نکل لیے کی آزادی کا اعلان کرنے والا پہاا تھی

بالكبدونين ميجرضاءالرحن نفاجو بعدين بنكددليش

آنی کا چیف آف آرمی طاف مارشل الاه

المُنْتُ بِيرُ اور صور بنگله دليش بنااور بعد مين ان كي سنر

فالده فياء بهي وزيرا الكلم بنين ميجرضاء الرحمن مصميري

والنيت يا كستان ملتري أكيد ين عين 1967ء من أوفي

: ب ان کی بوشنگ وہاں ہوئی اس دور می اکیڈ کی

ان آنیسرز کی تعداد بہت کم ہوئی تھی ایں لئے سب ایک

۱۱۔ ے کھل کر ایک طائدان کی طرح دیتے تھے۔

انے زیر تسلط ہونے کی وجہ سے ای میروی کیونی اینے خلاف انھنے والے نسی بھی طوفان کو دہانے میں کامیاب رائتی ہے۔ اس کی سب ہے ہو کی دجہ امریکی میڈیا یا عالمی میڈیا کا یہور بول کے کنٹرول میں ہوتا ہے کیکن دنیا کے تیزی ہے بدلتے ہوئے سیای حالت میں ملكم، تاانصال اورزياد توں كوسرف ميڈيا كے ذريع اى ر بانا اور اینے آپ کوسجا ٹا بت کرنا کمیکن مظلوم کی آ واڑ کو بلند شاہو نے دیے کا ڈرامہ زیادہ عرصہ تک چاتا نظر مہیں

ڈائجسٹول کی د نیا کے معروف کلم کار



الم الحد عليم اخر عرى كا خات من ايك حرام ب. الميس قارئين كوايي فن هي انهك ركنه كافن آتا ہے.. الم ليرامين

الله محمد المركباني اورقاري ك ذائن يرانسب كي كرفت ا کیاڑا <sup>ج</sup>ر تول<sup>ی</sup> ر کھتے ہیں۔

تر عن يك مثال من والعل كري، ويلوايد V.P.P طلب فرا تي نواب ننزي کيشنز



الإسليم اخر ك ب برى فولي بيت كدود بت ساد ادو المراكعة إن اس لئ ان كي تحرير كاري كر الم الانتان ے براہراست مکالمہ کرتی ہے۔

مزومهام الديزان أثباء أحكاليان

الله على سليم اخترك كها نيون ك الغير يرجه كونا مكمل تصوركر تا اون. يرويز بككراي جاسوك الانجست بالحاكيشة كرايما

10 كارى مى موسوسى الله الماري كل الماري كال 15555215 (102 كان 105 كان

---- سكندر خان بنوج

عليجده عليجده ريائش يذبرين يتبييه يتجرضيا والرحمن بمحي شاوي شدہ تھااور فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری طرح غیرشادی شده آفیسرز تنف چند ایک بی نفه جو آفیسرز میس میں

الم آفیسرز ہونے کی وجہ ہے ایک دوسرے کے گھر آنا جاناايك معمول تحارر مضان الهارك يل تقريباً روزاند کی ندائی شادی شدہ آنیسر کے کھر افطاری ہوتی ادرسب وہاں اکتلے ہوتے۔ خوب کپ شپ للتی۔ اتوار کے دن آفیسرز کے لئے بیٹل سینماشو ہوتا تو وہاں بھی تمام آفیسرز اور میلیز کی ملاقات ہو جاتی۔ اُس دور کے بہت

یں و آفیسرز شادی مرہ تھے جوانی فیملیز کے ساتھ Scanned B. BooksPK

sovereign legal government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world."

اس اعلان کے ساتھ ہی اے مید انداز و تھا کہ چٹا کا مک میں جوہمی تعورے بہت مغربی یا کتالی نوجی ہیں وہ جلد بابدر ضرور ریڈ ہوشیشن پر قبضہ کر کیس سے۔ لبُدَااس نے فوری طور یر"سوادھن بنگلہ بینار کندرا" (آزاد بكال ريديوسيشن) كام عايك عليحد ونشريال سنيشن قائم كيا- بيرريديوستيشن كاكسنر ( Cox's) ہاز ارکے نزویک کلور کھاٹ کے علاقے میں قائم کیا گیا تھا۔ وہاں اس نے یا قاعد ونشریات کا آغاز کیا جس میں یا کتان آری کے بڑالبول کے خلاف مبینہ مظالم ک خوفتاک کمانیاں سنا میں اور علم دیا کہ یا کستان فوت اور یا کتانی لوگوں کے خلاف ہر بٹالی اٹھ کھڑا ہواورائے خلاف ہونے والے مظالم كا بدلد لے يسى ياكسانى كو زندہ ند چھوڑے نیز ہے جمی اعلان کیا کہ آ زاد بنگلہ دلیش ہوئ اس وقت یا کتان نوج کے خلاف برسم پیکارہے اور پاکستان ہوج برے طریقے سے فکست کھا کر بھاگ رای ہے۔ انہیں مت چھینے ویں بلکہ آگے بڑھ کر فتم کردیں۔ایک جمی نیخے ندیائے۔

مزید مید یا کتانی فوج بنگالیول سے بہت افزدہ سے ۔وہ مختلف مقامات پر مارکھا کر ہتھیارڈال رہی ہے۔ انہیں قتم کر دیں۔اس اعلان کا بنگالیوں پر بہت اثر ہوا۔ پورۂ مشرقی پاکتان فون میں نہا گیا۔ بھارت جو ایسے موقعہ کے انظار میں تھا،نے ہاغیوں کی بحر پور طریقے سے عدد کی اورنومبر 1777، میں حملہ کرکے طریقے سے عدد کی اورنومبر 1777، میں حملہ کرکے یا کتان کو دولخت کر دیا۔ پھر رہوں کے مطابق بنگالیوں نے تقریباً ایک لاکھ بہاری اورمغربی یا کتانی تمل کئے۔

ساحب ای وقت تک گرفتار ہو کیے تھے یخود آزاد بنگلہ ایش آرمی کا کمانڈر اِن چیف اور پینی مجیب کی واپسی تک سدر بنگلہ دلیش بن جانے کا اعلان کیا۔

Announcement of the Independence of Bangladesh made by Major Zia-ur-Rahman, Second-in-Command of 8 East Bengal Regiment, on March 27, 1971.

- a. "I Major Zla, provisional commander-in-chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaim, on hehalf at Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh."
- b. "I also declare, we have already formed a sovereign, legal government under Sheikh Mujions Rahman which pledges to function as per law and the constitution."
- c. "The new demorratic government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace."
- d. "I appeal to all governments to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh."
- e. The government under Sheikh Mujibur Rahman is

25 مارچ 1971 وکو جب ساک ہات چیت ٹا کام مولی اورفوبی کارروائی کااعلان مواتو تمام بگالیوں نے مفرلی یا کتانیوں کے فلاف سکتی بغادت کردی جس کے کئے وہ پہلے ہی سے تیارتھے۔انہوں نے بهار بوب ادر مغرل با کتانیول بر قیامت دُها دی اورور ندکی کے وہ مظاہرے کئے جن کے سامنے چنگیز خان اور ہلاکو خان کے مظالم مجمی شرما جائیں۔26ارج کو چاگا تک کی بندرگاہ برمغربی یا کتان سے کھیسامان لے كر ايك بحرى جہاز پہنا اطلاع كمى كە كمتى بانى ك غندے وہ جہاز لوٹنے کی تیاری کردے ہیں۔لہذا کرنل جنجوعدنے میجرضاءالرحمٰن کو بھیجا کہوہ دالی طور پر بندرگاہ یر جائے اورایل تکرالی میں سامان ار وائے سیجر ضیاء كى ماتى باخى اور كريك تزادى بنكدديش كے ف كاركنوں ے ملے سے دا بطے تھے۔ ہدرگاہ بر جانے کی جانے میں سيدهے ان كے مير كوارٹر يہنے \_ بغادت ادرك و عادت کے لئے میکٹر کمانڈرز مہلے ہی مقرد کرر کھے تھے جنہیں اس نے نوری طور پر کارروائی کا حکم دیا اور خود دالی لونٹ بیں آ میں۔ چندساہوں کے ساتھ کمانڈگ آئیس کے بھاری كَيْجًا أع زير حماست مل كروفتر الله آياء وبال است کری کے ساتھ ہا ندھ کراس کے اُرد کی سے اذیت ناک طریقے ہے اسے شہید کروادیا۔ بینٹ کی کمان خودسنجال لی اور بعناوت کا اعلان کر دیا جس کے لئے پہلے بی بوتث کواس نے تیار کرر کھاتھا۔

یاورے کہ بہتمام کی تمام یونٹ بنگائی سپاہیوں پر مشتمال کی جو چندمغربی پاکتانی آفیسرز یا ہے کی اور تھے انہیں بھی شہید کر ویا گیا۔ یونٹ کواس نے مختلف بغاوتی کارروا کیوں پر روانہ کیااورخود چند سپاہیوں کے ساتھ ریڈ یو شیش بہتیاجس پر پہلے بی مکتی بائی کا تبضہ تھا۔ لاندا 127 ارج کی رات کواس نے شیخ مجیب الرحان کی طرف سے بگلہ دلیش کے لئے اعلان آزادی کیا کیونکہ شیخ طرف سے بگلہ دلیش کے لئے اعلان آزادی کیا کیونکہ شیخ طرف سے بگلہ دلیش کے لئے اعلان آزادی کیا کیونکہ شیخ

ے جونیز آلیسرز بعد میں اعلی مقام تک منبے اور کچھ تاریخ ساز محصیتیں ثابت ہوئیںاُن میں ایک میجر ضاء الرحمٰن مجى تھا۔ يہ تقريباً ودسال وہاں رہائين بہت سجيدہ بلكہ مغرورهم كاانسان تفاريم جي جونير آفيسرزے بات كرنامناسب بين مجمعناتها. من في شايدي بهي اس ممل كريشت بوئ ياكب لكات بوئ ديكما بوليكن بنگالی آنیسرز کی بات دومرک می ان کی مسز جواس دقت تحض بعالى خالده معيس زياده بنس كمه اور باوقارخاتون تھیں۔ اب جب بھی بھی میں میجر ضیاء الرحمٰن کے اس دور کے رویے برغور کرتا ہول تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ شايداس وقت بھی بيمغرلي يا کتانيوں کو پيندنبيں کرتا تھا۔ ميجرضياء الرحن يأكستان ملثري اكيذي كالزبيت یافتهٔ آقیسرتفاادر پیشه درانه طور بر دلیرادر قابل آفیسرز مین شار ہوتا تھا۔ اگر متحدہ یا کتان رہتا تو یقیناً یہ نوح کے اعلیٰ مقام تک پینچا۔ اس کالعلق 8ایسٹ بنگال رجنٹ ہے تما جو ماري 1971ء من جب نوجي كاررواني كاحكم ملاتو چنا کا نگ میں مقیم تھی۔ مبحر ضیا والرحمٰن یونٹ کا سیکنڈ اِ ن کمانڈ تھا مغرلی باکتان کے لیفٹینٹ کرٹل عبدالرشید جنوعه (شهيد) يونك كما غرنك أفسر تعديماً كانك من چونکدایست برگال دخمنقل سنتر بھی تھااس لئے بورے مشرقی باکتان می سب سے زیادہ بنالی نوجیوں کی تعداد بمی چٹاگا تک میں بن سی ۔ بدستی سے سب سے زياده مويلين مغربي يا كتانيون ادر بهاريون كي تعداد بمي چنا کا تک ہی میں تھی جو وہاں مختلف سردسز ۔ کاروباریا مزدوری وغیرہ کرتے تھے اور مزید بدستی میدکہ وہال مغربی یا کتانی فوج کی تعدادسب سے کم محی ای لئے وہاں مغرلي يأكتنانيول اوربهاربول كأقمل عام بهت زياوه ہوااور آئبیں سخت ازیتی وے دے کر مارا میا مخلف ا رائع کے مطابق تقریباً ہیں ہزار ہے گناہ لوگ بڑالیوں کے اِتھوں چنا کا مگ میں تل ہوئے یا سخت زخی ہوئے۔

Scanned B

اگریدو نیاعارفوں اور عالموں کے لئے ہوتی تو جاتل کیوں اس پرلوٹ ہوٹ ہوتے اور اگرید سلے کے تصرف میں باتی رہتی تو دوسرے کو کیے مقل ہو آن؟



كى 🔒 كن يوسف جوائے وقت كے بلند يايہ عابد و م أنام يقيم روايت كرت بين كمالله تغالي ي انہاء بنی اسرائیل میں ہے ایک ٹی پروٹی نازل فرمائی کر الاے بڑے شہروں اور قلعوں میں جاؤ اور میری طرف

ہے دوہا تیں اکیس تا دو۔

1-صرف طيب چز کھاؤں

2- أييشه سي بولو \_

الیک مرتبه یزیدالرقا تی عمر بن عبدالعزیز کی خدمت مل حاضر ہوئے ، آپ نے فر مایا۔''یز پد کو کی کل کفیریت

انہوں نے کہا۔"اے امیرالموشین! مسخدارض پر سب سے پہلے جومر نہا خلافت ہر فائز ہوا تھا،موت نے

أس بھی نہ کپلوڈا"۔

غر بن عبدالعزیز پرگریه طاری او کیای انہوں 🗓 الرمايات المسائدين يوالم كالهاوزال

وہ کہنے گھے۔"آپ کے الدادم کے مرایان جو چر عائل ہے وہ *سرف م*وت ہے ! ..

عمر الناعبدالعزيز نے اوتے ہوئے كيا. "اے يزيد كهادر

انہوں نے کہا۔ "اے امیرالمونین! جت ادر ووز رخ کے مامین کوئی درمیانی منزل میں ہے '۔ عمر بن عبدالعزيز نے بيانا اور فرطہ تا ﴿ \_ \_ بي

الله السان! يادر کھائي دنيا کے چيجے ، بي نيايا

المائل عروم ہے۔اس کے لئے وہی چھوتا ہے ن ان لی حقیقت سے ناواقف ہے۔ اس کی زیب و ... ت سے متاثر ہو کرونی جتلائے حسد ہوتا ہے جو تہم و والل ع كورا ع - جس في الل ونيا كو ياليا وه كلماف یں ، اس کے طلال کا حماب ویا پڑے گا۔ اس کا الرام اوجب عمّاب ہے جواس کے چکھے دوڑا اسے سے معظر دین ہاور جواس ہے استخابرتا ہاں کے یکتے اور دوراتی ہے۔ مذای کے خبر کوروام ہے مذای کا شر بانی رہے والا ہے۔ نہ یہاں کا کوئی جاندار ہمیشہ زندہ ، بالا الآج جو کھے تیرے پاک ہے وہ کی ک موت کے الدين تيرے باتھ آيا تھا اور سيتيرے باتھ ہے جمي اس ا ن آئل جائے گا جس طرح تیرے پیش رو کے ہاتھ ے قبل کیا تھا۔ اگر میدونیا عادلوں اور عالموں کے سکتے ہو آ با جابل کیوں اس برلوث بوت ہوتے اور اگر سے اللے کے اسرف میں باتی رائی تو دوسرے کو کیے معل اول ازائل او جانے والی چزیر فخر می کوئی مخر ب ال ندا يدول بير برنازش كول معن ميس راستي -

الله الله المرون رشيد في اليك مرشد ابن السمائل سے اس حالت میں کہ پائی کا کثورا اس کے بالحديث على ألما - " والصحت عبير "

ابن السماك نے كہا۔" اميرالموسين! اگر آپ پر یال ہند کر دیا جائے تو کیا آب اے حاصل کرنے کے لئے اپنی ساری حکومت دینے پر تیار نہیں ہوجا میں مے؟" ا بارون الرشيد نے جواب ريا۔ "بال، بے شک ساری حکومت ایک تھونٹ یانی کے لئے دے ڈالول

ا بن السماك نے كہا۔" اور اے اميرالموشين! اگر اس یانی کااخراج زک جائے تعنی پیٹاب ہند ہوجائے تو كياس كے لئے بھى آپ ايل سارى حكومت دے ذا کئے پر تیار کیس بوجا نیس مے؟''

بارون الرشيد نے جواب ديا۔" ہاں ہے شک جمل ایبا کرکزروں گا'۔

ابن السماك نے كہا۔ " كيمراس حكومت سے بھلا كيا فائده جس كي قيت ايك قطرهُ أب اور ايك قطرهُ بیثاب ہے می کم ہے ۔

اے سرمست شاب نوجوان! این جوالی بر نہ يحول اكثر مرفي والي جوالي على أن مرق إن اوراك كى دليل بدے كه بوڑھوں كى تعداد جوانوں كے مقاللے میں بہت کم ہے ۔ کتنے بیجے اور لوجوال ہیں جو گوشتہ قبر میں جاسوئے مکران کے ناتا اور دادا انہمی زیدہ ہیں۔

الله عليه في المن الله عليه في ایک نوسلم ے ایک مرتبدار شادفر مایا ۔ "کوئی اچھی بات

وه كيني لكا يا الرفدا آب عضاموجائ تو كول ع جس سية باولكاسكين إ"

فر مایا۔" بہت خوب لیکن پھیااور بھی تو کہو"۔ اس نے کہا۔"اگر خدا آپ کے ساتھ ہو پھر بھی آپ کی سے خانف ہو کتے ہیں!"

فرمایا۔" بہت خوب یکھاور بھی کہ۔سکوتو کرو"۔ اُس نے کہا۔" فرض کر کیجئے ، خدا آنام گنہگاروں کو معاف کر دینا اور ان کی خطائمی بخش دینا ہے آو بھی نیکوکاری کا تواب تو گیا" ۔

فرمایا ۔'' ہاں ہتم نے بچ کہااور سدمیرے لئے بہت كافى إن آب يركر بيطارى موكيا اور يور ع حاليس ون تک آب کی یکی کیفیت رای-

الله سلیمان بن عبدالملک نے ایک مرتبہ حمید العلويل ہے كہا۔" ميں آب كى تقديمت كا جويا ہوں، پہجم

حيدالطويل في جواب ديا. "وَكُرْتُم "لناه كرتي بو اورتمهارا بدعقیدہ ہے کہ خدامہیں دیکھ رہا ہے تو تم نے

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCHOTY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

رب عظیم کے مقالمے میں بہت زیادہ جرائت وکھائی اور اگر تم یہ بچھتے ہو کہ وہ نہیں دیکے رہا ہے تو تم نے کفر کا ارتکاب کیا''۔

العابدين ) في سليمان كولكها " ونيا كى مثال مان كى كى العابدين ) في سليمان كولكها " ونيا كى مثال مان كى كى كى العابدين ) في سليمان كولكها " ونيا كى مثال مان كى مثال مان كى كى كى المحمد في المحمد ف

الله المربيار ب تو غذا اس فائده نبيل بينجا على اور دل اگر دنيا كى محبت من گرفمار ب تو موعظمت اور تذكير سے اسے كوئى نفع نبيل حاصل ہوسكما۔

المنسسات معی سے روایت ہے کہ تعمان لیمی امر وُالفیس اکبر نے ایک بہت ہوا تلحہ تعمیر کیا۔ اسے اپلی مملکت کی وسطوت پر مملکت کی وسعت پرافتد اروا فعتبار پر، شوکت وسطوت پر اور عروج و اقبال پر برا ناز تعا۔ اس نے اپنے ایک مصاحب سے جومر درانا و تکیم تھا ہو جھا۔

" کیا میری طرح کمی اور کو جمعی بیشو کت وقوت معنی؟"

اُس مرد مکیم نے جواب دیا۔" کیا یہ جو پھر آپ کے پاس سے لاز وال ہے؟ یا بیدالی چیز ہے جو پہلے کی اور کے پاس می اوراب آپ کے پاس آئی ہے؟"

نعمان نے جواب رہا۔ ''ہاں، بیرب بھی پہلے کی اور کے پاس تعااب میرے انھ آیا ہے''۔

مردِ عَلَيم في كما - "كما آب الى چيز بر مازال بي جوآب سے (منی ند می) جمن مائے گی؟"

لعمان نے سوال کیا۔" پھر جائے فرار بھی کوئی ۔ رج"

اس نے جواب دیا۔" ہاں ، اگر آب احکام اقبی کی بیردی کریں ، اس کی عمادت کواپناشعار بنا میں اور فوشاید

پندول سے دور ہوا کیں او عافیت عاصل ہو سکتی ہے!"

نعمان نے سوال کیا۔ '' پھر کیا ہوگا؟''
عکیم نے جواب دیا۔'' وہ زندگی جو موت سے
قاقشنا ہوگی، وہ شباب جس پر برد هایا طاری نہیں ہوگا، وہ
محت جو بھی بیاری ہے دوجار نہ ہوگی، وہ قوت و شوکت
جو بھی زوال آشنانہ ہوگی'۔

نعمان حکمت اور دانش کی ان بالول سے انتا متاثر جود کر داج باث چیوز خدا کی عبادت اور بندول کی خدمت جی ساری زندگی گزاردی ۔

### ضبطكفس

صبط نس کے معنی اپنی جان کو قابو ہیں رکھنے کے
جی اور حلم کے معنی برداشت کرنے کے جو تفس فیصے کی
حالت ہیں اپنے آپ برقابور کھے ،وہ علیم اور برد بار کہا تا
ہے۔ بید فصلت پیلیم ول اور اللہ کے خاص بندوں کی ہے
جنہوں نے تبلیغ اسلام میں وشمنوں سے بوئی برق الکیفیں
برداشت کیں اور کس سے بدلہ نہیں نیار برد باری سے ایک
خفس دوسرے کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ وشن دوست ہو
جاتے ہیں ۔ اللہ تعالی اس پر ابنا نصل کرتا ہے، اس کے
حالے ہیں ۔ اللہ تعالی اس پر ابنا نصل کرتا ہے، اس کے
حالے ہیں ۔ اللہ تعالی اس پر ابنا نصل کرتا ہے، اس کے

حضرت موئ علینالسلام نے اللہ نعالی سے عرض کیا کہ تیرے ہندول میں سب سے زیادہ کون سا بندہ اچھا ہے ۔اللہ پاک نے فرمایا جس میں بدلہ لینے کی طاقت ہو اور وہ معاف کروے۔

ایک جنگ ہے جب الارے بی کر بم سلی اللہ علیہ وسلم لونے تو آپ نے فرمابا۔ "ہم چھوٹے جہاد ہے برا ہے جہاد کے برا اللہ علیہ برائے جہاد کی طرف لوئے"۔ لوگوں نے عرض کیا۔ "برا جہاد کون سا ہے؟" فرمابا۔ "اپنے نفس (جی) کے ساتھ جہاد کون سا ہے؟" فرمابا۔ "اپنے نفس (جی) کے ساتھ جہاد کرنا، کیول کہ تیراسب سے بڑادشن تیرانفس ہے"۔



جوتو میں بنی مامنی کی غلطیوں ہے سبق نہیں سیکھتیں ، وہ دنیا میں بے حیثیت ہوجاتی ہیں اور پھر تاریخ انہیں فراموش کر دیتی ہے۔ ہمیں بحثیت توم اس لیے کوفراموش نہیں کرنا جا ہے۔

الله ١٥٥٥ - 0345-8599944, 0301-3005908 ----- الله الماخر كالميري

کامہینہ آئی امیرے وطن کورد گئت ہوئے 43 کی میں سال ہو بھی مرسر آئی پاکتان کی علیمہ گی کوئیس ہول سکا ۔ پاکتان اسلای ونیا کا سب سے ہڑا ملک تھا کر اب تمیس نے بڑا ملک تھا کر اب تمیس نے برا کا کہ تھا کہ اب تمیس نے برا کا کہ تھا کہ اب تمیس نے برا کا کہ تھا کہ اب تمیس اور نہ تی اب تھا کہ کی زیادہ احساس نہیں اور نہ تی اس نقصان کا کوئی زیادہ افسوں ہے ۔ جیسے بیدا یک ہو جھ تھا اس نقصان کا کوئی زیادہ افسوں ہے ۔ جیسے بیدا یک ہو جھ تھا اس نقصان کا کوئی زیادہ افسوں ہے ۔ جیسے بیدا یک ہو جھ تھا آئی ہی اور جو بات کا جائزہ بھی گئی ہیں اور خوات کا جائزہ بھی گئی ہیں اور آئی ہی اور خوات کا جائزہ بھی گئی ہیں اور آئی ہی اور کی بی ایس کر تی ہیں۔ مر میں دیکھی آئی ہیں اور کی بی ایس کر تی ہیں۔ مر میں دیکھی ہیں اور کی بی کر تی ہیں۔ مر میں دیکھی ہیں کہ تی ہیں۔ مر میں دیکھی ہیں کہ بیانا شروع کر کر دیا تا شروع کر بیانا شروع کر کر دیا تا شروع کر کر دیا تا شروع کر

پاکستان برمغیر کے مسلمانوں کی تظیم قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا۔ ان علاقوں کے لوگوں نے بھی مصول پاکستان کے اتمیقے جمل پاکستان کے اتمیقے جمل پاکستان کے اتمیقے جمل آئے اور ان علاقوں کے لوگوں نے بھی بہت قربانیاں

3

# تغليمي بإليسي كافقدان

مشرتی با کشان میں حکومت جن عقلتد او گوں کے باتھوں میں رہی انہوں نے دہاں پیدا ہونے والے مسائل کا علاج بیموجا که موسیقی ، رقص دسرود اور تحیل کود کا قوم کورسیا ہنایا جائے۔ان کے ول و کان نتنہ پر دازوں کی باتم سننے کے لئے فار فی نہ تھے اور نت نے مطالبات سامے آنے یرآ عمیں بند بلکہ امر داقعہ یہ ہے اور معتبر ذرائع نے اس کی تقدیق کی ہے۔ فتنے کے ملاح کا میہ حكيماندنسخد مارے الملاطونوں نے خوب سوئ سمجھ كر مرتب کیا تھا۔ ان میں سے کی نے بھی ان اسباب کو بھے اوران کوخل کرنے کی الکرنہ کی جومشرتی یا کستان میں ب چینی کے حقیق موجب ہے۔ کی نے بینہ دیکھا کہ ہم اسين كالجول من توجوانون كوكيالعليم دے رہے ہيں اور تحم من م کے لوگوں کے ذریعے بیافلیم دے دہے ہیں اور اس کے نظری منامج کیا ہو سکتے ہیں۔ کس نے اس کٹریجریر تکاہ نہ ڈائی جو مکک کے اندری سے سی بلکہ باہر مغرلی بنال سے آ کر بہاں پھیلاتا رہا۔ کس نے بیسو چنے ک ز حت گوارا ندکی اس اشاعت کا آخرکار نتیجه کیا ہوگا۔ بیہ ساري قلرين تو د مائ كو تكليف دينے والي ميس - آسان تدابیرای کے مواکون ی می که بلبل اکیڈمیوں کی طرزیر مجوادارے قائم كرديتے جائيں جس عوام كاول بحي بملحادر حكمرالون كالجحي

### زبان كامسكله

مشرتی پاکستان میں جب بیداعلان ہوا کہ ملک کی قومی زبان اردو ہوگی تو بھارت نواز ہندوؤں نے طلبہ میں بید مؤقف اچھالا کہ ملک کی قومی زبان اردو ہوگی تو بینگالی بولنے والے لوگ مجمی ترتی نہیں کرسکیں ہے۔

### بيوروكرليي كانارواروبير

نفرت کا سب سے پہلا ہے جمادے ان سرکاری انسران نے بویا جو قیام یا کتان کے بعد مرکاری انسران شرتی پاکتان میں گئے۔ان کی ایک انچمی خاصی تعداد نے وہاں مجمواحمارور اختیار ندکیا۔ وہ اگریز کے تربیت یافتہ منے انہوں نے اگریزوں کے اس طرز عمل کی تقل اناری جودہ غیرتوم برحکومت کرنے پرالعیار کرنا تھا۔ یہ وہ سب ہے جس نے چند سال کے اندر مشر تی باکتان کے عام ہاشندوں میں سیاحسایں پیدا کر دیا کہ ان کوایک لوآ بازی بنا کررکھا گیا ہے۔ بدسمتی سے میلوگ اردو او کئے والے تھے۔ جاہے وہ مغربی با کستان سے کے، بھارت سے ہجرت کر کے آئے تھے، مشرقی یا کتبان کے عام لوگ اردو کومغربی یا کتان کی زبان مجھتے منے۔اس کے دہاں کے عوام نے سیمجما کہ اصل یا کتاب تو مغرلی یا کتان ہے۔ ہم اس کی ایک کالولی بنائے مح ایں یہ بیاتی شرقی یا کتان کے مسلمانوں کو مایوی پیدا کرنے کالموجب بنیں اور نفرت پیدا کرنے کا بھی۔ تیام یا کتان کے وقت یا کتان کے تھے میں آنے والے 83انٹرین مول مردی کے انسران میں ہے مرف ایک بنگالی افسر تعا۔ بانی جو لوگ تھے وہ مغربی

کر تھے وہ اردو ہو لئے والے۔
1948ء میں مشرق پاکتان سے 1948 نیمد
مول آفیسر لئے گئے جبکہ 1958ء تک بیقداد 11.07 فیمد
حمل آفیسر لئے گئے جبکہ 1958ء تک بیقداد 58 سے 58
نیمد تک آیا۔ پھر 1958ء سے 1982ء کے درمیان
ابوب قان کے دور میں فیملہ ہوا کہ مشرق پاکتان سے
تعلق رکھنے والے افسران کو مشرق پاکتان میں رکھا
بائے۔اس کے بعد مشرق پاکتان میں لگنے والی ہوسٹوں
بائے۔اس کے بعد مشرق پاکتان میں لگنے والی ہوسٹوں

اکتان ے تھ یا مجرا نثریا ہے اجرت کر کے آئے تھے

مظیر می ۔ مسلمانوں نے آسام کی 34 نشتوں ہیں ۔ 31 نشین جیت لیں۔ اس دفت سہلا آسام کا حدیقا اور بنگال یک ایک سوائیس نشتوں ہیں ہے ایک سوائیس نشتوں ہیں ہے ایک اسلام انیس پر شاندار کا میابی عاصل کر ٹی تھی ۔ بنگال کی اسلام اور یا کتان کے لئے یہ والہانہ محبت کی جذباتی یا واتی دایش کا بتیجہ نہ تھی بلکہ اس کا برد اسب یہ تھا کے مسلم بنگال دایش کے وابعی کا بیر پور دایش کے عوام نے انگر بردوں اور ہندوؤں کے ظلم وستم کا مجر پور مقابلہ کیا اور جب منزل متعین ہوئی اور رہنمائی میسر آگئی مقابلہ کیا اور جب منزل متعین ہوئی اور رہنمائی میسر آگئی مقابلہ کیا اور جب منزل متعین ہوئی اور رہنمائی میسر آگئی مقابلہ کیا اور جب منزل متعین ہوئی اور رہنمائی میسر آگئی مشرقی بوانہ وار منزل کی جانب دوڑ پڑے ۔ راستے کی مشکلات این کا راستہ نہ دوک سکیں اور پاکتان بن گیا۔ مشرقی بنگال اور سہلا باہم طاد کے گئے۔

الكريزول نے يہال بھي ڈنڈي ماري اور كلكت كو مغربی بنگال میں شامل کرایا۔ اب سوچنے کا مقام پید ہے کہ جو بنگال حصول یا کستان کے لئے بیش پیش رہا سیس سال میں وہ کیا وجو ہات چین آئیں کہ یہاں کے برگال مسلمان مغرنی ماکتان کے بھائیوں کے فلانے ہو گئے ادراسلامی رشته حتم کر کے بنگالی ازم بر مفق ہو مگھے۔ میں تقريباً لو ماه مشرق ياكتان من ره كرا يا مول مخلف كتب فكر كے لوگول سے ملاقاتيں كيں ۔ ان ش يز هے لکھے لوگ مجمی تھے اور اُن پڑ ہے بھی۔ سرکاری انسران مجی تعے اور بیوروکر بٹ بھی۔ سائی جماعتوں کے لوکوں ہے مجى ملاقاتين ہوئيں اور سابق شخصيات ہے بھی۔ اساتذہ جمی ملے اور ہرطرح کے طالب علم ہی ۔ اس موضوع بر مختلف مضامين بمي يزيه اور كتابين بمي مكر ان مضامين اور کتب میں کا ل تعنق محسوں ہوئی۔میرادعویٰ نبیں کہ میں نے اس کا حق اوا کر ویا نہ ای کسی چھوٹے ہے مضمون میں اس ساری حقیقت کو داشتی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے تو ایک کماب کی ضرورت ہے۔ میں نے جو پکھ اخذ کیا وہ مختفرحاضر ب بيصرف اشارب إي النصيل أبيس

دیں جن کو معلوم تھا کہ ان کا علاقہ یا کشان میں شامل نہیں ہوگا۔ اس طرح مشرق بنگال کے لوگوں نے بھی بے بناہ قربت کا مطرقہ میں۔ مشرق بنگال تو بحیشہ سے مسلم اکثریت کا علاقہ رہا ہے۔ 1881ء کی مردم شاری میں بورے ہندوستان میں چار کروڑ وی لاکھ مسلمان سے جبکہ ان میں سے ایک کروڑ اٹھ ہم لاکھ مسلمان سے جبکہ ان میں میں سے ایک کروڑ اٹھ ہم لاکھ تر یسٹھ ہزار مسلمان صرف بنگال کو دو مصول میں تھے۔ 1905ء میں جب اگریز نے بنگال کو دو صول میں تھے۔ 1905ء میں جب اگریز نے بنگال کو دو فائدہ فین نے کا امکان پیدا ہوا تو ہندوؤی نے ہنگامہ شروئ فائدہ فین کے مسلمانوں کو فائدہ فین کے امکان پیدا ہوا تو ہندوؤی نے ہنگامہ شروئ کا کردیا۔ 7 اگست 1905ء کو جہاراجہ مند چندر نندی نے ایک احتجابی جلے سے فطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ سے معدود تعداد میں ہیں اگر بیصوبہ برقرار رہا تو ہم اپنی ی موجہ شرق بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہواور ہندو موجہ مرزین ہیں اگر بیصوبہ برقرار رہا تو ہم اپنی بی مرزین میں ایک بی میں اگر بیصوبہ برقرار رہا تو ہم اپنی بی مرزین میں ایک بین جا تھیں ہے۔

كأثمرس ني تقسيم بزگال كى بخت نخالفت كى اس وجه ے 30 دمبر 1906ء کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم ایج کیشن کانفرنس ہوئی۔جس میں مسلم نیک کا قیام عمل میں لایا حمیا۔ اس اجلاس میں برصغیرے کونے کونے ہے مسلمان سركرده فحصیات نے شركت كى جن ميں نواب سليم الله خان وها كه نواب على چوېدري بوكر وبري البسنس شاه و ين لا مور مولا يا ظفر على خان لا مور اور مولايا محمد على جوہرنے بھی شرکت کی تھی۔ تو کویا مسلم لیک جو برصفیر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بھی اس کا آغاز ڈھا کہ ے ہوا 23 ماری 1940 و كو لا مور جنار ياكتان ك مقام پر جلسہ عام میں قرار داو یا کتان پیش کرنے دالے مولوی فعنل حق کالعلق مجمی مشرتی بنگال سے تھا۔ 1946ء کے انتخابات جو یا کتان پر ریفرنڈم کی حیثیت رکھتے تھے 96 فیصد بنگالیوں نے تیام یا کستان کے حق میں ووث ويا-مسلم ليك كو ان انتخابات مين جويثا ندار كامياني ماصل ہوئی وہ بنگال کے مسلمانوں کے بیچ جذبات کا

ed B BooksPK



تعين ادر نه اداره تعليمات اسلام كي ـ ندلو ندوة المستغين

ل كتب ترجمه موسليل نه مدرسه دارالاصلاح كى يستم بير

ے کہاں دفت تک کسی متند تغییر قرآن کا ترجمہ نہ ہوسکا

ئەتر جمەقر آن ياك كانەكوئى سىرت حفرت محمسلى الله

الميدومكم كالزجمه بموسكانه محابه كرام رضوان الله عليدا بمعين

کی سیرت کی کتابوں کا ندی اسلام کے انتقابی داعیوں

ك حالات زندكي ميسر تنع - مشرقي باكتان من إس

وانت جوسر مابيدادب بتكله زبان مي موجود تفاوه تمام تربتكم

پند مکر جی ، را ہندر تاتھ ٹیکوریا ان کے زیراٹر ادیوں کا پیدا

كرده تفابه ايك صاحب قاضي نذرا سلام كانام ان كتابول

المرانول والانظر آيا عمران كاحال سيتما كمانهون في

ار جمر مندود او اور والعاول کی حمد و تناوی ایر

اليے بلند يا يہ جن اور كرتن تكھے تھے كہ كوئى زبروست مندو

ا شاعر میں این گلدستہ عقیدت میں اس معیار کے پیول

مشرقی یا کتان میں ان پر جوش طلبہ کے جذبات کو سب سے پہلے ہندوؤں نے اینے مقاصد کے کئے وستعال كيار چنانجيان مي بالخصوص اس تاثر كوممرا كياميا کے مرکزی حکومت میں جس میں پنجابیوں اور مہاجرین کا غلبہ ہے اکثرین آبادی کے صوبے کواس کی مادری زبان سے محروم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے زبان کے مسئلے میرز را برابرنری و کھائی تو اردو ہو گئے والے غیر بنگانی ان کے حقوق غصب کرلیں مے اور تمام کلیدی آ سامیو بران کا تک قبضه اورتعرف ہوگا۔طلبہ کے جذبات اس حد تك براهيخة كروية محدً كه وه قائدالمظمّ كى بات سننے کے رواوار ندر ہے۔ 20 ماری 1948ء کو جب تَا مُداعظمٌ وْ هَا كَهُ تَشْرِيفِ فِي مِنْ أُور انبول في بوت اعتاد کے ساتھ بیاعلان کیا کہ صرف اردد ہی یا کتان کی قوى زبان موكى \_ 24 ماري 948 مود حاكه يو نيوركي میں اساتذہ اور طلبہ کے خصوصی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جب قائداعظم نے مجرو ہرایا کہ یا کتال کی واحد سر کاری زیان اردو ہو کی تو اس کے ساتھ ہی ہال میں آواز م کوئی نبیں انہیں ۔طلبہ کے اس کروہ کی قیادت طالب علم رمنها ينتخ مجيب الرحمان كررما تعابه جسيمسنر حسين سيروردي کی حمایت حاصل محل به رفته رفته دُها که بو نبوری کیمیس بنگلہ زبان کی تمایت میں منعقد ہونے والے اجما گی مظاہروں کا مرکز بن حمیا جس کے نتیج میں 21 فروری 1952ء كوزها كەلپىس كى فائرنگ كاالىناك دانعەردنما ہوا۔ بولیس فائر مگ سے تمن طالب علم مارے مجے۔ میہ واقعه جلتي يرتبل كاكام كرحميا بشر يسندعنا صركو يهي مطلوب تفا\_اب نەصرف اردو كے خلاف بلكەارد د بولنے والول کے غلاف بھی جذبات نشودتما یانے گئے۔ آخرکار 1962ء کے دستور میں بنگلہ زبان کوار دو کے ساتھ دوسری سركاري زبان تشكيم كرليا محيابه مشرقي بأكستان مهدوؤل

نے اور کمیونسٹوں نے اس کامیاب نسال کریک سے درج

ذیل نتائج افذ کئے وہ بہتنے۔ 1- عوام کولسانی سائل کے ذریعے آ سانی ہے ایکسیلا نمٹ کیا جاسکتا ہے۔ 2- کمی بھی تحریک کوآ مے ہو ھانے کے لئے تشدہ ضروری ہے۔

سردری ہے۔ 3۔ مسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے پاکستان میں طلبہ سب سے زیادہ مؤثر گروہ میں۔ 4۔ کسی بھی ایک تحریک کو نوت کے ذریعے دہایا نہیں جاسکتا جس میں طلبہ سرگری سے تمایت میں کھڑے

ہوجا کیں۔ ہندوادر کمیونسٹ جس زبان کے لئے لڑرے ہے وہ مسلم بنگلہ نہ کی بلکہ بیدو وزبان کی جس کی تخلیق کلکتے کے فورٹ ولیم میں ہندو براہمنوں کے ہاتھوں ہو گی تھی۔ چنانچہ اس کی ترقی و تروق کے لئے بنگالی اکاوی قائم ہو کی اس اکادی ہے کتابوں کا آیک سیلاب سٹرتی پاکتان کی قائم کا مار کیٹوں میں آیا اس لئریج ہے مشرقی پاکتان کی قائم کا

### اسلامي لشريج كافقدان

المتثار بھی تیزی کے ساتھ آ کے بڑھا۔

پاکتان میں پرائمری اور المل می کے سکول سرکاری می بنائے بی نہیں سے بلکہ پرائیو بت سطح پر قائم پرائمری سکول اور المل سکولوں کو حکومت بالانہ کرانٹ وی تی تی ۔ تعلیم بجٹ کا بڑا حصہ ان سکولوں پر خربی ہوتا تھا۔ فور وفکر کی بات بہ ہے کہ 1947ء میں تعلیم بند کے بعد بندو اسا تذہ اور پروفیسروں کی بڑی تعداد جو ہائی سکولوں اور ایم ندو اور پروفیسروں کی بڑی تعداد جو ہائی سکولوں اور لیم ندو اور میں موجود تھی مشرقی پاکتان میں ہی رہی لیکن ان کی اکثریت نے اپنے خاندانوں کو مغرفی بنگال میارت میں نظل کر دیا تھا۔ بہوئی انفاقی امر نیس بلکہ بہ معادت میں نظل کر دیا تھا۔ بہوئی انفاقی امر نیس بلکہ بہ معادت میں نظل کر دیا تھا۔ و حاکہ یو نیورٹی میں 90 فیصد میاف بندو تھا انہوں نے نہا بت ہوشیاری سے طلبہ کو شاف بندو تھا انہوں نے نہا بت ہوشیاری سے طلبہ کو ذہن تھیں کرایا:۔

1- پاکستان کا معاشی طور پر قائم رہنا ممکن نہیں

2۔ غیر بنگالیوں کا مقصد مشرقی یا کستان کو اپنی لوآ بادی بناناہے۔

اما تذہ کی جانب سے مسلسل ان نظریات کی تشہیر فی آخر ابنا اگر دکھا با اور بے اطمینانی نے طلبہ کے ذہنوں پر ابنا رنگ جمانا شروع کر دیا۔ ایک شرمناک حقیقت تعلیم کے المیے جم تھی کہ بیشتر دری کتب کلکتہ سے جھیپ کر آئی تھیں اور ان کے مصنفین بھی مغربی بنگال سے تعلق رکھتے ہے۔ یہ کتابیں 1971ء تک ہمارے سرکا دی اداروں جھے۔ یہ کتابی وائی جائی وہ ان کی سال کی سال کا کتاب کی معمولی جسلے بھی ای طرح کی کا مرام اور کمیوزیشن کے معمولی جسلے بھی ای طرح کی مطالب کی معمولی جسلے بھی ای طرح کی مطالب کی مطالب کا مرام اور کمیوزیشن کے معمولی جسلے بھی ای طرح کی مطالب حالے جن جی ہندو اور مسلمان فرق کوختم کر ہا مقصود تھا۔ حالے جن جی ہندو اور مسلمان فرق کوختم کر ہا مقصود تھا۔ حالے جن جی ہندو اور مسلمان فرق کوختم کر ہا مقصود تھا۔

مطالعہ پاکستان اور تاریخ کی کمی کتاب میں بھی 1940ء کی قرارداو پاکستان کا تذکرہ تک ند تھا۔ تاریخ کی ایک کتاب دیکھی جس میں سب سے بری تصویرادر اردگراپ دیتاوں کے سامنے ڈیش کرنے سے قاصر تھا۔ ایس سورت میں نو جوان نسل بنگلہ کلچر اور بنگلہ تو میت کی طرف اگر جاتی ہے تو اس کا گلہ شکوہ کسی بات کا اشتراکیت کی طرف جائے یا بنگلہ تو می تعصب کا شکار ہوجائے تو اس کاذر دوارکون ہوگا۔ گاذر دوارکون ہوگا۔

تیام باکستان کے وقت مشرقی باکستان ہیں 1290 اور 47 کالجوں میں 95 فیصد ادارے ہندووں کے پرائیویٹ انظام میں تھے جبکہ سرکاری سکولوں میں بھی ہندواسا تذہ کا تناسب زیادہ تھا۔ باسا تذہ ہوئی کا وش کے ساتھ مسلمان بچوں اور تو جوانوں کے ساتھ مسلمان بچوں اور تو جوانوں کے معصوم ذہنوں میں تفکیک کا زہر کھو گئے رہے۔ انہوں نے اسلام اور اسلامی تفاقت کے ہارے میں مسلمان طلبہ نے اسلام اور اسلامی تفاقت کے ہارے میں مسلمان طلبہ نے اسلام اور اسلامی تفاقت کے ہارے میں مسلمان طلبہ نے اسلام اور اسلامی تفاقت کے ہارے میں مسلمان طلبہ نے اسلام اور اسلامی تفاقت کے ہارے میں مسلمان طلبہ نے اسلام اور اسلامی تفاقت کے ہارے میں مسلمان طلبہ نے اسلام اور اسلامی تفاقت کے ہارے میں مسلمان طلبہ نے اسلام اور اسلامی تفاقت کے ہارے میں مسلمان طلبہ نے اسلام اور اسلامی تفاقت کے ہارے میں مسلمان طلبہ نے اسلام اور اسلامی تفاقت کے ہارے میں مسلمان طلبہ نے اسلام کو مشرق نے ہیں نظر رہے کہ مشرقی سے بنا دیا۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ مشرقی

ومبر2014ء

سب ہے بڑا تھمون شیوا تی مرہشہ پرتھایا ہندونواز بادشاہ اکبراعظم کی تھور تھی۔ اکبر کی پالسیوں کو بہت سراہا گیا تھا۔ تاریخ پاکستان کے نصاب کی بیہ حالت تھی کہ 1970 ویس کرنل ہشارت سلطان جب ڈھاکہ یو نیورٹی کے وائس چاسلر نے انہیں بتایا کہ تاریخ پاکستان کے یو نیورٹی نصاب کے لئے ہم نے تاریخ پاکستان کا ایک جامع نصاب مرتب کرایا تو بنگالی تاریخ پاکستان کا ایک جامع نصاب مرتب کرایا تو بنگالی تاریخ پاکستان کر کے تھن چار ابواب رکھے گر طلبہ اس پر بھی تاریخ ہوئے کورس ہوئے۔ تا چاراس کتاب کا فقط ایک بی باب طے کیا گر مطلبہ اس پر بھی انگاری جیس کہ ہم تاریخ پاکستان پڑھنا تی طلبہ اس پر بھی انگاری جیس کہ ہم تاریخ پاکستان پڑھنا تی میں کہ ہم تاریخ پاکستان پڑھنا تی میں ہوئے۔ اورٹی طور پر اس ماحول جیس شرقی پاکستان میں جو نے۔ اورٹی طور پر اس ماحول جیس شرقی پاکستان میں جو اس میں انگاری جیس کہ ہم جو اور مسلمان ہیں۔ ہم دواور مسلمان ہیں۔

بنگالی ایک قوم کا نام ہے جس میں ہندواور سلمان دونوں شائل ہیں۔ ٹی تہذیب اینانے والی ہندو اور مسلمان خواتین میں کوئی امتیاز پندر ہا۔مسلمان عورتیں ما تنجے پر تلک لگانی تھیں۔مسلمان نو جوانوں دور ہندو نو جوان میں کوئی فرق ندرہا۔ ڈھا کہ یو نیورٹی سمیت تمام کا کجوں میں شعوری طور پر لو جواٹوں کو بڑگالی قومیت پر ا بھارا گیا۔ اس طرح وہاں کے مسلمان نو جوانوں میں مندر هجر، مندو تهذیب اور مندو اقد ار کو بنگالی هجر، منگالی تهذیب اور بنگالی اقدار بنا کر پیش کیا گیا۔ جو ان نو جوانوں میں سرائیت کر حمیا جس کی واضح مثال **1951 ء** من وها كه يونيورش من آل يا كتان بشاريكل كانفرنس ہوئی جس کے ایک اجلال کی صدارت برصفیر کے عظیم مفكر اورمسلمان مؤرخ مولانا سيدسلمان ندوي نے ي شركا وك النشريت إهاكه يونيورش كے طلبہ تھے۔جنہوں نے نەصرف چلے كودرہم برہم كرديا بلكەمعززمهمانوں ير حمله آ ارجمی ہوئے۔اس کی دجہ میکی کدانہوں نے اپن

ایک کتاب میں بڑگال اور ہندو تعصب اور سنم دشنی کی تاریخ اور سلمانوں پر ہونے والے مظالم کی نشاندی کی تشاندی کی تشان کی لئے کائی تھا جس سے ظاہر ہوگیا تھا کہ مشرقی پاکتان کی ہدوان سل کس ست میں جا رہی ہے۔ 1953ء تک ہدواسا تذہ پروفیسروں نے وہ کام کرایا تھا جس کے لئے ہفارتی حکومت نے مغربی برگال سے آئیس وائیس ایپ ہفارتی حکومت نے مغربی برگال سے آئیس وائیس ایپ ایپ اوران مشن کے مطابق کام کرتے وہ ایک مشن کے مطابق کام کرتے دہے۔ اورائی مشن کے مطابق کام کرتے دہے۔ ان کامشن 6 متبر 1971ء کو پورا ہوگیا۔

یا کشان توڑنے والے کردار دل کا حشر

مملکت پاکستان اللہ کا عطیہ ہے۔ برسفیر کے مسلمانوں نے اللہ ہے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان بن کیا تو اس بیل اللہ کا عادلات اس بیل اللہ کا عادلات اللہ بیل اللہ کا عادلات کی اللہ بیل اللہ کا عادلات کی تعانی کو توڑ نے کی سازش کی تعانی کو توڑ نے کی سازش کی تعانی کا اللہ بیم نے اللہ اللہ کا اللہ بیم نے اللہ بیم اللہ کی اللہ بیم نے اللہ ب

یا کتان کو تو ڈنے والے تینوں ڈائر یک کردار تینوں قبل ہوئے تینوں کے بینے بھی قبل ہوئے اور تینوں کے خاندان بھی مدو جزر کا شکار ہوئے۔ پاکستان ان شاء اللہ قائم رہنے کے لئے بنا ہے اس کو تو ڈنے کی سازش کرنے والے تباہی سے بی نہیں سکتے۔



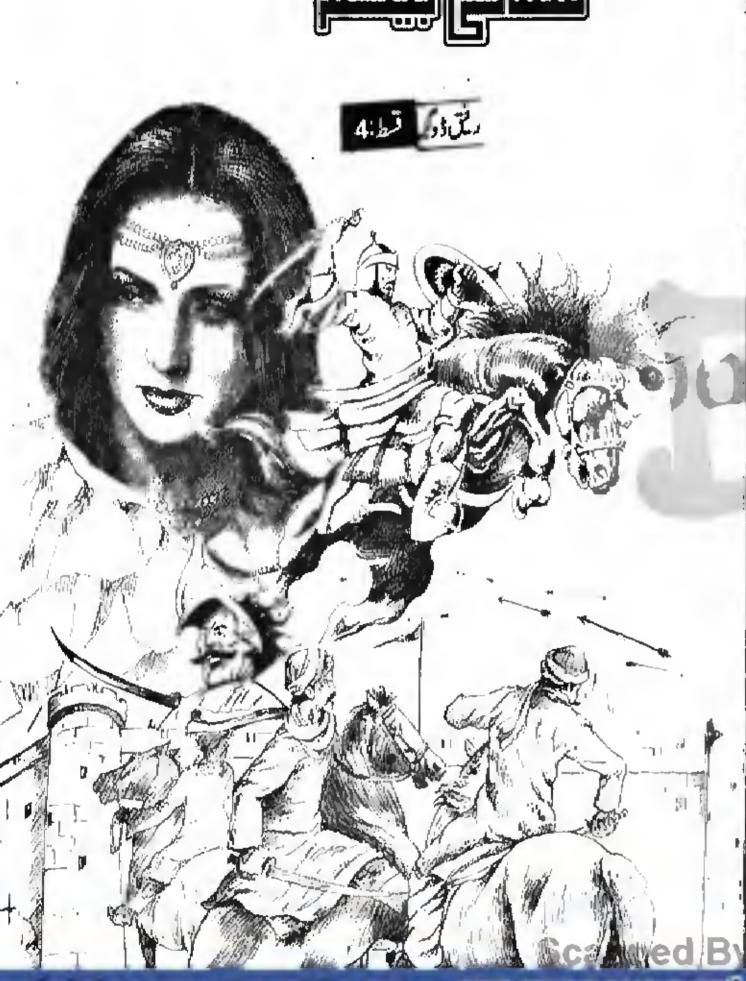

BooksPK

كريم كش كر مردارول في اي سوارول مرزا کے ساجد مغل شہنشاہ کی سفارت کا لاہورے ایک کوں ہاہرنگل کر استقبال کیا اور آئیس شہر کے ہاز ارول من سے تماتے ہوئے جلوس کی صورت شاعی قلعد لے مئے۔ بھی عازی بیک خان نے سفارت کو والی وروازہ كرسامن خوش آ مديد كهار فادر بيك في مهمان خاف کان کی رہنمائی ک۔

میر مومن خان اور ان کے ساتھی وہ رات بھی سوند سكے، وہ موجے رہے كەمغلال بيكم اب كيا جال حلے كى۔ شہنشاہ کی سفارت کے ارکان نے غازی بیک خال کو متا دیا تھا کہوہ میرمومن خان کے نام کی سند حکومت کے کر آئے ہیں۔اس نے جواب دیا۔''شہنشاہ عالم پناہ عالمکیر الی کے ہرهم کی میل ہم بندگان وجاب کے لئے باعث انتخار ہے۔ میر مومن خان آج تک نائب حالم و خاب تھے۔ ماکم بنواب مظلال بیکم کاظم ہے کہ عالی مرتبت مہماتوں کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق عزت اور احرام كے ساتھ ركھا جائے كل مين شہنشا معظم كا قرمان میرمومن خان کے حوالے کرنے کی شایان شان تقریب

٠ ووسطين بوسيخ

بادشاه کی سفارت کی شائدارمہمان لوازی کی گئی، عازی بیک فان کے جواب کے بعد وہ رات سکون سے سوے مج کی تماز کے بعد فازی بیک فان امرائے ورہار کے ساتھ مہمان خان میں حاضر ہوئے۔مغلال بیم ک طرف ہے سب ارکان سفارت کومیتی خنصہ اور تھا نف پیش سے اور آئیں جلوس کی صورت میں میرموس خال کی و بنی لے محے جہاں ان کے مای جع تھے۔ میرمومن ماں نے شامی سفارت کا استقبال کیا اور شکر پر کے ساتھ سند حکومت وصول کی، سب ممائدین اور عمال نے میر مومن خال کومیار کیاد وی، غازی بیک خان اور امرائ

وربارتے بھی میرمومن خال کومبار کیا و دی اور قلعہ واپس

شبنشاه عالمكير ثال كي سقارت سند حكومت البخاكر اللي من شاجهان آباد روانه مو كل - مظلال بيكم فلعداور حكرانى ير قابض رين، نوج اور امرائ ورياراك ك وفاواراور ملانع فرمان تقے۔ میرمومن خان اوراس کے مامیوں نے بہت کوشش کی محر اُزیس اینے ساتھ ملانے میں کامیاب ندہو سکے میرمونمن خال نے مو یک درواز میں ایک اور حو ملی خریدی اور اس میں حاکم وخاب کے شایان شان در بارواری کے لواز مات فراہم کے وہ ہر من وہاں دارہار لگاتے۔ غازی بیک خان بخشی اور دیکر امرائے ورباری ان کے دربارش ماضر ہوتے آ داب بجالاتے اور پر جلوس کی صورت ش قلعہ روانہ ہو جاتے اورمظالی بیم کی ہدایات کے مطابق حکومت کرتے۔ وو ماہ تک و خاب کے دو حاکم رہے۔ فوج اور عمال مغلاق بيلم كے ساتھ منے اور معل شہنشاه كى سند حكومت مير مومن خال کے یاس می لوگ میرمومن خال کی شرافت کا احرزام كرتے تھے مرحم مظلان تيكم كامانتے تھے۔مفلال علم نے بھکاری خان اوران کے ساتھیوں کی بیروال بھی ناکام بنا دی۔ وزیراعظم عما والملک نے شہنشاہ کے جاری کرد فرمان برعمل کرانے اور میر مومن خال کو طاقت کے ذریعے ماکم پنواب منوانے کے لئے کوئی تدہر ندکی۔ بحوال واس کی اطلاع برآ وینه بیک نے وزیراعم مراسلہ ارسال کیا تھا کہ اگر انہوں نے مطانی سے خلاف تو تی کارروانی کی تو احمه شاہ ابدالی خاموش کا رے گا اور اگرابدال اس كى مدوك كئے وخاب تك آكيا تو اس کی فوجوں کوشاہجہان آباد کی طرف برھنے ہے کو کی حميل روك سكے كار آ دينہ بيكم بين عابهًا تما كەمىرموكن خان کامیاب ہو اور وزیراعظم اپنی ساس کوفوجی توت کے ذریعے افترار سے خارج کر کے اس کی تو این میں کرنا

ما بتا تماراس كم مجمائ يرشبنشاه عالمكير الى في محم غاموتي النتياركرناي بهتر جانا اور ميرموس خال الول مو كرخاموش بينو كمار

میرمومن خان اورمغلیہ دربار کے امراو کامنصوبہ ناکام بنانے کے بعد بیلم نے ممرے سکسول کی شورش ربائے كا آغاز كيا۔ ما كماند دوملى كى بنايردہ بنجالى فوج كو لا مورے باہر میں جمع علی میں تا کہ علی اور ترک سروار كونى سازش نهكرين \_ جساستكو كلال عرف آ الوواليدلا مور كواح يس بهت مركرم موكيا فااوراس كي جقے وال کے وقت بھی مسافر وں اور قافلوں کولوٹ کیتے تھے۔اب تك سكمول كے خلاف مهول كي مركرد كي مظل اورترك مردار کیا کرتے سے مطابی بیم نے ان کے ظاف پنال وستے بھیج اور مرزا کریم کولامور کے جنوب اور شرق يل عمول عظاف مهول كاسر براوم ترركياجس في مواع عن ونول على لا مور ع تعورتك اورمشرق میں اٹاری تک ملل اس بحال کر ویا۔ مطابق بیم نے الين آكے برہ كردام كرد ير بعندكرنے كاظم ديا تاك جالندهم تك رائة تحفوظ موجاتي - ويجاني فوج كل ال کا نیازوں ہے اہل لا ہور کے علاوہ مسلمان کسان اور و بہانی جی بہت خوش ہوئے اور ان کا اسے آب براعتاد بحال ہونے لگا۔

يوه كى وه رات بهت شندى مى اور بهت طويل موكني می ، کی روز سے سلسل ہارش موری می ارش می ایک كافيت موت بهريدار الواحى شراد اهل موت الوالليتمي ك سامن او طعت كما ندار في سرافها كران كي طرف ويكما ''لومژ کنیریت ہے؟''

'' پنجرہ اور لومڑ دونو ل بخیریت ایں''۔ انہوں نے كيرون سے ياني فيز كتے موتے جواب ديا۔ " پید میں خواجہ معید اس کے کہاب کب مناتیں

مري " كما عدارف كردث بدلت موس كها-"الومر ك كاب طال موت إن؟" ايك ساعى

" ملال ہوں یا حرام ہم نے کون سے کمانا ہیں، مان تو ممولے کی جاری۔ دن رات اس کی حفاظت كرتے كرتے اب تو تك آسكتے ہيں۔ مطلال بيكم شايد بعول عی کئی ہیں کہ لوم و پنجرے میں الی رہا ہے"۔ کما عدار

پرے سے واپس آنے والی اُولی نے ملکے کرے تجوز کر ایک فرف لٹکائے اور انگیتس کے سامنے نسف وائره على بين مح - كما عدارا يك طرف مث كيا-"ان كو مينواند كر چكراياتس محرموكياتوامال كوريمي معلوم بيس ہو گا لاؤنے لیکی موت مرے"۔ اس نے انگیتمی کے یاں او تھے ساہوں کی لحرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " كي فين موكا سروار! ال سردي شي كون آئے

گا"۔ایک سائل نے جواب دیا۔ "الى سردى اى تو تحطرناك بول ب معلوم موتا ے تم لوم ر کی افظرت ہے وا تف ایس '-

وہ ہاتی کررے تھے کہ ہاہر کی طرف مطلے والے وروازے کے محافظ نے سی کوسلام کیا، سب تظری وروازے کی طرف اعمیں اور کسی اور طرف مر نہ طیس۔ جس كا باتحد جهال تحاوين ساكت بوحمياء ادهورے الفاظ ہونٹوں برجم کئے۔ نواجہ معید اپنے محافظ دستہ کے ساتھ سامے کمڑے تھے۔

جب ہے بھکاری خال کو کرفنار کر کے ان کی محرالی یس د پام یا تما د و بھی رات کوهانگتی انظامات کا جائز ولینے حبيں آيا تھا۔ اتني سروسياه رات شي ده بذات خود بارش یں بھیکا آ وارو ہوگا، پہر یارول کے کمان عب مجی شہ تھا۔ سوتے ماتے او شمعتہ اور بیٹے سب پہرہ ڈیوٹی والے مرجعكا كركمز بسيريح

بہرہ والے دستہ کے کمائدار نے دونوں مطفے زیمن م فیک کران کے یاؤں جمونے کی کوشش کی تو خواجہ نے اس کے مند بر زوردار تعیشر رسید کیا۔" تنہاری ال نے ازبك فادندكي امانت من ضرور خيانت كي عيداس جرم ش تبارامركل ال كوجواديا جائة كا"-

متر ہوشی کے سواسب کیڑے اتر وا کر سب کو بارش یں کڑا کردیا میا۔ کما تدارے کیڑے اتار کر ہاتھ یاؤں ہائدے دیے اور ڈ بوڑھی کے سامنے مڑک برمند کے بل لٹا کرائ برسامون کی او فی ل لگادی-

بعکاری خال کو کھر سے کھانا منکوانے اور دن کے وتت كرے سے باہر كل كر ايك جمونے سے اطافہ ش محموضے کی اجازت میں کھاٹالانے دائے ملازم کے علاوہ كولى ادران سي بيل لسكاتها غروب آفاب سے يہلے اليس كرے من بندكر كے والى دورحى شى بيره وسته کے کما تدار کو پہنچا دی جاتی تھی۔جس کرے میں الہیں بند كياجا تا تحااے نوے كى سلاخون كا در دار و لكار يا تعا تا كم پہریدار جب ما این دیکھ کرسکیں کہ اومز خمریت ہے۔ كمرے كے اندرنكڑى كالخت اركيتى قالين آرام دوبسر اس كے مرتبہ كے مطابق ضرورت كى ہر چيز فراہم كردي كئ تھی۔ ہر جعد کی مبح حمام اور علیم ان سے ل سکتے تھے۔ بمكارى فال زياده وتت يؤسف يسمعروف ربتار جب مجولكمنا بوتاتو كافذلكم دوات فرابهم كروست جات اور ایک آ دی سامنے بیٹاد یکٹارہا جو چھودہ لکمتا مل کرکے اس کے حوالے کر دیتا۔ وہ یز مدکر کی کر لیتا کہ کوئی تالی مرفت چزنو تبیں لکے دی اور پھر پہر کمانا لانے والے ملازم کے ہاتھ اس کے کمر میں دی جاتی تھی۔دہ تاری ادر

تہذیب کے بارے ٹی کہائی زیادہ بڑھا کرتا تھا کین مجد عرصہ سے تصوف میں بھی وہیں لینے لگا تھا۔ تہر کی نماز کے بعد دوقر آن کی تلاوت کتا اور دان کر ھے تک قرآن برُ متار ہنا۔ اس تبدیلی کاریہ مطلب لیا جائے لگا تھا كداس كے خيالات بل تبديلي آرى بادرافتذاري قبینہ کی تمام کوششوں اور سازشوں کی تاکا می سے بعدوہ و نیا کی بجائے دین کا سمارا الاش کرنے چل پڑا ہے۔اس کے ہاد جوداس کی حرالی سخت کی جاتی تھی۔اس کے جرب ار و رسوخ اور موشیاری کو جانتے موسے مطال بیکم احماس تھا کہ دو اس مجرے سے بھی ان کے خالف عناصر کی رہنمائی کرسکتا ہے۔اس دجہ سے ہرمکن طریق سے اسے ساز شوں اور سازشیوں سے دور رکھا جارہا تھا۔ اس محرا کی کی ساری ذمہ داری خواجہ سعید کے سپر دھی۔ اینے دستہ کے میکھ سیاہیوں کو اوم اور مجمرہ کا

مائزه لينجيج كرخواجه سعيد خود متبادل تفانلتي انتظامات کے بارے میں ہدایات دیے گئے۔ بارش اب بی ہوری می مودی در بعدسامیوں نے داہی آ کر جایا کہ اوس اور ججرہ خمریت ہے ہیں اور اندرے الاوت کی آ واز آ ر بی ہے۔خوانہ معیدنے جما تک کر ہا ہر کھڑے سا ہول ا بلوالیا اور انہیں کپڑے بہننے کی اجازت دے دی۔ اس کی حمل برسب نے مختنے زمین بر فیک کراس کے باؤل میوااور اینے جرم کا افتراف کر کے دست بستہ معاتی درخواست کی۔

"ابھی تم سب فارغ ہوئی ہم تہارے جرم کی سائنی کے 'رخواجہ معید نے آئیں ڈیوڑھی سے لکوادیا کماعدارا بھی تک مڑک مریز ابھیک رہا تھا، دوسیا وتلدوتله سے اسے الت بلٹ رہے ہے۔" میں کی اذا ہونے وال ہے جب نمازی مجد کی طرف جا تیں تو ا زورزورے جوتے لکوائمی'۔ اس نے اپنے وستہ کما عداد کے کان میں کہا جس نے سر جھکا کر حمیل کی 🚅

د باین کراوی \_

خواجہ سعید نے جمر کی تماز ڈیوڑی میں ای ادا کی، ہارش تھم چکی تھی مرضع کی اوپی والے دستہ کے آئے جمل اہمی تاخر می ، دو ڈیوز می سے لکے اور پنجرے کی طرف جل دیے۔" میں خود و مکمنا ماہ ہا موں کہ فوم کے مجرے ك صحت أو قاتل بعروسه الم

خوابيه معيدكوآ تاد كيركر بعكاري فالنابسر ساتحوكر آئی دروازے کے قریب آھے،ان کے باتھ شی قرآن تما خواجه معيد في سلام كيا اورة واب بحالا يا جواب بل بعكاري خان في أجيش وعا دي اورايك تبدشده كاغذ كلط ترآن میں رکھ کران کی طرف بوحادیا۔ خواجہ معیدنے اتد برما کرکاغذ افعالیاءاے برماادر پرتبدکر کے بعکاری مان کی طرف بوهایا۔اس نے کملا قرآن آ کے کیا، خواد معید نے ایک ادر کاغذ قر آن برد کودیا۔ بعکاری مان في كاغذا فما كرج ما ادر كليه يزيد كر بحرتر آن شي دكه كرفواد معيدطرف بزها دياءال في تبدشه كاغذاها كر ا في جيب من جمياليا-

"مقلالی بیکم میرمنواورترکوں کے نام پر بدنمادان ب، اے مٹانا سب ترکوں کا فرض ہے'۔ بعکاری خال نے قرآن بستریر کھتے ہوئے آہندے کیا۔

" آب كا بيغام برادر بزرك خواجه مرزا خال تك المناويا مائكا" - فواجسعيد في أكل يقين دالايا-" مماد الملك اس يرخوش مون مح ، با دشا و سعند

مكومت أل جائے كى ، و خاب كے محل اور ترك مروارول ے اس مرضداشت پر وحظ کرائے جا محت جی "۔ بعکاری خال نے کہا۔

"من الى طرف سے كوئى وعده جيس كرسكتا ، براور بررگ کا علم تھا چیں ہو گیا ہوں، جو پیغام دیں کے آپ عک پہنچادوں گا،اس سے زیادہ چھیس کے سکا"۔ ایرے اور خوانہ مرزا فان کے درمیان بیقر آن

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ضامن ہے"۔ بعکاری خاں نے قرآ ن اٹھا کر اسے يه مع موسة كها-" خواجه مرزا خان المكل طرح جانة ي كرش جوم د كريا مول إدراكر تا مول "-

"آج سے کافظ اور پہریدار کو کی کریں اواسے حريدا حتيالا مجوكر معاف كروين مطانى بيكم كم عجرببت ہوشیار ہیں '۔خواجہ سعیدنے کہا۔

" دی ماہ سے اتنا کھ برداشت کررہا ہول میرمنو اور تركول كى عزت كے لئے سب كھ برواشت كرلول میں'۔ بعکاری خال نے جواب دیا۔

خوابہ سعید و بوائی میں والی آئے آو دان کے بہرے والا وستہ وی چکا تھارات کے دستہ کے کما عدار کو ہا ہر مڑک میں بڑا و کیو کر سیاتی اور کما عدار سب خوفزوہ و کھائی

"اوم كو خوراك كينهاف والله ملازم كو الودهي سے آ کے جانے کی اجازت میں ہو گا۔ آ کے خوراک تہارا ساق لے جائے گا۔ آج ہے آیک ساق جمدونت پنجرے کے مامنے موجود رے کا'۔ فواجہ سعید نے کما تدار کوهم دیا۔

وستہ کے کما تدار نے تین وفعہ فرقی سلام کر کے سے احكامات ومول كئے۔

"دو پہرتک بیمین زادہ پہلی بڑارہ گا،اس کے بعدائ كمورون كامعبل بن بندكرديا جائ ادركون والى خوراك وى جائے۔ ہم اس كا مراس كى مال تك كافيان كابندوبست كري كي الخابد معيد في مرك میں بڑے کا تدار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علم ویا اور اینے دستہ کے ہمراہ ردانہ ہو کیا۔

دو پهرتک لا مورکی جرحو می اور دُ کان بر نوگ ایک دوسرے کو ایک عی تازہ کہا لی سارے تھے کہ س طرح بارش ادرمردي من خواجه سعيدان كوهرى تك جايني جهال بمكارى خان بند باور قرال من عفلت برت م كماتدار

BooksPK

كرنے مطلے كئے ۔ دعا كے بعد اس نے بابا خان ولى كے

حجره میں حاضری وی اور نذرانه پیش کیا۔" معذرت خواہ

میں رہیں یتم نے مسلمانوں کی بہت خدمت کی ہے ہم

بہت خوش ہیں۔ ایک روز اللہ اس کی جزا دے گا''۔ ہایا

آ ہے کی دعاؤ ل کی بدولت ہے، بندہ جنتا مجمی شکر کرے کم

رہے ہیں۔اللہ آب پر بہت مہریان ہے ۔ ابا فان و ک

نے ان کے چمرے کا جائز ولیتے ہوئے کہا۔

ے، ہندوان کاشکر میادا کرنے آیا ہے"۔

اوردوا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے "

كى الى مسسك فلاح بـ"-

رفاشعاری کے خواب بورے ہول '۔

ساتھ ہیں جوامت سلمہ کے فائدہ میں ہے "..

لئے دعا کریں گے''۔

''تم جهال بھی تنے ہماری دعا تی*ں تمہار ہے*تعا آب

"کامیانی اور عرت جو محی ہے اللہ کے کرم اور

" ہم آپ کا ستارہ بلند ہوں کی طرف جاتا د کھے

"ال من حالم وخاب كے اعراد اور كرم كا بھى باتھ

" پہماری وفاشعاری ہے مرائم آپ کے گئے وعا

" جب تک جان ہے وفاشعاری جزو جان رہے:

ہایا خان ولی نے نظریں اٹھا کر کمرے کی نیم روثی

"بيآب كى بنده نوازى ب، آب دعا كري،

معارى دعائين برائ خواب كى تعبير مين تهاري

کے سواروں کے ساتھ قلعہ کے لئے روانہ ہو گیا۔ بادشاہی

مِن خواجه مرزا خان کی آنگھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔

'' تہماری آ نکھوں ٹی خواب ہیں اہم ان کی تعبیر کے

ہوں قدم ہوی کے لئے جلد حاضر ندہو سکا"۔

خان ولی نے سیج پڑھتے ہوئے جواب ویا۔

خواجہ مرزا خان نے دربار میں حاضری کی درخواست ملیجی تو مغلائی بیکم نے دوسرے روز خصوصی ؛ یکی کے ہاتھ اسے درخواست کی تبولیت کا پیغام ارسال کر دیا اور غازی بیک خان کواس کے استعبال اور قیام وطعام کے انتظامات کا علم دیا۔ خواجہ مرزا خان نے اپنی د فاشعاری اور کار کردگی ہے بیٹم کے دریار میں خاص مقام پیدا کرلیا تھا۔ انتظامی معاملات اور نو تی مہمات میں کوئی ہمی مغل اور زک عامل اس کے برابر نہیں تھا۔ عام مسلمان علاء اور الل لا ہور بھی اس کوعز ت اور احر ام کی الگاہ سے دیکھنے ملکے تھے۔اس کئے جب اس لے خود عاصر اوکر مالیہ کی قسط اور اینے برگرند کی حالت کے ہادے میں ربورٹ پیش کرنے کی اجازت جابی تو کسی طرف سے احتیاط یا خالفت میں رائے میں آئی،سب اس کے استقبال اور مہمانداری کی تیار ہوں میں لگ کئے۔ جمعرات کی دوپیرخواجہ مرزا خان اور اس کے وستہ کو دریا ك الى ياد س لاف ك ك التي ملاحول في بهت جكر لگائے اسب سے آخر میں جب خواجہ خود کشتی ہے اتر ہے تو قلعہ دار نادر بیک نے ان کا استقبال کیا۔ پتن سے قلعہ کے دروازے تک انہیں جلوس کی صورت میں لایا محمیا جہاں ان کے دستہ کے قیام کے لئے تھے گئے تھے۔خواجہ مرزا مان نے اینے دستہ کے درمیان قیام کی خواہش طاہر ک کیکن جب البیل بتایا کمیا که مغلانی بیم کے علم پرمہمان خان خاص میں ان کے قیام کا انتظام کیا گیا ہے تو وہ اینے خاص کا نظول کے ہمراہ وہاں تھل ہو گئے۔ مغلانی جیم کے در بار میں ان کی حاضری ہفتہ کے روز می ، اس کے کئے امرائے شہر اور نما کدین کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ مهمان فاندمس خواجه مرزانے چند کمڑی آ رام کیا اور پھر سید صابر شاہ کے مزار برقر آن خوالی کی محفل میں شرکت

= UNDER

میرای ئبک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی جیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج 💠 ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائکز ای کب آن لائن پڑھنے 💠 کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنٹس، کنٹس کو بیسے کمانے کے گئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کہ آب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نگوڈ کی جاسکتی ہے اور کریں ڈاؤ مگوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ساتھ تبدیلی

شاو گلوڈ کریں باری www.poksociety.com

این دوست احباب کوویب سائٹ کالناب دیگر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





خواجه مرزا خان نے بابا خان ولی سے الوار کی شام عاضری کی درخواست کی اور اجازت کے کر اسیے وستہ

Scanned Env Bo

Facebook fb.com/poksociety twitter.com/poksociety1

مجد کے پہاوے ہوکر ووحضوری پاٹے جس داخل ہوئے تو حشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر لگام تھاہے جب تک اذان ہوتی رہی وہیں گھڑا رہا، اس کے ساتھی بھی ساکت کھڑے رہے۔ اذان شتم ہوتی تو سب محوڑ دن پرسوار ہوکر قلعہ جس داخل ہو مجئے۔

خواجہ مرزا خان اپنے وستہ کے ارکان کے ساتھ جمد کی نماز کے لئے بادشائی مجد جس داخل ہوئے تو نماز ہوں نے بادشائی مجد جس داخل ہوئے تو نماز ہوں نے کرد نیس کھا کر آئیں دیکھا۔ وہ اللہ لا ہور کے لئے بنے نیس تھے گران کی کامیابیاں اور کا رہائے نئے تھے۔ اس لئے خطبہ کے دوران بی انہوں نے کرد تیس کھالیں۔ فواجہ مرزا خان دل جس الل لا ہور کے روب بہتے گئے۔ اور مرجمکا کرمؤ دب بہتے گئے۔ نروب بہتے گئے۔ نروب بہتے گئے۔ اور مرجمکا کرمؤ دب بہتے گئے۔ نراز کے بعد دہ سید بخاری کوسلام کہنے گئے اوران کے سامنے دو زانو بہتے گئے ، ان سے ضومی دعا کی درخواست کی سید بخاری سلم امدادر سلمانت کے تعظادر ترقی کے سامنے دو تا کو بہتے گئے انہوں نے کی سید بخاری سلم امدادر سلمانت کے تعظادر ترقی کے اس جادی فران کے ایک انہوں نے اس جادی فران کے انہوں نے انہوں

وما کے بعد سید بخاری کانی دیر تک ان سے برگذ.

ایمن آبادادر اس ہے آگے کے حالات کی تفصیل سفتے

دے سورت کی آگھول جی سرخی اثر رہی تی جب وہ

مجد سے لکل کر قائعہ کے سامنے اپنے کہ جی داخل ہو

دے تھے کیمی جی انہوں نے کما عار سے سواروں کے

قیام دطعام پر بات کی حال احوال ہو جیا اور دوائی کے

انے رکاب جی باؤں رکھ کر دک مجے ۔ "ہم جا جے ہیں

دات کھانا کے بعد تم مہمان خانہ جی ہم سے ملو" کھا تماد

سواروں کے بعد تم مہمان خانہ جی ہم سے ملو" کھا تماد

دوازہ کے محافظوں نے بندوتوں مے ہاتھ ماد کر آئیل

ملائ دی۔

خواجہ مرزا خال کی رکول بھی اس مہم جو توم کا خون اور در ما تھا جس کے تعلق کروہوں نے تاریخ کے تعلق اور ار جی دنیا کے تعلق صول پر ذیر دست مکوشی قائم کی محت اور مردادی کی خواج کی خون سے دوانہ ہوتا تھا اس کے دل جس جو تی مو فی مکومت اور مردادی کی خواجش کہیں مفرور موجود ہوتی تعلی ۔ جب وہ تین صد سوادوں کا دستہ خواجش ہوگی کیکن وہ اس مقام تک بھی جی سکے گا جہاں کے ذراجش ہوگی کیکن وہ اس مقام تک بھی جی سکے گا جہاں اس خواجش ہوگی کی خرافی اور اس مقام کے دل جس کی گرا تھا اور اس مقام کے جھروے کی طرف اس کے دراجی کی طرف اس کے دراجی کی طرف اس کے دراجی کی طرف اور کی ماریک کی اس کے دراجی کی خواجش کی حرف کی طرف اور کی ماریک کی اس کے دراجی کی ماریک کی اس کے دراجی کی کی اس کے دراجی کی کی اس کے دراجی کی کی گرا تی کی کی گرا تی کی کی گرا تی کی کی گرا تی گا تی کی کی گرا تی گا تی کی کی گرا تی کی کی گرا تی گا تی کی گرا تی گا تی کی گرا تی گا تی گرا تی گا تی گرا تی گا تی گرا ت

#2U14 /7 1

ک پہنیا ان کی اظافیات علی بھی معیوب کی رہا تھا، اس کے دل میں کوئی الی خلش نہیں تھی۔ مہمان خانہ سے فیش محل کا راستہ اور قاصلہ آسموں علی ناچا ہوا آ کے بر مانو نادر بیک کے موڑے کے سموں کی آ واز اس کی سوچ کے تعلیل عمل اور گیا۔

نادر بیک کا والد ادر پانچ ہمائی میرمنو پر قربان ہو

کے تھے، وہ اس فائدان کا دامد زئد و قرد تھا۔ ن تک اس
کا انجام کیا ہوگا، وہ سوچنے لگا۔ قریب کافی کرنا در بیک
تھلا تک لگا کر گھوڑے سے انز گیا ، اس کے ساتھی سوار بھی
تموڑ دن سے کود مجھے ۔ نادر بیک خواجہ مرزا خان کے پہلو
تی طفر تگا۔

می ملے نگا۔ "میں بیسوی کر کھوڑے سے اثر کیا کہ ایک زمانہ نیں بادشاہ کے علاوہ کی کوقلعہ کے اندرسواری کی اجازت نیمی نہیں ان روایات کا احرام کرنا جا ہے" ۔خواجہ مرزا خان نے بہانہ ہنایا۔

المحدداستول المدين المدين المحدداستول المدين المدين المدين المحدداستول المراب المدين المحدداستول المراب المراب المرابين المحل المحل

نادر بیک مہان فاندتک ان کے ساتھ رہا اور پھر آ داب بجالا کر نصیل اور مخلف پرجول پر پھروکی پڑتال کے سفر پردواند ہوگیا۔

رات نے کروٹ لاتو ناور بیک نے کھوڑے کا درخ موڑ دیا بعیل برآ فرشب کے پیر بدار فبر دار اور ہوشیار ہو کی تھے، ڈیوڑی کے کما عمار کو جدایات دے کراس نے آ سان کی طرف دیکھا تو رات کی سیاہ جاور جمی سنبر ک ستارے جمک جمک کر رہے تھے۔ دیوان عام کے سامنے بالی کر اس نے نصیل کے اور سے فوابیدہ شہر امورڈ نے کی کوشش کی محرائد جرے جس پی وکھا کی ندیا۔ تعویز اسامیم کروہ دیواردں کے سایہ سایہ جانے لگا۔ اس

کے گوڑے کے سموں کے سوا کہیں سے کوئی آ واز ہیں آ

ری جی۔ یہ خاصوق اور اعرجرا اسے جیب سالگا ، اس کا

دل جایا وہ گھوڑے کی نگائی ڈھیل چھوڈ کر اسے ایڈ لگا

در اور ضبیل کے ساتھ ساتھ گھوڑ اور ڈاتا رہے۔ گھرکے

وروازے پر گھوڑا طازم کے جوالے کر کے وہ دب پاڈل

اس طرح اعروا خل ہوا جیسے اپنے گھر جمل ہیں کی اور کے

اس طرح اعروا خل ہوا جیسے اپنے گھر جمل ہیں کی اور کے

خواجہ مرز اخان کو بیٹم کے صنور ٹیش کرنا تھا ، اس نے سوچا

خواجہ مرز اخان کو بیٹم کے صنور ٹیش کرنا تھا ، اس نے سوچا

یج جاگ گئے تو نیز کے چند کھٹے بھی میسر ٹیس آ کی

گر میں دوایت کے بارے میں سوچتا ہوا نیزی آ خوش جمل

کی معرد فیات کے بارے میں سوچتا ہوا نیزی آ خوش جمل

کی معرد فیات کے بارے میں سوچتا ہوا نیزی آ خوش جمل

کی معرد فیات کے بارے میں سوچتا ہوا نیزی آ خوش جمل

کی معرد فیات کے بارے میں سوچتا ہوا نیزی آ خوش جمل

کی معرد فیات کے بارے میں سوچتا ہوا نیزی آ خوش جمل

نیز پر رڈک کرتی ہوئی فرد بھی شھور کی مزل سے آ کے لگل

نیز پر رڈک کرتی ہوئی فرد بھی شھور کی مزل سے آ کے لگل

کاندار نے ہماری بندوق دیوار کے ساتھ کھڑی
کی، ویوڑھی کے بیرونی درواز و پر کھڑے کافلا کو آخری
گالی دی اور ہاتش بیار کر وراز ہو گیا۔ مظلانی بیٹم نے
مرزا کریم بخش کی ہنجاب فوج کو سکسول کے ظلاف بیٹے کر
واقعی اجہانہیں کیا۔ وہ سوچنے لگا اس کی کامیا ہوں سے
مظلوں اور ترکوں کی بے عرفی ہوئی ہے۔ اگر بیسلسلہ
جاری رہاتو ان کی عزت کیار ہے گی۔ اس مورت کی مثل
واقعی ہاتھی ہے، اس نے بھی وہی تلطی کی ہے جو رہنے۔
مطلانہ نے کی تھی، اس نے بھی وہی تلطی کی ہے جو رہنے۔
مطلانہ نے کی تھی، اس نے بھی وہی تلطی کی ہے جو رہنے۔
مطلانہ نے کی تھی، اس نے بھی وہی تلطی کی ہے جو رہنے۔
مطلانہ نے کی تھی، اس نے بھی وہی تلطی کی ہے جو رہنے۔
مطلانہ نے کی تھی، اس نے بھی وہی تلطی کی ہے جو رہنے۔
مطومت میں بین ہوتا جا ہے۔ وہ سوچنے لگا۔

بادر بیک کے دروازے کے سامنے دوسوار آکر رک افکوردارکوفورائے آرام کریں وہ چلائے چہر بدار انہیں بچان کر بھا گیا ہوا اعدر چلا گیا اور نادر بیک کی خواب گاہ کا دروازہ کھکھٹانے لگا۔ تیسری ضرب پر نادر بیک کی بوی نے اے جمجموز کر جگایا، دہ کھڑک سے پردہ بیک کی بوی نے اے جمجموز کر جگایا، دہ کھڑک سے پردہ بیٹا کریا ہرد کھنے لگا۔

ميان خوش فهم دورُ تا موا با هر نقل كيا-طلعت بيكم اورعمه وبيكم والهن أيمين تو مظاني بيكم كمزى موكي ـ ددلول كى بيشانال جوش كل بغشه اور مكتار کیزوں کی تشمریاں اٹھائے کرے میں داخل ہو تمیں توان كے پيول سے چرے مرجمائے ہوئے تنے اور آ الحول

من خوف کے اور سائجرا کے تھے۔ مغلال بلم إنى بينيون ادركنيزون كيهمرا ودالان میں سے ہو کر سیر صیاں اتر کئی ، میاں خوش قہم حمع اٹھائے آ کے جل رہاتھا۔

جب إدشاع معيد ش من كاذان مولى تو تلعدير خواجه مرزا خال کی نوج کاهل تبعنه موجکا تعام میں ہے جی مسی پہریدار نے حراحت نہیں کی تھی۔خواجہ سعید نے پہریداردن کے کما ندار کورشوت اور ترغیب سے ساتھ طالیا تھااور مکل کوئی کی آواز برخواجسعید کے زیر کمان فوج نے ہاہرے قلعہ کا محاصرہ کرنیا تھا اور ایمن آبادے آنے والے دیے تمام اعددونی عمارتوں برقابض ہو سے تھے۔ حیش کل کے دردازوں کے محافظ ہر المرف سے بعند کی اطلاع با کر چیکے سے غائب ہو گئے تھے۔ جب خواجہ سعید اینے دستہ کے ہمراہ تیش کل کے احاطہ میں داخل ہوئے تو المازم اور کنیزیں بدھوا ک میں إدھر أدھر ہمائتے بھر دے تے۔ کے سام وں کود کھ کردوسب کی دیکار کرنے گھے۔ سیا ہیوں نے سب ملاز مین کو سخن میں جمع کیا اور موارین تان کران کے کرد کھڑے ہو گئے۔

فواجه سعيد في كل كا أيك أيك كونا جمان مارا تمر مغلانی بیکم کا کہیں کوئی نشان ندما۔ بیکم کے اس طرِح عًا ب ہونے سے وہ بہت مالیس اور عصر میں تھا۔ "جبکم کماں ہے! ' دوخدام کے قریب آ کر جلایا۔

خوف سے کانیتے سراسمہ ملاز شن میں سے کی في كوني جواب سديا-

"ہم ہ محے این بیٹم کہاں ہے؟"اس نے جُن ش

" كرآب؟" ادريك في يثان ع وجها-"امارا خدا ماري مدكرے كاء آب عثنا جلامكن الآلامہ ہے لکل جائیں اجمیں اندیشہ ہے باقی جلد ادھر 1012

" كريم آپ وتهائيس جوز عظة" مادريك نے مانے سے اٹکاد کردیا۔

"نادر بیک میہ ہمارا علم ہے ادر ہمیں لیتین ہے تم الاراهم ای طرح مالو مے جیسے مانتے رہے ہوا ۔ بیکم نے ای انتاد سے کیا۔ ناور بیک اور سرفراز خال نے جیک کر آ اب عرض كيااور مندوق الخاكرميان مهابت فال ك ما تصوا براكل محت \_\_

والان شن الله كرنادريك في يريدارون كويكر الشارية كالحكم وما ادر محاطقه موت سيرهمال الزكر الى الغيداسة كي طرف على محتفه

" جان مادر آپ مير منو كي ديليال إين ايس ماه ثات سے تھبرائنگیں تو ہاپ دادا کی ردحوں کو تکلیف ہو کی۔ چلوجلدی ہے لباس تبدیل کرور ہم خیش کل خالی کرنا ما ب بن ربيم في بيليون كوهم ديا-

عمده بيكم إدر دقاربيكم سرجعكائ برده افغا كرملحقه کرے میں جل کئیں۔

و الله النفشا الم ميال خوش فهم كو يكم بدايات دينا المائح بن "رمظانى بيلم في كنيزكو فاطب كيا يكل بغشه ا ہر کن اور دانیں آ کر میاں خوش تیم کی حاضری کی اطلاع ال- سان خوش کہم نے فرشی سلام کیااور ہاتھ باندہ کر تھڑا

"فدام اوركنيزي سب اين مرول من ما مي کے بکل بغشہ اور مختار ہارے ساتھ رہیں گی ہم ہاہر أ من تو محن بن كوئي نه بورتم جلد دالي آ كر اطلاع Scanned فہم کو پہوان کر ہوچما اور چلا کر شیش عل کے بیرونی وردازول کے پہر بداروں کو ہوشیار رہنے کا علم دیا۔ قلعہ داركوايين درميان ش وكي كرمافظ دلير مو كار

الممال خوش فهم بيكم عاليه كواطلاع دين ناور بيك ولدعزيز بيك اين جال فارى كا جوت دين آيا بياً. اس نے ملا کر کہا۔ ان کی آواز پر ایک کرے کے وروازے برے برو مٹا اور کل بغشہ اعدرے برآمہ مولى -" يميم عاليد في شرف بارياني كے لئے عم ديا ہے"۔ "سب لوگ اين اين مردن جي حلي جا مي كى كوكوكى تحفر ولين " - نادر بيك نے سحن ميں جمع خدام كو عم دیااور مرفراز کے حمراو آل بخشہ کے بیچے مل دیا۔ مرے می فرق شعدان روش تھا، مغلال بیم ریتی تالین برگاد کیے ہے فیک لگائے بیٹی کی اوران کی

وونول وشميال عمده بيكم اور طلعت بيكم باس كوري تعين نادر بیک اور مرفراز خال نے جمک کرسلام کیا۔

ددیمیں امید می کہ مرمنو کے جال شاؤ ضرور کا جائيں كے 'بيلم نے اطمينان سے كها۔

"ہم این کونائل کے لئے معانی کے خواستگار ہیں اورجومز احضور پسند فرماوی اس کے لئے حاضر ہیں '۔ ناور بیک اور مرفراز خال نے دست بست عرض کیا۔

" نادر بیک بدایک بالوں کا وقت تبیں ہمیں تبھاری جال فارى يرفر ب، بم تهارى سلامتى ما بع بين \_ كياتم مُلعدت بحفاظمة قل سكة مو؟" بيتم في مجمار "آب ك قلعد دارك لئ قلعد س كلنا كول مشكل بيس ليكن بم آب كى سلامتى كے لئے جانيں قربان كرف أعة إلى"-نادر بيك في جواب ويا-

والممين جال خارول كي جائي زياد وعزيز جي الم ماِلِ مهابت خال کوساتندلویه پکه سامان امال حضور کی حویلی بہنجا کر ملک جاول کے بال علی جاؤاور ہمارے مم کا انظار کرو مفلانی بیلم نے ایک بلس کی طرف اشارہ

" حمنود اسرفراز خال مداخلت کے کے معدرت خواہ بیں اور فوری طور پر خطرے کی توبت بجانے کی درخواست نے کرہ کے ایں '۔ پہریدادنے اطلاع دی۔ نادر بیک لخاف ایک لمرف مینیک کر شب خوال كفراس مى ورواز ي كى طرف بعا كار

" خواجه مرزا خال کی فوج قلعہ پر فیننہ کرنے کا ممل شروع كرف والى ب"- سرفراز خال اس ويعية اى

بادر بیک ای طرح بعالما موا دانس کیا ادر اتعمار لگنے لگا۔ ای دوران اس نے کولی ملنے کی آ دار کن، وہ مرفراز فان کے ماتھ تھوڑے مصوار ہو کیا اور لوبت خاف کی طرف سریف محورا دورایا مر دبال کوئی بھی موجودتین تفار توبت خاند کے دروازے بی بھاری تالا يرًا تما انبول في تالا تو زن كي كوشش كي اي ددران و برزهی اورمستی دروازے کی طرف بھی کولیاں مطاخالیس۔ انہوں نے ڈیوڑی ک طرف تھوڑا دوڑا دیا تحران کے وکہنے سے پہلے خواجہ مرزا خان کے سوار قلعہ میں داخل ہو میکے تے اور فائرنگ کرتے ہوئے تعمیل کے ساتھ ساتھ المام جادب تھے۔انہوں نے محور اوایں محور وبااور معش و اوار کے سامید سامید او کر فقید راستہ ہے سیش کل کی طرف دوڑنے کے۔ پہریدارنے الیس کھان کر دروازہ محول دیا۔ تمرے کے درمیان میں روشن شعدان افغا کر وہ امائے ہوئے اندمری سرمیاں چ سے کھے حیش مل ك اغروني دروازول يركافظ موشيار كمز \_ تف\_ بأبر برطرف كوليال صليكي وازين ويحميس اغدرخواب سراكيزي خدام سب حيث كل كي حن من جع تفي رات کی ویونی والے خدام بورے لباس میں اور و بول سے فارغ شب خوانی کے کیڑوں میں سمے ہوئے خوفزدہ اوربے بس کمڑے تھے۔

" بيكم عاليه كهال إن ؟" إوريك في ميال خوش

ے ایک فواجہ سرا کوز نائے کا محیررسید کیا۔ " فدا کام فدائل جانا ہے"۔ خواجدمراس کے

الساوروال عراقع الثالثا والمرفوادمعيد نے اس تعد ارسید کرتے ہوئے تھم دیا۔ دوسیان آ مے بوسے اور خواجہ سرا کو میٹے ہوئے

"آگرتم نے متایاتیں کہ بیم کھاں ہے تو تم سب کی كردنيس اژا دي جانبس كي' \_خوانه جلايا خونز ده ملازمين مزیدخونزده مو محفی تحرکسی نے منہیں کھولا ۔

''مَمْ نِے بیکم کوآخری پارکب دیکھا تھا؟''اس نے ایک اور خوابر سرا کوکر بیان سے معینے ہوئے ہو جمار " كِيلِيج جعه كوصنور" \_خواجه سرا كانب ربا قبار "كتياك يج من أن كالت كرنا مول م ويل جعد کی بات ماتے ہو'۔ اس نے خواجد سرا کے منہ پر زورواد كموثسا دسيدكيار

" كى كہنا مول حضور ميري بيدي باري ، شي آج شام بی والی آیا ہوں اور پکڑا میا ہوں کے فواجہ سرانے خون لکتے ہوئے جواب دہا۔

" كون يهار كى ، يوى؟ تربارى دوى بحى بيج" خوانيه معيد جلايار

"آب کے مرمبارک کامم ہے حنورا اس کے ي ان پر حم فر مادين - خواجه مرارون الا " كى كے بي إلى؟" خواجد معيد جاايا۔ "اس میری بول کے حضورا آپ جو ہر رحم

"جب تك تبارى يوى تبارا يديس متى تم كل ر ہوئے 'سائل نے فیعلم سنایا۔

سیان روتے ہوئے خواجہ سرا کو ناگوں سے تھمیٹے ہوئے لے گئے۔

"فيش كل على يابر سے كوئى آدى آيا تما؟"ال " تحاصنورايهم ما يحت إن - جب كولي على تواس

کے بعد قلعہ دار حضور اور سرفراز خان حضور، بیم حضور کے شرف باب اوے تھے '۔ ایک خواجد سرانے ہاتھ باعد ہ کر

" كرده كدم كوك في النام المواجد في جمار " جدهر سے آئے تھے، حنور وہ أدهر كو ملے كے منف بم في افي آهمول سي ين ويكما "رخواجدم اف جواب ديا\_

"الحرم نے مایاتیں تو می تہاری آ محسیل لکاوا رول كا" - فواجه معيد فعيد شي طايا-

"آ تھول کے بغیرہم حضور کا روٹن چرہ کیول کر ريسين عي بم أو آب عظم كفلاف ين و يكي او ضرور ہاتے"۔ خواجہ سرانے اس کے یاؤں چھوتے موے کہا۔" ہم نے اب البین کیا کرنا ہے"۔

فواجه معيد سوين لكا اكر قلعددار اور سرفراز خال مغلاق میم کے یاس مختواب کیاں ہیں؟ قلعہ کے اندریا ووسب قلعدے الل جانے شما کامیاب ہو کئے ہیں۔ "ان سب كو بابرميدان من في عادُ" -اس في خدام کی لمرف اشارہ کر کے حکم دیا۔" اور مرز اعظمت کو

"ایک سیای سلام کر کے ماہر لکل ممیا اور ہاتی لاز من کوما تکتے ہوئے باہر لے گئے۔

" قلعداورشمر كےسب درواز دل كے پير و دالوں كو جلداز جلد حاضر کرنے کا اہتمام کریں اور سب وروازوں یر اینے پہریدارمتعین کر دیں''۔اس نے مرزاعظمت کو ويلمة عي مم ديا-

مرزاعظمت بیک علم سفتے تی سلام کر کے دور تا ہوا

فراج معيد كي مولى مولى أكليس مرح مورى مين وه اين كولا موركا حاكم اور مظانى بيكم كا محافظ مجتنا تها. تادے اہرای کوستے تھے،اعدای کے بعالی کے اليون كا تعندتما، اس كے باوجود ایك مورت سبك أ عمول من مرجيس وال كراكل عن اس يعين فيس ورما تما۔ وواتی بسی موجھوں کوتاؤر یتا ہوا دالان میں ایسے جل ر اِ مَا مِي بَجِرِ مِي بندكولَ خُوْفُوار بَعِيرُوا جَكُر لَكَارِ با ہو۔ اس کے از بک سیائی چھ فاصلہ برمؤوب کھڑے تے اور للجانی مولی تظروں سے کل کے دروازوں کی طرف

"م چندساہیوں کے ساتھ ادھر آؤر بالی سب ياں رہيں كے"۔اس نے ايك السركي المرف اشاره كيا اور **برده انتما کراندر جاما کیا۔** 

خواجه مرزا خال فوجی جنوس کے ساتھ مہمان فانے ے برآ مرہوا تو خواج سعیداور اس کی اپنی فوج کے افسر آ م ينهي اور دونول طرف علي آرب تھے۔قلعدادر شمر ير بننه ال كادل فوش سے بليون المل رہا تھا۔ وہ باؤل زمين برركمتا تو مواجس حيرتا موامحسوس كرتا- وبوان مام اور د ہوان خاص سے موتا ہوا جلوس میش کل میں واقل موا تو وريال في آئے بوء كرآ داب عرض كيا، چند ساہیوں کے سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ بردہ افعا کر اندر مجعے تو اں ہے بھی ہڑی دریانی کلے ملی۔مغلاق بیم کا حل ممل طور برلوث لما كميا تعار خواجه مرزا خان اين بحالي كالمرف و کے کرمسکرایا۔' مال علیمت میں ادار کھے حصہ بھی ہے یا س نوج مي تقسيم كرديا؟"

"فوج اوراس کے یاس جو کھیجی ہے آب کے لے وقف ے اور فواج سعید نے جمک کرموش کیا۔ "ہم فوج اور اس کے سریراہ کی کاکر دکی پر بہت خُرْثُ ہیں، آبیں جو کچھ ہاتھ آیا ان کی خدمت کے مقابلہ

من بہت م ہے۔ اواری طرف سے اعلان کرویں کہ ہم الہیں انعامات بھی دیں ص<sup>یع</sup>۔ خواجہ مرزا خان مشکرا<u>ما</u>۔ خواج سعيد نے جمل كرسلام كيا۔"ية آپ كى "اس محر کے کمینوں کا مجھ پند چلا؟" اس نے

معراتے ہوئے ہو جھا۔ "جم بوری کوشش کررے ایں امید ہے جلد کول المحى خرسنانے بن كامياني مامل كري سي افراد سعيد

"مظاني بيكم وزيرامظم اهنا والملك كي ممال اور ساس بیں ان کا ہاتھ سے نقل جانا مجی خطرناک ہے اور مارا جانا مجمی مہیں اس کی طرف ے عفلت کیس برتنا ما ہے گئی'۔خواجہ مرزا خان نے کہا۔

"اس فقلت کے لئے ہم معالی کے خواستگار ایل، ناور بیک اور سرفراز خان اس تک علی جاتی می مے - ہم سورج نہ سکے جاری اطلاع کے مطابق تو اس وقت ناور بيك كمرض مورب تفي وخواج معيد في ماما-

"مرزا کریم بخش ای نوج کے ساتھ لا ہورہے باہر ہے اگردہ سباس کے یاس بھی محقاقہ جھڑا یا ھ جائے گا۔ہم ماہے ہیں خواجہ قاضی کی فوج آج شب وریا ہے باراتر جائے '۔ خواجہ مرزا خان نے ہدایت گا۔

"إن كا انظام موكميا ب،سب كشيال ال فوج كو لانے برنگادی کی ایل "۔

'' ناظم شرکوانعی تک ادارے حضور پیش میں کیا جا

'' خبر ہے کہ چن لال اہل وعمال سمیت قرار ہو کمیا

"خواجه معیدا برسب جارے انظامات کے تاقعن ہونے کا فہوت ہے۔ حاکم پنجاب، ناظم شہر، ناظم فلعدادر یرچه نویسون کا سر براه سب فرار دو سطح اور مرز اکریم بخش

Scanned Bal BooksPK

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہارے ساتھ کیل '۔خواجہ مرزا خان نے بھال کی طرف

"ساری ترک اور معل فوج امرائے شجرا ب کے ا قبال اور تر فی کے لئے دعائیں کررے ہیں وال لا مور آب کی کامیانی برشادال این ۔اس کشور کا مقدر آب کے تام الكوديا ميائيا الفواج معيد في جواب دين كي بجائ

"دعا کے ساتھ دواک المیشہ ضرورت رہی ہے، ہم مائة إن سب قفام جلد قائم كرويا جائد ال ياد میں بھکاری خال اوران کے ساتھی امراہ سے بھی مشورہ کیا جائے''۔خواجہمرزاخان نے علم وہا۔

المحضور كالعلم سرآ تكلول برحيل من كرنائ جين بو

" ہماری خواہش ہے کہ جھکاری خال کوعزت کے ساتھ ہارے یاس لایا جائے ہم ان سے مصور و کرنا جا ہیں

"محكارى خان؟" خواجه سعيد في سواليه تظرول سے خواج مرزاخان کی طرف دیکھا۔

"ال بال بمكارى خان بم يحية بين جارى إت مس کونی ابہام ہیں۔ ہم اس مقام تک ان کے منصوبہاور معورہ سے کہنے ہیں۔معل وربار کے امراء سے رابطہ وزیرانظم اور بادشاہ تک رسائی کے لئے ہمیں ان کی مرورت ہے۔ ان کی حالت اس شہباز کی ک ہے جس کے یہ کاٹ دیتے ہول، ان سے خوفزوہ ہونے کی مرورت کیں <sup>ا</sup>رخواجہ دمرزاخان نے بھائی کوسلی وی۔ البهت بهتر حضور آج شام آمین بورے احزام

حيش كل سے دو مائلى بور كے راستہ فيعي آئے تو محور باركر عفي خواجه مرزا خان ركاب كاسهارا

كے ساتھ آپ كے حضور جي كرديا جائے گا"۔ فواج سعيد

کئے بغیرا کیل کر تھوڑے مرسوار ہو گئے، ہاتی افسر جمی ان كے ساتھ ہو لئے۔ وہ قلعہ سے باہر آئے الى فوج كے کیمپ کا معاشد کیا ، افسرول اور ساجیوں کومبار کیاد دی اور رادی کے بین برائر نے والی اسے بھالی خواجہ قامنی کی اوج و ملت ملے ملے۔ جب سورج آ الول سے مسل كررادي عن خرق ہو کیا تو وہ والیں لوٹ آئے۔شائی مجد کے حقب می سید صابر شاہ کے عزار کی الحرف و کھی کر ہایا خان ولی سے ملاقات کی خواہش نے کروٹ لی جنہوں نے ملی باران کے دل می کشور پنجاب کی حاکمیت کا خواب بیدار کیا تعاادر خو تخری سالی می اوراس کے لئے وعا اورووا كرفي كاوعدوكيا قعاروه مويينه للجراكر بابإ غان ولي الهيل بيافو تخبري ندسنات اور بمكاري خان كاساته جهوراكر مغلاني بيكم كى تمايت كامشور وندرية تو آن رواس قلعما اور کشور کے حالم اور مالک ندموتے۔ فرط عقیدت نے ان كي آنگيس مجرآ نيس، ان كاول ما بهنا تما كه دو خط یاول چل کران کی خدمت می ما مری دی وان کا جنگر پر اواکریں وان سے مزید دعاؤل اور دواؤل و ورفواست کریں ۔ آئیس یقین تھا کہ بابا خان ولی ان کی اس کمتا تھی کومعاف کردیں مے کہ گزشتہ ما قات میں انہوں نے اپنا اراده اور بروگرام ان برخلام رنه کیا تھا۔ ' یقیبنا بابا خان ولی کو مير ے اراد ہے کاعلم ہو کہا ہوگا ای لئے وہ اتن شفقت اور بارے کے تھے"۔ اس نے اسنے ول کوسلی دی مرود خیالی ہاتھ ان کے صنور ڈیش مہیں ہونا جائے تھے۔ وہ

آ کے جل دیے، شام کی نماز تصاومو چکی می اورخواجہ معید نے کمازے بعد بھکاری خان کو ہیں کرنے کا وعدہ کرر کھا

تہد خانہ کے تک اعد جرے راستہ کے آخری سرے ہے مرحم ی روتی مودار ہول تو بند دروازے کے سامنے بیشے میال خوش جم کواٹی آ تھوں پر یقین کیل آیا۔

کالے برج کے بیچے کے تہدفانہ کے دومنزل ہیجے اس تہہ ماندكاراسته بيلم كي سوالسي كومعلوم ندتها روشني برهتي كئ ان کی مکرف چکتی رہی تو اس نے آ ہتدہے دروازے بر دستک دی کل بخشد نے تعور اسا درواز و کولالو انہوں نے بتایا کہائد میرے راستہ میں روشنی جلتی ہوٹی آ رہی ے الل بغشہ کا عنے کی اس کی زبان بر لفظ کیڑ کیڑائے تو الدوبيكم في آتے بندھ كركان ال كے موثول سے لگا دئے۔"روشی آ رہی ہے" کل بغشہ نے بدی مشکل سے

"روتنی سے کئی اندھرے سے ارما جاہتے، میاں خواہم ہے کیل جوآتا ہے آنے دیں '۔مغلانی بیکم نے بسترے تحوز اسامرا تھا کر کھا۔

" بوسکا ہے ناور بیک آ رہا ہو، حالات نحیک ہو گئے اول، مرزا كريم بخش آهميا هو' . وقار بيلم بستر **من الحد**كر

' حالات اتن جلد ميتر خبين جوا كرتے جان ماور! مردا كريم بخش اتنا قريب مين "مفلال بيلم في المينان

"اگر ہا ٹیوں کے سابق ہوئے تو ممرکیا ہوگا؟" عمدا بيكم كي آواز كانب كني \_

الله مون - عماد الملك سلطنت مغليد كا وزيراعظم ب، ا غيول كوال كاللم ب، آب بالكررين . مظلاني بيكم نے بین کوسلی وی۔

"اگر باغيول كواس كاعلم موتا تو ده عادي ساته الياسلوك كرتع ؟ " عمده بيلم في مجراني موني آ داز مي

" کچھ ہاتم بناوت کی کامال کے بعد مجھ آیا کرنی ہیں، پھھافراد کا بغاوت کر چکنے کے بعدیہا جلا کرتا ے آ ب آ رام فرما میں "بیلم نے جواب دیا۔

کل بغشہ نے دروازے کی کنڈی کے ما وی اور وہیں کھڑی رای اعمدہ بیلم اینے بستر میں واپس آ مکی۔ روتنی کے بعد قدموں کی آہٹ بھی قریب آ رین محل۔ میاں خوش قهم کا دل کا چنے لگا، جب روشنی اور آ واز اور مجی قریب آ گئی تو اس نے ہوری قوت سے سر کوئی کی کوشش کی۔" تم کون موا" محرآ واز اس کے علق سے خارج نہ

"میں میر منو کا جال فار ہوں، میں بیکم عالیہ کے نمک کاحق اوا کرنے کی اجازت لینے آیا ہوں"۔ جواب

"تم دیں کمڑے دہواور بناؤیہ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟" میال خوش اہم نے ملبہاس خان کی آواز پيجان ڪريو جما۔

" بيد ميرا دوست اور مير منوكا جال شار محمد عاقل ب، ہم بیکم عالیہ سے خواجہ مرزا خان اور بمکاری خال کولل كرنے كى اجازت لينے آئے إلى "-

وہ دونوں ہتھیار بندیتے امیاں خوش مہم نے انہیں سرے یاؤں تک دیکھا اور خوفزوہ آواز میں یو حجا۔ '' کھال ہیں کل کے حقدار بعکاری خان اورخواجہ مرزا؟'' ''وہ دونوں اس ونت فیش کل کے ایک کرے میں کیلے بیٹے مصورہ کر د ہے ہیں۔ان کے باس کوئی ہتھیار سین" منہای فان نے بتایا۔"سیای باہر ہیں بیکم صاحبہ تحکم دیں تو ہم ابھی ان دونوں کے سر بیش کردیں گے"۔ میاں خوش ہم خوش ہو کیا اور جلدی سے درواز ہے یردستک دی۔ کل بغشہ کواڑ سے آئی ان کی مفتلو سننے کی کوشش کر رہی می۔ اس نے بمکاری خان اور خواجہ مرزا خان کے سر پیش کر دینے کے بلحرے بلحر سےالفاظامن کر ذائن میں بھی کھاتواں کے چہرے پر خوشی آگئ اوقار بیکم اسے دکھ کرخوی ہے بستر میں اٹھ کر بیٹر گئی۔

"کل بغشہ! میاں خوش قہم سے بوجو کر ہمیں

ہا کیں کون ہے اور کیا پیغام ہے'۔مطالی بیم بھی بسر يس مير ال

كل بنغشه نے تحوز اسا درواز و كھول كرمياں خوش م ے پیغام لیا اور بیٹم کو پہنچا دیا۔

"امال حضور نوري هم دين كه بإخيول كوفتم كر ديا جائے استعلی وقار بیلم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

" جان ادراجنوں نے مل کرنا ہودہ اجازت کینے حہیں آیا کرتے اور جوا جازت لینے آئیں وہ مل جیس کیا كرتے" \_مغلال بيكم نے كہا تو كل بغشہ نے وہ كا پيغام لمهماس خان کو پہنچا دیا مرمعلوم ہوتا تھا وہ بھی اس تصلے پر خوش میں کہ بیلم عالیہ نے دونوں وسمنوں کو فتم کرنے کی پلیشش تبول کیون نه کرلی۔

طهماس خان اور محمر عاقل کمودر خاموش کعرے رے کار طبہاس خان نے اپنی وفاداری اور جان شاری کا واسطه دے کر دخواست کی کہ وہ بیٹم عالیہ سے اجازت حاصل کر دیں محر میاں خوش فہم کو پھر سے ورخواست كانجانے كى جرأت ندمونى۔

" میان آب جاری جال شاری کے کواہ ایل "۔ المهاس خان نے والیس ملتے ہوئے مایوی سے کہا اور ای راستے سے والی ملے کئے ۔میان خوش فہم خاموش بیٹا الس جاتے و مین رہا ورسوچا رہا کہ محرانی کے اسبے اين اور بيامول كون موت إن اور بيامول الك الك كون موتے إلى ا كرمغلاني بيكم كى جكدكوني مرومونا تووه مجى يه پيشش مستر وكروينا؟ "ميرے باتھ آجائيں توشي وولون کی کھال میں جس مجروادوں "۔اس نے اسیع آپ ے سر کوش کی۔"اتنے بوے قائل کومعاف کرنا آس سے میں بواجرم ہے' ملول اعتمر اراستداور اوہ کی سرورات بیکم عالیہ اور اس کی بیٹیون کاحم اور خواجہ مرزا خان کے الاجرون كاخوف اكر كمهماس خان في البيس بنا ديا توكيا موقع؟ ووموجن لكار البيس طهماس خان الك فداري يس

كرسكان اس نے اس كر كانمك كھايا ہے۔ مير منو كے الدال كوارير باتھ ركھ كرسم افعاتا ہے۔ "ہم مجرموں كواسكا کے نمک پر پلنے والا کوئی اتنا نمک حرام میں ہوسکتا ''۔اس 🚽 🖟 یں کے کہتاری عبرت حاصل کرے گی'۔اور لا ہور

بدا ہونے اور ملتے والی اس کی بیٹیوں پر ایا وقت مجی 📗 یت بھاک جاتا ہے۔ احد شاہ ابدالی لا مور پر قبضہ کر آئے گاء اس نے بھی سوچا تک ندفوار اس نے زعر کی کا ایس عزت اور احزام کے ساتھ میں گل میں لاتے ا عار کہاں ہے کیا اور وقت نے کہاں پہنیا دیا؟ اس کی 📗 🕔 جناب کی حکومت ان کے حوالے کر کے شربیندوں کو م السيس بحرة ميس منه خاندي و يوارون اور حيت كو يوني المراس دية إن اور بمكاري خان كوان كما من ييش اور کل بنفشہ اور مخنار کوشمعدان ایک کونے شن رکھ کرنٹی سال ل مزام ہے تجویز فرماویں "۔ مرهم كرك موجان كاظم وع كرآ تعيين بندكر ليل عمر نیند لہیں بہت دور ملی گئی گیا۔ اس نے کیل کے محور فا کی باکیس ملی حمور ویں اس نے دیکھا کہ وزیرا سللنت مغلبه عماوالملك وربار لكائے بينيا ہے۔ يرجہ نولیں اسے لاہور مے خواجہ مرزا خان کی نوجوں کے قبصہ کیا خبروہ بیتے ہیں تو وہ عصہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جون 🌽 کما تدار کوطلب کر کے فوری تیاری کا حکم دینا ہے اور ہفتو كاسفرونون من طي كرتا موالا موري ما تاب-خواجهم خان اوراس کے ساتھی قلعداور شرچپوڑ کر بھاک جا ہیں ، وہ اپنی ممال اور مقیتر کو تلاش کرتا ہے اور انہیں ڈھ کر مند حکومت بر بٹھا کر معانی مانگٹا ہے کہ وہ ان حاظت ندكر سكار بعكاري خان اور اس كے ماميون کر قار کر کے ان کے سامنے میں کرنا ہے مجراس و يكما كداحم شاه البدالي فقد حارش در باراكات بينا ع لا مورے ایک کے آنے کی اطلاع پر فوری حاصری کا ویتا ہے۔ایکی بنا تا ہے کہ خواجہ مرزا خان اور بھکاری خا نے سازش کر کے پنجاب کی حکومت پر قبعنہ کرلیا ہے ا اس کے" فرزند خاص" کی بیلم اور بچین کوفید کر کیا ہے

نے اپنے آپ کوسل دی مروی اس کے جسم میں مستی ہوں ملک تیاری کا علم دے دیا ہے۔ کا بل تقد ماری فوجیس ادر چادر کے گورٹر یلفار کرتے ہوئے راوی کے اس مظانی بیم بسترے آئی، بیلوں کو بیار کیااور استے اللہ عنودار موتے میں قلعہ کے لوبت خانیہ میں اہے بستروں میں واپس ما کرسو جانے کو کہا۔ محلول میں اللہ اللہ اللہ اللہ عافقارہ بجنا ہے۔خواجہ مرزا خان اسیخ ساتھیوں ال يرض كرتے ہيں۔"مب سے برامجرم عاضرے

یوہ کی معین رات اس کے خیالات کے موردن ك يادن تلے بل كردم تو زرى مى كد خطرو كے نقارون ك أوالرته ماند كي سوراخول من ممن ممن كرا ندراً في الىاس نے آئلس كول ديں عمر اليم، وقاريكم بكل شہ اور گلمار کمری تیندسور ہی **میں ۔اس نے شعدان افعا** ار الا الي كل اور دروازے كى كندى اتار كر تعور اساكوار محول *كرا* وازوى - "مي**ان خوش فيم!"** 

مغلاني بيكم كي آواز يرميان خوش فهم بربز اكراها. " تی لیم عالیہ بندہ شرمسارے "۔

" شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں، ذرا جلدی سے ماہ اور رابداری کی کھڑی کے سوراخوں سے دیکھو بیہ الله ے کون ع رہے میں '۔ اس فے ایک کاغذ کھوانا اے اور سے ویکھا اور قالین کے بیچے سے ایک مول ک أال ما بي نكال كراس كا جائزه ليا بمروه على مولى عمي ا برارتک کی اور تعش و تکار کوغورے دیکھنے کی ۔ چو تھے میں ے ایک د بواری محدان کے چندے مرابطی رکھ کر دہایا تو الرالي جكست مور اسامت كياران كے يتھے ايك آسل اوراخ تما، کمڑی میں واحل موکراس نے وی مالی آتی

وروازے کے سوراخ میں وال کر تھمالی تو بلک می آواز ے وروازے کے یت واواروں کے اندر علے گئے۔ آ مے ایک اور دسینے آ راستہ کمر وقعا جس کے آخری سرے ہرایک قالین لنگ رہا تھا۔ کمرے میں شمعدان روثن کر کے وہ والی آ منی۔ بیٹیون کو جگایا۔" جلدی سے اس کرے میں خطل ہو جائیں"۔ کمہ کر گنیروں کو علم دیا کہ سامان اس کمرے میں تھی کر دیں۔ اس طرح اجا تک جانے اور کمرونوری خال کردیے کے ظلم برعدہ تیکم، وقار بیکم اور کنیزین پریشان و **کمان**ی دین محص عرکسی میں وجہ يوتيضكا وملازتغار

میاں خوش مہم نے وروازے پر دستک دی تو مغلانی بيكم في خود آ م ين ه كركوا رُ كمولا- ال في ما يا ك خطره کے بعدار الی کے نقارے بجنے کیے ہیں اور تعمیل یرے بندوتون كي آوازي آري إن ين مغلالي بيم في استجل ا غدر بلالیا اور درواز و بند کروا کراندر سے آسنی کنڈی چڑھا دي\_ميال خوش مهم كمره خالي و مُلِيكُر جيران ره كميا -

مغلانی بیلم نے کمرے میں ایک کرسوراخ میں جالی وَالْ كُرْ مُعْمَانِي أُورِ وروازه بند كر دما \_ اس كى بينبيان أور کنیریں انجی تک بریثان کفری محیں، وہ جلتی مولی سامنے کی و بوار تک تنی، قالین ایک طرف مثایا تو چیج لکڑی کی ایک الماری تھی جس میں پھر شیشے اور بلور کے مرتبان اور چھوٹے جھوٹے بکس تر تیب سے رکھے تھے، اس فے الماری کا بینڈل عمایا تو بوری الماری وروازے ک مانند عل کی اس کے بیچھے سٹریاں میں جواد پر کو جا رہی

"بيسرميان يروكرس سادر كذيدري جا تمیں ادر کان کملے رقبیں"۔ اس نے میال خوش ہیم کوعلم

مان سيدها چلنامواسيرهمان يره كيا،مغلاني سيم نے وینڈل ممایا الماری این جکدوالی آئی۔

''الماری میں ہے ختک گوشت مرونی مثید نکال کر دسترخوان بچیا کر ناشته **لگ** تمیں میری بیٹیوں کو **بعوک ک**ل ے '۔اس نے ملتارے کہاا ورخود قالین پر تکمیہ ہے لیک لگا

"المال صنورا كيابا برازائي مورى بي؟" وقاريكم نے ہو جما تو عمرہ بیکم اور کنیرول نے کان بیکم کے جواب ك لمرف لكادسية -

" مان مادر ا آثار توسيار ائي كي جي" اس نے

" کون از رہاہے افداروں سے؟" " ہم مجھتے ہیں مرزا کریم بخش بھٹھ کیا ہے"۔ بیکم نے جواب دیا۔

انہوں نے خوش مور مرزا کریم بخش کی کامیانی ک دعاك لخ إتحدا فحاوية

"المال حضورا كجربهم ادهر كيول آهيج؟" وقاربيكم تے معمومیت سے سوال کیا۔

'' جان مادر اجب دوست اور رحمن فوجيس از تي جي<u>ن</u> تو محفوظ مکہ بھی غیر محفوظ ہو جاتی ہے ۔ بیکم نے جواب

"غدارول کے بہند کے وقت ہم وہال کیول رہے؟"عدوہیم نے یوچھا۔

" جب غدارنوج قلعه برقابض مون توتهارے بابا کے جال نار کواہ تھے کہ ہم سلامت ہیں، غدار ہم تک بھی مجمى جاتے تو البيل احساس موتا كه كواو محفوظ بير۔ عمادالملك زنده اعداب كوني كواوسين وه كميه سكت إن لرائی میں سے کیا گیا، ہم میں جانے فاری فوج ک نبیت فلست خوردو سیائی زیاد و خطرناک موتے ہیں '۔ بیم نے جواب دیا۔

كلنار في ناشته چناتو مطلالي بيكم الحدكر وسرخوال برآ سیمی عمدہ تیم اور وقار تیم اس کے دائیں یا تیں بینے

تنیں۔اس نے رول کے تلوے برشید لگا کروقار کودیے ہوئے اس کی آ حمول میں جمالکا۔''عروج میں زوال بنتحى نه بجوليس اور زوال من عروج سنة بمعى مايوس ع موں، ہمت اور حوصلہ سب سے برای طاقت میں البیل بميشة في رفيل "-

"اس تبدخاند کے بارے میں تو آپ نے ہمین مجمی نہ بتایا" عمرہ ہیم نے تفتاوی سجید کی توحسوں کیا۔ '' ہرکل میں کوئی ایس جگہ ہوتی ہے جس کا کم از م لوكول كوهم موتاي " وليُكن بيه سب سامان يهال ُون لايا؟ " وقار بيكم

"السي حكه يرضرورت كاسامان محفوظ ركهاجاتاب ما کموں کے حالات ہو جو کرمیں بدلا کرتے اس کے کوشت کا ایک فکوا دانتوں سے کا نے ہوئے جواب دیا۔ كل بغشهٔ اورگلنار ذرا مث كر كمر ي تيس " اكل بغث مال خوش فہم تک ناشتہ پہنچا دواور معلوم کر دہا ہر کیا خبر ہے؟'

مکل بغشہ نے رونی موشت کے اکڑے اور تھد ركابيون من رمح \_ مكنار في قالين بنايا اوراً سندا بسنة سیر میاں 2 ہے گئی۔ نبم تاریکی میں اولیے زیے 2 ہے موے وہ دو تین دفعہ کرتی کرتی بی ۔اس کے یاؤں اسکا مشقت کے عادی نہ تھے۔ سالس اکھڑنے لکی تو رک کر اویر دیکھامیال خوش نیم دیوارے فیک لگائے کمری نینوس رہے تھے۔اس نے رکابیاں سیرهی پر رکھ دیں اور دیا یاؤں میاں خوش کہم کے قریب ہی کر آ ہتہ ہے" میال خوش مهم لزانی کا کیابتا؟" بو جیما۔

ميان پژيزا كرافعا۔" كون هوتم ؟" " جوكوني بهي مول موشيار خبر دار اور ذمه دار پهريدار

بېرمال نيس بول" ـ

مال خوش فہم نے آ معیں سفتے ہوئے اس کا طرف دیکھا۔''مکل ہفشہ خبریت تو ہے نا؟''وہ پریشان ہو

" بى معلوم كرنے تو يكم عاليد نے جھے آپ كے یاں ہیجاہے'۔وہ سکراتی۔ اسب قریت ہے"۔

"بال سونے والے کے لئے توسب جمریت تی

ا ويكموه بين سويانهين بن ذرا الو**نكر كميا تفا" \_ميا**ل

" تو بیم عالیه کواطلاح کر دول که حالات ذرا اوتک

ا و میموکل بغشه انبیندانو سولی پر محی آ دی کا پیچیا نیس

"اجما لوش كى بنادين مول" دو يجيم الله

المناك لي العشر الياند كمنا"ر ميال في الله جوڑتے ہوئے درخواست کی۔

"تو كيا جموت بولول؟ ميال تى جم سے ايما ندہو کا"۔وہ سکرارای کی۔

الكل بقشدا بم في تمهاري فاطر كي جموت بول، کل بھی ہم نے بیڈئیں بتایا کہ طبیبای خال اصل میں الہاری فیریت معلوم کرنے آیا تھا، میرمنویر جال فاری تو اب و کھاوا تھا''۔میاں نے کہا۔

" ويكموميان! بمين إيبا غداق يبندنيس \_ بيكم عاليه كا نوف نه مولو أم اس كمينے كواتے جوتے لگا نيس كرسر سلوہ ہو جائے۔آپ سے تو ہم چھ کہ جیل سکتے وآپ يناك إن" \_ووقارامكن سالول-

"ان كا سرحكوه جو جائے يا پنيرجميں اس سے كونى فرش ہیں ،ہم تو اس کئے خاموت رہے ہیں کہ آپ کے اوان کی خبریت جاہتے ہیں اسمیاں بھی سلرادیا۔ کل بغشہ نے رکابیاں اٹھا کراس کے سامنے رکھ

دیں۔ 'مناشد فرمانیں اور بیکم عالیہ کے گئے ہاہر کے حالات ہے متعلق ٹھیک ٹھیک مراسلہ مون کیں''۔ " آب اس و بوارے كان لگائيں اور جيون كے ملنے کی آواز بھی معاف سنائی دیتی ہے، نہ کوٹی کمڑ کی ہے نہ سوراخ چاکیں منانے والول نے میر کیا کمال کیا ہے"۔ مال نے ایک دیوار کی المرف اشارہ کیا۔

" بیکم عالیہ کواڑائی کی خبر مطلوب ہے، چیونٹیوں کے باؤل میں مس مسم کی مازیب این سے انہوں نے مہیں

"اکر کھماس خال کے نام کی متعاس سے آپ کے کان بالکل بندئیس مو مے تو آب کولزائی کی آ وازیں مجى سانى ريناما ہے"۔

کل بغشه طههاس خال کا موضوع بدلنا حامق می ب "تو بتادول كدارُ الى جارى ہے"۔

" الله المنوف ترديد بنا دي كان ماف كري بندوتوں کی آوازیں مان سنائی دیں گیا'۔

" الم وول غدارول كاستيانات مون والاسع "-"غداروں کا ستیا تو ضرور ناس ہوگا تکر بیڈیں کہہ سکتا کہ کب ہوگا"۔ میاں نے مند جلاتے ہوئے جواب

"بياتو المحيى خبر ہے، من بنا ديني مول ميال كہتے بیں غداروں کا سٹیاضرور ناس ہو**گا**''۔

" بحمر ہم نے بیلونہیں کہا آج بی ان کا ستیانا س مو گار کیا معلوم چھواور ہو جائے ، ہم غلط بات بھی میں

"ہم تو تجدے میں سرر کھ کروعا تیں کردے ہیں، فدار لمياميث موجائي، بيكم عالية فيش كل بن دالي

" تا كما ب مرمري جاليون كي اوب سيطهمان خال کے درش کرسیس ا میاں نے بات کائی۔

"جم في كب كها ي جنور كو تمثيايا تبس لهندين .. بم اليكار بهت كي جرأت كرسطة بين؟" "احیا او ہم جارہے ہیں"۔ کل بغشہ میر صیاں

" بم خود ركابول في كرا عدو يم عاليه خفا مول کی کے میاں خوش کہم نے برتن اس کی طرف بڑھاد ہے۔ قالین ایک طرف منا تو سب کی تظری اس ک طرف الحد لني - كل بغشه جمك كرآ داب بجالاني اورخبر دی کیٹرائی امھی تک جاری ہے اور ہندوتوں کی آ وازیں آ رتی ہیں۔مغلانی بیکم نشست گاہ سے آئی ادر کرے میں طیلنے لگی محسوس ہوتا تھا اے کرے جس ایلی بیٹیوں اور کنیروں کی موجود کی کااحساس تک نبیس وہ کسی گہری سوج یں کم می عدہ بیکم اور وقار بیکم نے ایک دوسری کی طرف

''آپ کے خیال میں لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا؟'' جلتے چلتے وہ عمرہ بیٹم کے قریب آ کردک کی۔

ريمهااوربسرون ميں چلي تئيں - كنيزيں ايك طرف مث

كركون بن كعرى موسي . وون يتل قدم الحال أيك

و بوار تک جالی اور پھر واپس مز کر دوسری کی طرف مثل

''غدار دن کو ذلت اور رسوالی لعیب ہوگی''۔اس

" ہمارے خیال بی اہمی ان کی ذات اور رسوائی کا دفت میں آیا مرزا کریم بخش کی فوج تعداد میں کم ہے اور اس کے باس باغیوں جیسے ہتھیار بھی تیں وہ الی جان شاری اور وفا شعاری کے جوش میں چڑھ آئے ہیں۔ ہمیں تاور بیک اور سرفراز خال کو ہدایت کرنا جا ہے تھی کہ دو الهین ایما کرنے سے روکیس اور انظار کرنے کا مشورہ وین کسینکم نے کھا۔

" کیا ماری فوج پہا ہو جائے گا؟" وقار جا

'' ہڑی فتو حات اکثر چھوٹی چھوٹی بسیائیوں کے 🖚 عامل مواكر في إن اس عظر منديس مونا جائے۔ "لوجم بميشه اى جكه بندريس كيكا" وقاريكم

ا یہ جگہ پیشہ رہے کے لئے نہیں کا '۔ بیم کی آواز بهت مرهم هي\_

" لو چرکھال جائیں ہے ہم امال حضور؟" وقارق

"قبش محل میں"۔مغلانی بیکم نے اطمینان سے

دوہم شیش محل میں واپس جارہے این؟" وواق یلیوں نے بیک زبان ماں سے ہو جھالینن و قار بیکم کے انداز میں خوشی تھی اور عمد ہ دیکم کے سوال میں جیرانی۔ " بان جان مادر! جمیس حیش کل میں والوس جانا ے " اس نے ای اظمینان سے جواب دیا۔

جاروں اڑ کول کی نگامیں مغلالی بیکم کے چر ہے چھسکتی ہوئی آپس میں کرائٹیں ۔

مورج فر مطے میاں فوش قہم نے اطلاع دی کاڑا " كون جيتاميال خوش فهم؟" وقاربيكم توجيساس

''انجل محوضی معلوم''۔میان خوش قہم نے سوی آ جواب دیااس کا حوصلہ نہ بڑا کہ بتائے از بک فوشی 🚅 نائ رہے ہیں۔

"خوشی کے فقارے جو پکھ بڑانے والے ہیں وہ ہم جانے ہیں می*ے مرزا کریم بخش کی علظی تھی، ایمی لڑ*ائی وقت تہیں تما'۔ مغلانی بیلم نے حواس پر قابور کھنے کوشش کرتے ہوئے کہا۔

وقاربيكم في ابنا جرو وولول بالعول سے جسياليا-الده يكم في آك بوحد كرات سين ب لكايا اور يمار

كل بنشه اور كلناركي آيميس بميك تنيس، مظاني کیم ماموش میمنی ان کی طرف دیمنی رہی۔ ''میاں خوش فہم تم وہیں رہو اور کان تھلے رکھو''۔ اے یادآ یا کرمیاں ایکی علم کا معظم کو اے۔ "امال حملورا آپ کمتی تعمین جمیس دایس شیش کل بانا ے " معلی وقاربیکم نے سسکیاں کیتے ہوئے یو جمار

" جان مادرہم سنے جوکہا تھا تھیک کہا تھا"۔اس نے

آ کے بڑھ کر بٹی کوسٹے سے لگالیا۔ كنيرون في أعمين يوني كرايك بار محراس كى الرف ديكها منافي بيكم في الماري كحول كرايك بكس كا مكنا اللهاية، الماري بندكر ك والهي كشست برآ بينعي-قل عشه اور النار كوتريب بلا كرايك أيك جزا و اعلى وي-اليرتهارا انعام ب،اس آزمائش بس تم في حوصلونين

وولون كنيرون ك جمك كرشكرمداوا كما اور جور أظرول سے الكونيوں كا جائز ولين لكيس-

"ہم جاہے ہیں اس دوسرے کرے ہی تھل ہو با کی، تم منروری سامان تیار کرد\_عمره بیکم اور و**قا**ر بیگم کیڑے تہدیل کرکیں'' ۔اب نے دہیں بیٹھے بیٹھے علم ویا۔ كنيري سامان سمنخ لكيس اور وقاربيكم اورعمه وبيكم برن سے الحین اور بردے کے جیمیے جل لئیں ۔

تلعہ سے ہا ہراز بک اور ترک سائل خوتی ہے ناج رے تھے .. قلعہ کے اندر دیوان عام کے سامنے رفعل و ردری مخل ہانگی جہاں خواجہ مرزا خان بلند مسند ہر تشریف فرما تھے ۔ ان کے پہلو ہیں بھکاری خان اور والنمي بالنين امرائ شهر اور فورقي السر ورجه بدرجه بيش تے۔ گانے اور نامنے والیوں کوانعام دینے کے لئے فواجہ

مرزا خان نے سب انسروں میں اشر فیاں تقسیم کی تھیں۔ لرانی میں کامیانی کے بعداس کی حاکمیت محکم ہوگئی می اس خوتی میں وہ سب کوشر یک کرنا میا ہتا تھا۔ سب ایک ووسرے سے بڑھ کر خوتی کا اظہار کر رہے تھے اور بڑھ بوھ کرنا چنے دالیوں کوانعام دے رہے تھے ۔ تربیت یافتہ رقاصه في إيك فارى غزل معيروى - أيك دوشيره ميدان جنگ سے لی یاب آنے والے اسے محبوب کوخران محسین پیش کرئی ہے اور کہتی ہے ۔ "میرے ول کے بعدتم نے ومنوں کے جسم مجی یارہ مارہ کردیتے ہیں۔ وحمن تو خراج ش الی لاشیں اور مال ومنال دے سکتے .. بناؤ میں کیا پیش كردل؟ كياتم زندوجهم تبول كرلو ميع؟ "

خواجہ مرزا خان نے ہمکاری خان کی طرف ویکھا جس نے تظرون ہیں اسے سمجھا دیا کہ اب وہ عالم کشور منجاب عياس كئ جذبات وخيالات يرقابور كمنااس كى مجوری ہے۔ باق اسرول کی مجوری ان دونوں کی موجود کی تھی اسے محسوس کرتے ہوئے اس نے رقاصہ کو انعام دیا اور جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا بھکاری فال امراء اور درباری بھی کھڑے ہو گئے رقاصہ کے تحریح ياؤل رك كناية

" رقع جاري رے كا اسب كمل كر فوشي منا كيں اہم جلدی وائی آرہے این'۔ خواجہ مرزا خال نے کہا اور بمكارى خان كے مراہ ديوان طاص كى طرف چل ديا۔ مغلانی بیکم کاانجی تک کونی سراغ نہیں ملاتھا، پیم خوتی کی مفل میں بھی اس کے اعصاب پر سوارر ہاتھا۔ 'مہم مجھتے ہیں مغلال جیم لاہور سے باہر میں گی''۔اس نے ميلتے چلتے بعکاری خال کی رائے معلوم کرنے کو کہا۔

" لا ہور بیں ہے تو کل شام تک اس کا سراغ مل جانا عاہے الزانی کی وجہ سے ہم اس طرف وصیان نددے مکے''۔ بعکاری خان نے جواب دیا۔

ت استے بحد ندآیا۔ ''تمہارا کماندار کہاں ہے؟'' مقع پرادرنے قریب آ

" جي حضورا دهر ہے"۔ دو ديران شيش کل ميں روشي آ دی اور آ واز منه محبرا میار

"ان کو بلا کر جلدی چیش کرو" معمع بر دار نے محکم

بہر بدار نے استے ساتھی کو آ داز دی وہ بھی اوگلہ رہا تھا، دو ہما کتا ہواای کے یاس کیا اور مجموزتے ہوئے بتایا كدا غدر الك عمع بردار برآ مد مواب اور كما عمار كوظلب کررہاہے، اس کا ساتھی بھی تعبرا کیا۔

وديهم كميت جي كما عداركو بلاؤ" يفيع بروار جلايا-دونوں میر بدار میں وغمے بغیر دوڑ بڑے وہ جلا رہے تھے۔" مجبوت ..... مجبوت" ۔ بیرونی دروازے ب معین بریداران کی حالت و کم*یرکر چننے گلے، سیا بیوں کے* فهقهون اور بعوت بعوت كاشورين كركما ندارتجي جاك

"كيا بك رب يو؟" الى في آكميس مظ اوئے کرج کر یو جھا۔

" یہ کہتے ہیں اندر بھوت جراعاں کر رہے ہیں" أيك سائل في آستد سيكهار

"ان کی هموں پر پنیاں ہائدھ کر اور تھیٹیتے ہو اندر پہنچا کر وروازہ بند کر دو، میج دیکھیں کے بھوت ما تلتے ہیں''۔اس نے یا دن پر کھڑے ہوئے ہوئے

"حضورا وه آپ کالع جورے میں کہتے ہیں اور جلد بلاكرلاؤ" \_ خوفز دو پہر يدار نے كيا۔ "مجوت مرا لوچورے بن؟" اس نے اللہ

لگایا۔" تم نے خواب دیکھااور نیندیس بی بھاگ آئے" تم ہے، **خالق کا ئنات ک**ی ہم جو کہتے ہیں حقیقت ب، ووقع جلاكرآب كود حويلات بجررب إل"-"مجوت متين جلا كرمجهے ڈھونڈتے بھر رہے ایں؟ چلو میں ان سے خود ملی ہول '۔ وو مفوار انحا کرا ے ساتھ میں دیا۔ دروازے کے قریب بیٹھ تو سامنے بردار کھڑا تھا۔ مردرات میں کماندار کی پیٹائی بر مینے کے قطرے مودار ہونے لگے۔ پہر دتبد کی کے دفت اس محوم **بحركر غالى الوانون اور دالانو**ل كا جائزه ليا تھا، ا

میں بردار کہاں ہے آ میا؟ "م نے پہلے بھی بہاں پہرا دیا ہے؟" معمع بروا

نے ہوچھا۔ ادنیں برجادی مل رات ہے''۔ کماندار نے م کرجواب دیا۔

"ممهیں کی نے مایانیں شیش کل کے پہرہ کے أداب كيابي؟"

"أ داب تو معنور كسى في نبيل بنائ مرف يهر دينے کو کہا تھا''۔ دو تھبرا تمیا۔

'جادُ جلدي قلعه داركولا كر حاضر كره' ' يتمع برداأ

Scanned By Bookspk

'' ذِيدِرْهِي بِرِ جادُ اسِينَ اعلَىٰ إضر كو بَمَا وَ حاكم كشور افاب مغلائي بيكم في للعدداركوما وفرما إي"-" ما كم كشور ما خاب مغلاني بيكم في ياد فرما ياب؟" ال نے اسیے دل میں دہرایا اس کے چرو پر سے پید لینے نگا۔ مغلانی بیلم کھال سے آ کی ؟ بیٹم بردار بعوت الل الوسيس؟ الرمغلاني بيكم كي ياس السي بموت يريت اں تو پھر کسی کی خبریت مہیں ۔ سامیوں نے مع کی روشی نی این انسر کے شرابور چیرے کو دیکھا تو ان کے ول بھی

"م نے ہارا تھم مجانیں بالقیل میں ترود ہے؟" الم بروار عمد عياليا

و مهال ما وفر ما يا ہے، صنور عاليه حالم و فياب نے تا بروارکوی کما ندار نے بدحوای چھیاتے ہوئے کو جھا۔ إلى الم عاليه كشور و نجاب أيين قل من تشريف قرما ال اور قلم داركو حاضر كرف كاهم ومايك -

" صنور ٹیں انجی جاتا ہوں ' ۔ کما ندار جلدی سے مرا اور بیرونی و دوازے کی طرف ہما سے نگا۔

برونی ورواز و کے چہریداروں نے اسے کما تدار کو بما کتے دیکھا تو وہ بھی دوڑ ہڑے۔اندرولی دروازہ کے پہر یدارسب کو بھا گنا و کچھ کران کے جیجے دوڑنے سکھے كاندار جلا جلا كرأتيس رك جائي كاعلم وعدوا تعاظروه ا ہوائی کی طرف ووڑے مارے تھے۔ ڈیوڑھی مصعبین ميانيال نے ان سب كوچيخ جلاتے دوڑتے و يكھاتو كمبرا ارائے کا تدار کو جگانے ووڑے۔ آوالری ، شوراور کی و الاے كانداركى آئوللى فى۔

"كيا تمله كردياكسى في؟" ووجلايا-° مَلَيْنِين حَضُورا وقال مِن بجوت معين **جلا كرقلعه** الركوة موتدت محررب إي"-آن والول في اطلاع

''اجیما تو تم سب مجوتوں کے خوف سے ایونی سے بماك آئے ہو؟"اس نے المدے جلاكر يوجما۔ "ان کے ساتھ ملکہ بھی ہے حضور! وہ کہتے ہیں ملکہ نے قلعہ وار کوطلب فر مایا ہے"۔ "مطلانی بیم کے بعد بھوٹوں کی ملکم آسٹی ہے گل من؟"اس في تبتهدلكايا-· احضور و ومغلا أن بيكم خود إل" -

"مغلانی بیلم فود این بیوتوں کی فوج کے کرعل پر بعد كرايا باس في مكى كمنا ما بح موناتم؟" وه و جنوں منور ایک بموت تھا اس کے ہاتھ میں

"اورتم سب ایک بعوت سے ور محظ؟ تننی بهاور

ماؤل كا دوده بيائي من ينا-" إبراك على آياتها، عالى جاه! اعدد ادر بعي صعير

ويورهي كا كماندارسوي ميس يزميا جيش كل ميساتن معمعیں کون ملا رہا ہے؟ مغلائی بیٹم کوشہراورنواح شہر میں و حوالم تے ممررے میں تو موخود کون آئے گی؟ اور کیے آئے گی؟ اور کھال ہے آئی؟ منرور کوئی کڑ بڑے ممر بعوت فلعدداركو كيون بارب إن

"اور كيا كيتے تھے، بيوت صاحب؟" اس نے

"میں نے البیل بتایا کہ مجھے تیں معلوم قلعہ دار کہاں ہیں تو انہوں نے کہا جاؤ ڈیوڑی کے کما ندار ہے کہو اسے بیٹم عالیہ کے تعنور پیش کرے ۔

"احیماتو آئیں ریمی معلوم ہے میں بہاں ہوں؟" ووسوچنے لگا۔" تم اپنی ڈیوٹی بر جاؤیش کھ کرتا اول"۔

" کرہم کریس خواجہ سعید کو ہا ہل گیا کہ تم اولائی سے اس طرح ڈرکر ہماگ آئے تھے قو تمہاری ہڑواں از دادے گا" ۔اس نے بات کاٹ دی۔

محل کے پہریدار آ ہند آ ہند والی چل ویے،
ان کا کما تدارا پی کمبراہث چمپانے کے لئے ال سب کو
ڈانٹے لگا۔ " میں تو پیغام پنچانے کے لئے بھاگ رہاتھا،
تم ڈیوٹی سے کیوں بھاگ آئے؟ ہزدل کمیں کے میں تم
سب کی چڑیاں اتاردوں گا"۔

ووسر جوکائے چلے جارے نے مکی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کوئی بہمی نہ کی سکتا تھا کہ آپ کی تھبراہث اور ببندو کھ کرام میں تھبرا مجئے تھے۔

اب کیا کیا جائے؟ کما ندارسوچنے لگا۔اے معلوم نیس تھا قلد دارکون ہے۔ فواجہ مرزا خان کی اپنی فوج کے السراعل نے اپ آ وہیوں کو تعلقہ کے پہروکی ڈیوٹی برقا دیا تھا۔ اس نے دوسیا ہوں کو ساتھ لیا اور ایس آ باو کی فوج کرمپ کی طرف جال دیا محراہ کیا تنائے گا؟ وہ سوچنا جارہا تھا اگر اس نے ہو چولیا کہ ڈیوڈی کی ڈیوٹی سے کون آ گے تو کیا جواب دے گا؟

جب وہ قلعہ کے سامنے کمپ کی طرف جارہے تھے تو شاعی معجد سے اذان کی آ واز بلند ہو گی۔''اللہ اکبر۔۔۔۔ اللہ اکبر ''' وہ جلتے ہلے رک مجے ،اذان کمل ہونے تک وہ کوڑے رہے اور دھا ما تک کے جل پڑے۔

سرے رہے اور وہ ، مدے من جے ۔

"جہاں کک آ کے ہو وہیں کھڑے رہواور اپنی فٹائی بناؤ" کیپ کے پہریدار آئیں وکھ کرچلائے۔
وہ کھڑے ہو گئے ، اپنے نام اور نشائی بنائی تواس نے پیچان کرآ گے آنے کی اجازت وے دی۔
"مغلانی بیکم کما تمار کوطلب کرروں ہیں میں آئیں بنائے آ دکا مقید بیان کیا۔
بنائے آیا ہوں"۔ اس نے آ دکا مقید بیان کیا۔

نائے ایا اول ۔ اس نے اعدا مصدیان کیا۔ "مغلانی بیکم کیاں ہے آ سیس، تہارا دماغ او نیس بیل میا؟" میں کے پہریدار نے ملز کیا۔

''زیادہ ہاتوں کا دفت نہیں سفلانی بیکم کہاں سے مسلم حمکیں یہ میں کماندار کو بتاؤں گا''۔ وہ اس کے ضیے کم مرف جن بڑے۔

خوادیہ مرزا خال تمازے فارخ ہوئے تو اس سے خوادی کرے ہوئے اس سے خوادی کرے کا کما نزالہ ہے اور کہتا ہے کہ مطلائی بیگم فیش کل جمہ العددار اللہ کر رہی ہیں۔ خوادہ مرزا خال کو اپنے کا گول پر یقین فلاب کر رہی ہیں۔ خوادہ مرزا خال کو اپنے کا گول پر یقین دیس آیا۔ 'مطلائی بیکم فیش کیل جس قلعہ دار کو طلب کر رہی ہیں؟''اس نے جمرانی سے ہو جھا۔

" بی حضور ایکی کا ندار نے بھی بنایا ہے"۔
" اسے ہمار سے حضور پیش کرو" ۔ خواجہ نے تھم و بالے
کیمپ کما ندار کرے میں داخل ہوا اور آ داب بجالے
لاکر دست بستہ کھڑا ہوگیا۔

"مینهم کیائن رہے ہیں؟" خواجہ نے الممینان ا۔

کیب کماندار نے ڈیوڑی کے کماندار اور مل کے بہریداروں کے حوالے سے جو پچے سنا تفاتنعیل سے دما۔

"تم دولوں جاؤاورخود و کمیے کے آؤ کر میش کل جا کون ہےاور کیا کہتا ہے" ۔اس نے عکم دیا ۔ وہ دولوں آ داب بجالا کر کمرے سے ہاہر کل مجھ

خواجہ مرزا فان واقعات وممکنات پرخورکرنے لگا۔ سفلائی بیلم کہاں ہے اور کیے آئی اور استے شب و روز کہاں تمی ؟ اگر وہ قلعہ کے اندر بی کی تو ناور بیک اور سرفراز فان بھی اس کے ساتھ بی ہوں کے ان کے اور السر بھی ہیں، ہو سکتے ہیں مگر وہ تھے کہاں؟ کیا مرزا کریم بخش نے ان کے حواب دیکھر تی اس کے علم پرحملہ کیا تھا؟ وہ اس کی کامیانی کے خواب دیکھر تی تھی ؟ اس کی فلست کا بیا چلا تو باہر آئی ؟ محرم فلانی بیلم خواب دیکھر تی جاتی گیا ہے؟ چلوسب قابو آگئے وہ خوش ہو کیا اور بجد و جی کھر میں اور کیا اور بحد و جی کھر کیا ۔

سجدے سے سراٹھا کر کما تداروں کی والی کا انظار کرتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ مغلائی بیکم کی موجودگیا ک مورت شن کیا کرنامیا ہے؟

وواؤں کما نداروں نے آکر بتایا کد مطلانی بیکماس کی بیٹیاں کئیزیں اور خواجہ سرامل میں موجود ہیں۔ "ہم نے خواجہ سرامیاں خوش ہم سے بات کی ہے او و کہتے ہیں کہ بیگم عالیہ کل لوٹ لینے پر سخت ناراض ہیں اور کہتی ہیں کہ توری طور پر اشیائے ضرورت اور طازم فراہم کئے حاکم ہے۔

خواجه مرزا خان مسكرا ديا-"اوركوكي تعم لونسيس ديا رعاليه نے؟"

"میاں فوق قہم کہتے ہیں کہ بیکم صاحبہ نے تھم اویا

ہوئے ہا۔

واقبیش میں کے کرد پہرہ سخت کر ویا جائے ، ہماری

اجازت کے بغیر کسی کو بیکم سے طاقات اور جات نہ کرنے

اجازت کے بغیر کسی کو بیکم سے طاقات اور جات نہ کرنے

دی جائے ۔ میاں فوق قہم جو پچھ طلب کریں فراہم کیا

جائے ۔ ہم خو دبیکم سے طنا جاہتے ہیں "۔ خواجہ مرزا قال

نے تھم دیا اور سو چنے لگا کہ بیکم کیا کہ سکتی ہے اور اسے کیا

جواب دیتا جائے ۔ دونوں کماندادوں کے جانے کے بعد

اس نے خواجہ سعید کو طلب کیا تا کہ بیکم سے طاقات سے

سلے اس سے مشورہ کر سکے۔

Scanned

كيب سے اطلاع مسجد من بيكن اور مسجد سے سارے لا مور میں کھیل کی کرمظلالی بیم اے خاوموں اور بيليول سميت سيش كل من واليس آكل باورانهول نے قلعدوار کوفوری چی کرنے کا علم دیا ہے چراس میں بہت سے اضافے ہو مجے ۔ سی نے کہا۔ بیکم عالیہ نے قلعہ دار کو خوب ڈائنا ہے۔ سی نے سا۔ خواجہ مرزا خان نے خود ماضر ہوکر معانی مائل ہے اور وعدہ کیا ہے کدوہ بمكارى خان اوراس كے ساتھيوں كوجيل جس ڈال وے كا اور وانجاب اورشمرے حالات تحیک ہوتے بل والی ایمن آ یاد چلا جائے گا۔ سفلانی بیکم سے خواجہ مرزا خال ک الاقات سے ملے بی شہر میں مضبور ہو کیا تھا کہ خواجہ مرزا خان نے معلالی بیکم کے علم پر الہیں خدام اور ضرورت کی ہر چر فراہم کر دی ہے۔ الل لا مور قلعہ برخوانہ مرزا خان ے تعنہ اور مغلانی بیم کی مشدی برانسردہ تھے۔ان کی والیسی کی خرس کرخوش ہو مجئے اور ایک دوسرے کوسفلانی بیم کی مکومت کی بحالی کی خوشخریاں سانے ملے۔" ایا خان ولى في صاف صاف كهدد يا ي كدوه الحرشاه ابدالي كے باس پيام جي رہے إلى كدوه أسمى اورمظانى بيكم کی حکومت بحال کرائیں''۔

" ہم نے تو سا ہے۔ انہوں نے دھ کی ادی ہے کہ اگر بیکم کی حکومت بھال نہ کی گئی تو وہ خود قد معلی رہا تھی گی اور ابدائی کو ساتھ لے کر آئیں گی۔ بیگم کا ہونے والا والماد مغل ہاوٹ اوکا در براعظم ہے ، خواجہ مرزا خال کھم ہے کہ وہ اپنی ساس اور منگینز کی بے عزتی کی اسے بخت سزاوے گئی ساس اور منگینز کی بے عزتی کی اسے بخت سزاوے کی اس کی مدد کو آئے والا ہے"۔" بھوائی واس ای دوز سے خائی ہے دوہ آ دید بیک مناز سے نواز وی کر تما والملک کو خوش کرنا ہے آدید بیک غداروں کو مزادے کر تما والملک کو خوش کرنا ہے ہتا ہے"۔ خواجہ کی سے خواجہ اور آ دید بیک خواجہ کی کے خواجہ کی کہا والملک کو خوش کرنا ہے ہتا ہے"۔ خواجہ کی کے خواجہ کا دور کے خواجہ کا دیا ہے گئے۔ خواجہ کی کھوں اور ہازاروں جی لوگ کی مظاورت میں معروف خواجہ کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کر کے جدم مغلائی بیگم تھا وت میں معروف



معیں کہ قل ہفشہ آ داب بجالا کرمؤدب کھڑی ہوئی۔ بیکم نے قرآن بندکر کے اس کی طرف ویکھا۔''میاں خوش جم مرض كزاد بين كه خواجه مرزا خان اذن بارياني جايج

مغلانی بیم نے قرآن سنبری جزوان میں بند کر کے کنیر کے حوالے کیا اور بردہ ہٹا کر نشست گاہ یں داخل ہوتے ہوئے کہا۔"مہال کوخبر دو کہ خواجہ مرزا خان کو پتی

ووتكييت فيك نكا كربينة كئي،ميال خوش فهم يردوا فيا کرخواجہ مرزا کے ہمراہ اندر آھیا، وہ خود دروازے کے یاں کمٹرارہا،خواجمرزا فال نے درا آگے بور کریٹم کو آ داب عرض کیا۔

"تشريف ركيس نواب خواجه مرزا خان!" مغلاني بيكم نے ملزكيا۔

خواجه مرزا خان نے ارد کردد محمااور کو کی نشست نہ باكر كمثراديات

'''نواب خواجہ مرزا خان کو ہمارے حضور بیفتہ کے روز ماضری دیامی، اتی تاخیر کا کیاسب موا؟" بیم نے

خواجه مرزا خال ميدان اورا زيلام كاآ دى تحا،ات ورہاری زندگ اور تفتلوکا تجربہ بین تھا۔ وہ مغلالی بیلم کے طنز کے تیرول کے کرب سے ترک اٹھا۔ میا فاتون قید کی حالت بن جي ما كم كوايي فاطب كردى هي؟ بدامراس کے لئے اور مجمی تکلیف دو تھا۔

" درامل بیم صاحبه احالات نے بچھے ایسا کرنے

"تواب خواجه مرزا خان آب نے از بک مال کا دووھ پیا ہے دورہ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ہم سب جائے اور دھتے ہیں۔ میرمنوں اس کے والد اور وار انے اپنی ماؤل کے دودھ کی مجبور اول کی یا بندی کی۔ آپ نے اپنی

مان كودوده كى لائ رك لى" \_مظلال يكم في اس كى ہات کا ٹ کر کہا۔'' بیری ماں اور خاد تد کے خاندالوں نے جا کیس سال تک بورے ہندوستان برحکومت ک<sub>۔ اب</sub> مجی جارا جیامعل مندوستان کا وزیراعظم ہے۔تم نے اس کی ماں اور منگیتر کی تو بین کی ہے۔ ترک بعناوت معاف کر سكتة بين، توبين بحي معاف بيس كياكري" \_ ييم ف

دمير 2014ء

و کشور و جاب کے حالات تیزی سے روبہ زوال ہیں، ہادشاہ اور وزیر اعظم دولول فکر مند ہیں۔ پہنجاب کے مسلمان سکموں کے ماتھوں تک بیں، امرائے دربار اور پنجاب کی درخواست برہم نے حالات بہتر بنانے اور عمادالملک کی حکومت معنبوط بنانے کے لئے مجور أابيا كيا ہے''۔مرزانے وار کا در دسمہ کر دک رک کر جواب دیا۔ "جوکوئی معل اور ترک مردار کمیں بخاوت کرتا ہے ا خود ارک اور سرائتی کرتا ہے، مغلیہ سلطنت کی مضروفی اور اسلامیان بند کے تخط کے لئے بی کرتا ہے۔ بینانے ل منرورت میں المبیلم نے کہا۔

" جمیں انسوں ہے کہ متعلقہ انسروں کی کوتا ہی کے سبب آب کے کل کی اشیاء غائب موسیں۔ ہم نے طم دیا ہے کہ آ پ کو ہر محولت اور ہر چیز فراہم کی جائے اور آپ كے مقام اور آرام كا يوري طرح خيال دكھا جائے" \_خواجہ مرزا خال نے ہات چیت میں اینے کو بے مایہ یا کر

"الرازيك هاراكل مالوشة الويدانسوس كي بات مولی۔ تم نے اور تہارے ساہوں نے این اجداد کی روایت کی پابندی کی، بیخوش کی بات ہے'۔ مظلانی بیلم نے ایک اور تیر مجوز از

"ہم نے کل اور آپ کی حکافت کے سخت احكامات ويئے تھے، آپ كل بيں موتيں تو كمي كو الي كتافي كى جرأت ند بولى" -

"ہم نے سوما آب برہاری حکومت کی حاصت کا اوجد كيائم ب جومريد بوجد وال ديراس لت بم عل ے دومری جگہ محل ہو مے۔ اب بھی ہم آب برطرید بوجوبين بناجا يخديهم اين والدمظوري حويلي ص معلل اونا جا جے ہیں اہمیں بقین ہے کہ میر منو کے خاندان کے جال خارلواب خواجه مرزا خان كوايك ادر جال خارى كا مظاہرہ کر کے خوش ہوگی'۔

" الارے السرآب كى خدمت كے لئے ہمہ وتت عامرر ہیں گے۔ ہم حضور کی مدخواہش بوری کرنے کی کوشش کریں گے"۔خواجہ مرزا خان نے کہا۔اس میں ملئر کے مزید تیرسینے کی طانت جمیں تھی ای کرب میں وہ بعول كيا كدات رحمتي كے لئے اجازت بي ليا واہئے۔ بيكم نشست برجيمي ري خواجه مرزا خان آ داب عرض کرے کرے ہے لگل گیا۔میاں فوٹ ہم خواجہ مرزا خان کی ہے جس اور بے کی و کھ کر بہت فوق موا۔

خواجه مرزا خان شائدار جلوس بنا کر لکار آ مے بیمے والنمين بالنمي بندوق بروار، نيز وبردار ادر كحوز سوار قطارول یں چل دے تھے۔قلعہ کے متی در دازہ سے مواسال بعد ما کم پنجاب کا جلوس برآ مدموا تھا۔ خواجہ نے صابرشاہ کے مزارتک جانے کے لئے اس لئے طویل راستہ جنا تھا کہ انل لا مور ایل ؟ المحول سے دیکھ لیس کدان کا مائم کون ے اور حکومت کرنے کی نوری ملاحیت رکھتا ہے۔ راہ علي لا موري جنوس كو أيك نظر ديميت اور آ م حل ریے۔ اس نے محسوں کیا کہ دہ اس کی شان وشوکت کو ازیادہ اہمیت ہیں وے رہے۔ فکعہ کا نصف چگر کاٹ کر ردشنانی درداز و کے سامنے پہنچانوشائل معجد کی طرف سے انمازی مغرب کی نماز ادا کر کے باہر آ دے مجے۔ان میں ے کی نے خوشی کا نعرونگایا ندآ کے بڑھ کر رکاب تھام کر الركباد دى۔ خواجه مرزا خان كو لاجور يول كے روسى ي

بهت هسرة ياء ال كاول حا ما كدوه الي لوح كولا موركولوث کر اہل لا ہور کوا تھی طرح سزا دینے کا عظم دے۔ پھر خيال آيا كدوه بيرولي فارح تهين اندرولي عملية ورفعاله اس کے ایسا کرنے سے شاہجہان آباد اور قندھار وو جگہ کے ہادشاہ ناراض ہوں تھے۔رحایا کے دل میں نفرت بڑھ جائے کی مثانی مجدے عقب میں مزارے سامنے کافی کر حلوس رک کیا، سوار کھوڑوں سے اثر آئے۔مجاور جیران تعے انہوں نے آج تک اتنے بڑے جلوں کے ساتھ کی کو حاضری دینے مہیں دیکھا تھا۔سوار اینے اپنے کھوڑوں کی لكاش تعاميدان بن دورتك تكيل مح اورخواجه مرزا خان این معتد سرداروں کے جمرمٹ میں پیدل حزار کے ا حاط میں واعل ہو حمیا۔ ان کے سیجھے باوردی خدام نذرانوں کے تاہے اٹھائے ہوئے کی دیے تھے۔ وہ سر جھکائے سیدھا جلٹا ہوا ہی صابر شاہ کی قبر پر حاضر ہوا۔ فاتحد بروسی اور قبر کے یاؤں کی طرف جد کر وظیفہ بردھتے لگا۔ عام زائرین حاتم اور اس کے جلوس کو دیم کر ایک المرف بث من من من المراد و و المراب البيل حيران س و كيد رے تھے۔ایک ہار چرفاتھ پڑے کرمرزانے ایک سردار کو اشاره کیا تو وه مجاورول شی اشرفیان با ننتے لگا۔خواجہ مرز ا خان خودسر جھکائے تبر کے یائتی کھڑے دے۔ اشرفیاں بث چنیں تو وہ نکلے یا وُل بایا خان دلی کے حجرے کی طرف مل دیئے۔ سردار ادر خدام سر جملائے بیکھیے ملتے لگے۔ حجرے کے دروازے پر معین خادم سے اس نے ہاہا جی ے حاضری کی اجازت کے لئے کہا اور مؤوب کمڑا رہا۔ خادم کافی ور بعد برآ مرجوا اور بنایا که بابا بی في مرف ایک آ دی کو حاضری کی اجازت دی ہے، بال کولی اندر تہیں جا سکتا۔خواجہ مرزا خان نے اپنے ساتھیوں کو وہیں مکٹرے رہنے کاحکم دیا اور خود خادم کے چیچے جمرے میں واقل ہو کیا۔ ہایا خان ولی آ تعمیں بند کئے وظیفہ بڑھ

رہے تھے۔خواجہ مرزا خان ان کے سامنے مودب کمڑا

ر ہا۔ انہوں نے آ تعمیں اوپر اٹھا کراس کی طرف ویکھا۔ " فقیر صرف و عاکرتا ہے کام سب خدا کرتا ہے ، حاضر ک اں کے حضور لازم ہے"۔

خواجہ مرزا خان نے مجعک کران کا دایاں ہاتحہ دولوں باتقول میں تھام کر جو مار باباخان ولی نے ان کے کندھے یر میکی دی۔'' فقیر کی کٹیا میں حاکموں کے شایان شان مند نہیں، چائی پر بینہ سکتے ہوتو بینہ جاؤ"۔ انہوں نے سامنے کی دیوار کے ساتھ مجھی چٹائی کی طرف اشار اکیا۔

خواجه مرزا خان النے قدموں جلنا مواجناتی تک تحمیا۔'' و نیاوی حاکموں کومندیں عطا کرنے والی بیمند سب سے مقدس اور بلندر ہے۔ آپ کا کرم ہے کہاں بر مینے کی اجازت دی الساس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔

المحم الله كا وعطا الله كى ب،رضا الله كى ب، ويى عطا کرتا ہے، وہی چھین لیتا ہے۔اس کے علم کی بایندی کرو، اس کے بندول کی حفاظت کرو دو تہاری حفاظت كريكا؟" بإلا خان ولى في ينم واآ تعيس اس كى طرف انفاتے ہوئے کھا۔

"اگر آپ رہنما کی ندفر ماتے، دعا ند کرتے تو بندہ بحك مميا موتار بيسب آب كاكرم ب ارخواجه في كهار "ميمت كهويه كلمه كفرب- كرم كرنے والى خداكى ذات ب القيرمرف دعا كرسكنا ب. ايم في جو مجه كيا الله كى رضا كے لئے كيا يم وعاكرتے رب،اس مى الله کی رضا شال کھی ہم چھوٹیں سب وہ ہے جس کے ہاتھ می نقیری جان اور آن ہے۔

" فاکسارے بہت گناہ ہوا کداس روز آ ہے ہے ا مازت ندلی،معاتی کے لئے عاضر ہوا ہوں''۔

"معاف كرنے والا وہ ہے جس كے فرشتے اثمال كاحساب ركمت إين فقير كوتمهار اداذ كاعلم ويأحميا تعا وه اس کی جمیل کی دعا کرنے لگا۔ مسلم رعایا اور حکومت کے گئے بہتر کی بہتر ملی۔ اس خانون نے فساد پھیلایا

رعایا کومفسدوں کے رخم وکرم پر چھوڑ ویا۔ حکومت اور رعایا كاما لك اس كى جكه كى اوركو لے آيا'۔

"ان خاکسار کی ورخواست ہے کہ حضور مسلم مکومت اور رعایا کی خدمت کے کام میں کامیا لی کے لئے وعااورر بنماني فرماوين '۔

· 'رہنمائی وہ کرتا ہے جو را ایں متعین کرتا ہے \_ فقیر صرف دعا کرسکتاہے اور مناسب کمٹری میں دعا کرےگا۔ آب جائمیں اینا اور نقیر کا وقت ضائع نہ کریں۔ وقت تمہارے یاس امانت ہاہے معاملات مملکت کی اصلاح می فرچ کریں''۔ باہا خان ولی نے کہا اور آ جمعیں بند کر

خواجه مرزا خان چائی سے افعا ادر دونوں ہاتھوں ے بابا خان ولی کے باؤں جموتے ہوئے کہا۔ 'مہرت حقير سانذرانه بي كرنے كا جازت جا ہتا ہول أ-

" ونیا اور اس کی دولت الل دنیا کے لئے ہیں، لقیر کی دوارت فقرے ہم اس دوارت میں دنیا کی ملافہ میں کیا كريتيا كميابا خان ول نے كہا۔

" فاكساركا بركز مطلب ميليل درخواست بكر یہ نذرانہ اینے ہاتھ سے حاجت مندول میں تسیم فرماوي "۔

"ابے ہاتھ سے جو مکہ ہاں چٹائی پرر کا دو اہم خالق کی رضا کے یابند ہیں'۔

خواجه مرزا خان المحے اور تجرہ سے باہر لکل مجے۔ خدام سے نذرانے کے تاہے کئے اور چانی پرد کھ کرایک ہار پھر بابا خان ولی کے ہاتھوں کو بوسدد یا اور اللے یاؤں وروازے کی طرف چل دیئے۔

"رک جاؤ اور مرشد کی بتالی ایک حکایت سنو ۔اس ولیں میں جہال برف ہوئی ہے۔ ایک سانب سردی سے مرر ہا تھا۔ ایک درویش نے دیکھا تو اٹھا کر چنے کے لیے ر کالیا کہ جسم اور چنے کی گری سے مرنے سے فاع جائے۔

سانب کو ہوتی آیا تو درولیش کو ڈس لیا۔ مرشد نے حکایت بیان کر کے علم دیا۔ سانپ کو بھی جسم کے قریب مذر کھو۔ جم انسان کا بھی ہے اور حکومت کا بھی ہوتا ہے۔ مرشد نے ریجی علم دیا تھا۔ بلی کو بھی اتنا تک ندکرو کہ وہ شیرتی نے ير مجور موجائے سمجوسكونو فائدہ موكا \_ تغير نے جوكہنا تما كبيديا، اب جاؤانا كام كرد "- با إفان ولى في الاكل المرف ديكهنة موسئة كهار

"حنور کا کرم کدر ہنمائی فر مائی، بندہ شکر گزار ہے اور بوری طرح عمل کرے گا"۔ '' جائیں اور جومناسب مجھیں کریں ،فقیرنے اپنا

خواد مرزا خان ای طرح چالا موا حجرے سے باہر نکل محیا۔ وروازے پر کھڑے سرواروں اور خدام کو ساتھ لے کرایک بار پھر سید صابر شاہ کی قبر پر ما ضری دی افاتحہ ار می اور مزار کے اعاط سے باہر مال آئے۔

رات كا الدهرا كان حمرا بوجكا تعام حول بارشائل مجد کے باس سے کز راتو خواجہ مرزا مان کو وہ رات یا دآئی جب بایا خان ولی نے اسے تشور مخاب کی ماکیت کی خر من کئی اور بھکاری خان کی ہجائے مغلاقی بیم کا ساتھ دیے کی ہدایت کی میں۔وہ بابا خان ولی کی ہدایت اور مشورہ کے فوائد سکننے لگا۔ مشیروں اور بھکاری خان نے مشورہ دیا تھا کہ مغلائی جیم کوشیش کل میں رکھا جائے اور اخت الرال كى جائے۔ اى معوره كى وجہ سے الى ف مظانی بیم کواس کی والدو کی حویل می معل کرنے سے الفاق اليس كيا تعامر بإباتي كي بدايت كے بعداس نے بيكم كو اں کی ان کی حو ملی پہنچانے کا فیعلہ کر لیا۔"جسم انسان کا ہی ہوتا ہے اور حکومت کا بھی اور سانے کو جھی جسم کے آریب ہیں رکھنا مائے'۔ بایا خان ولی کے الفاظ اس کے ائن میں کو بچ رہے تھے۔ مستی دروازے کی طرف جانے ک بجائے وہ استخصی کی طرف مز محیار مرداروں کود ہیں

مپوژااور زاتی دستہ کے ساتھ عالمکیری وروازے سے قلعہ ين داخل موكيا ـ وه بهت خوش تقار بايا خان دل كى تائيداور مايت كاريمى مطلب تن كراحد شاد ابدالى مغلانى بيممى مدو کوئیں آئے گار معل در بار کے امرا مک تائید و تمایت اور بادشاہ سے سند مکوست مامل کرنے کے لئے بھکاری خال نے بانجاب کے امراء اور جا میرداروں کولا ہور می طلب کیا تنا تا کہ ان سب کی طرف سے بادشاہ کوعرضداشت بیجی جائے۔ دونوں بادشاہوں سے معاملات سلجہ جانے کے بعد مغلانی بیکم کی میثیت واقعی می سے زیادہ میں ہو گی مگر اے تک کرے شیرٹی بنے ہر کیوں مجبور کیا جائے۔ال نے اینے آپ کو جمایا۔

آورینہ بیک والان میں ایے میل رہا تھا ہیے بجرے میں بندچ یا کمر کی لومڑی ہے جینی سے او مراوم محوثتی رہتی ہے۔ وہ بار بار اپی داڑھی میں الکسال پھیر ر ہاتھا۔لا ہور برخواجہ مرزا خان کے بعنہ کا اسے علم ہو چکا تعالمين بمواني داس نے جو حالات زبانی بیان کے وہ اس کے لئے ہریشان کن تھے۔جس شب خواجہ مرزا خال نے تلعه ير تعنه كياس عاكل مع بمواني واس كوك تكعبت چلا گیا تھا۔ تین جا رروز بعدوالی آ کراس نے طالات کا جائز وليا اوري بدايات لين بدات خود جالندهر في حميا-آ ویند بیک نے ایسے جریل صدیق خال کومشورہ کے کتے بلایا تھا اور مجوانی داس کی ربورے کی روشی میں مستعبل کے فاکد برخور کررہا تھا۔ فادم نے اطلاع دی کہ مديق خان ماضر بين تو وه " بيش كري" كهركر اجي نشست يربيثه كيار معل نوحي جرنيلوں جيسالباس زيب تن کئے میدیق خال کرے میں داخل ہوا اور روایتی اعداز میں سلام کر کے علم کا منظر کھڑارہا۔

الهم بموانی داس کوجلد واپس لا ہور بھیجنا جا ہے ہیں لیکن اس سے مہلے آپ سے مشور ومنروری مجھتے ہیں۔ یہ

تو آب جائے جی کہ ایمن آباد کے متلع دار خواجہ مرزا خان نے قلعہ اور حکومت پر قبعنہ کر لیا ہے اور مغلانی بیکم کو مملا قید کردکھا ہے اس نے صدیق خال کوسانے کی دبوار کے ساتھ نشست بر بیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے بات كا آغاز كيا-

" جى حضور إ معلوم ب كا مدين خال في جواب

"مجوانی واس کی اطلاع ہے کہ خواجہ مرزا خال نے یا قاعدہ دربار عام منعقد کر کے اینے پنجاب کا صوبیدار ہونے کا اعلان کیا ہے۔اس کے سریر ہیروں سے مرصع قبا تمی اور جسم برگیاس فاخره- ورہار میں موجود سب معل از بک اور ترک فوتی انسرول امرائے ورہار نے اس مبار کماو دی اور این اطاعت کا اعلان کیا۔ بعکاری خان کی مددمشوره اورتعاون سے انہول نے حکومت برقبعنہ کیا ہے۔ اب وہ و پنجاب کے امرا واور جا کیرداروں کو جمع کر کے ال کی طرف ہے ہاوشاہ کومشتر کہ عرضد اشت مجوارے ہیں کہ مغلائی بلیم کے منتشر کردہ تعلم کی بحالی اور سکموں کی سرکولی کے لئے خواجہ مرزا خان کو پیخاب کی حکومت کی سند جاری فرمانی جائے'۔ آویند بیک نے اینے جرنکل کو ہتایا۔ " عماداللک کی موجودگی میں باوشاہ ایسا سیس

كرے كا" مدلق خال نے رائے دل۔ " بمغل دربار کے بیٹتر امراء بھکاری فال کے حال اور مغلالی بیلم کے مخالف جیں۔ اگر پنجاب کے سب جا گیردار اور امراه مشتر که عرضداشت سمیعیج جی تو المادالملك كے لئے الى ساس كى حمايت ميس سب كى مخالفت ممکن کیس ہو گی ۔مغلائی تیکم خاتون ہے اور بیاس كايب ع كزور بالوع"-

منجمله مغل اورترك امراء اور جا كيردار خواجه مرزا خال کی قیادت مان لیس میدان کی فطرت سے مطابقت میں رکھتا'' معدیق خان نے کہا۔

''محکاری خان کے بعدا شورعلی خان نے بھی خواجہ مرزا خان کی اطاعت اور تمایت کااعلان کردیا ہے جو معل اورترک مردارخواجه مرزاخان سے منعب ومرتبہ میں ممتاز تع بي بالايش فان فرمان بيك فان ابرام قل خان اور اسامیل خان انہوں نے بھی وفاداری کا اعلان کر كالمعتني ومول كرلي بن اور في تقرر المصامل كية ہیں۔ خواجہ مرزا خان محل سرداروں میں ''خان' کے طاب بان رہے جیں۔ اس کا مطلب ہے ترک اجارہ واری کے مسئلہ برووسب ایک ایں ا-

" آپ بجا فرماتے جیں مکر زیادہ دیر تک وہ خواجہ مرزاکے وفا دار میں روسکتے ، بیان کے خون میں نہیں''۔ " بيدورست ہے مگر في الحال وه متحد إن اور ال اتعاد سے خواجہ مرزا خان کے لئے حصول سند آسان ہو جائے کی جو ہمارے نقطۂ نظر سے انجما نہیں ہو گا۔ وہ موشیاراوجوان ہے، اس کے ہمالی اور قبیلہ کے براروان سواراس كے ساتھ جيں۔ اگر چھه وقت ال كيا تو وہ اس قائم كرنے ميں كام ياب موجائے كا"۔

"احدثاء دران استهديل يرخاموش رے كا؟" "اطلاع بيب كران كي فما تندد بالا فان ولى في خواجه مرزا خان توهمل تائيه وحمايت كاليقين ولايا بهاوريتايا ہے کہ ابدالی کی ولی خواہش ہے کہ کوئی ایسا صوبیدار ہوجو مسلمانوں کو شحفظ اور امن دے سکے اور حکومت جلا سکے۔ بإباخان ولى مغلالى بيكم مع خوش بيس اورخواجه مرزاخان ك من كرج ايت كرد بي إلى الى سي مي مجمعنا جائي كم ہاہا خان ولی احمد شاہ اہدا کی سے خواجہ مرزا خان کے لئے سند عكومت مذمجي حامل كرسيس توجعي أنبيس مغلالي بيكم كي حمایت میں کوئی اقدام کرنے ہے ہاز رکھ عیس کے "۔ ''آگر مورت حال ایس ہے تو گھر ہمارے گئے

والق قائل فورے" مدیق خال نے سرسلیم کردیا۔ "ہم جاہتے ہیں کہ مرزا کریم بخش کے منتشر

ساہوں کوزیادہ سے زیادہ تعداد میں ایل فوج میں مجرفی كرليا جائے۔ جومقا مي فوجي مغلول اور تركول كے خلاف لاتا ہے وہ ول ہے البیل پند کہیں کرتا۔ ہمیں ایسے سانیوں کی مفرورت ہے، تم ان کو بحرتی کرو اور ان کی حوصلها فزانی کروا۔

ا آپ کے تھم کی آج بی تقبیل شروع ہو جائے

" مسكم جنف وارول سے رابط كرد اوران كى مددكرو تا كەدەز يارەپ زيادە فىندىچىلا تىل" ـ " دېمېت بېتر حضور !"

" جم بموانی واس کوکل منع والیس بھیجنا ما ہے جی، راستہ کے جتھے داروں کے نام مراسلے تیار کروا دیں کہوہ عادے آدی ہیں ادران کے ساتھ جانے کے لئے وستہ

" إلى كارشاد كالحيل موكى"

"اب آب جاسكتے بين، مغترتك بم ان اموري مل كيارے بين جانا جا بيں كے"۔

مدیق فان آواب بجالا یا اور تمرے سے باہر تکل كيا-آ دينه بيك في دروان كوطلب كيا اور بموالي واس كو بين كرفي كاظم ديار فيوف قد كالجوالي وال فرقي سلام ك لئے جما لو أميا دربان فورے و يكف لكار ملام س فار الم موكرد وباته بانده كرآ ديند بيك كيمام علاارا-"تم كل سي يهال سي رواند او جاؤ معي مديق مان تنام انظامات كروے كاروس بزار اشرال جم في تہارے نام دینے کاعلم دے ویا ہے۔ لاہور کے دربار اور مغلال بیم کے بارے میں جملہ معلومات جمیں ا قاعد کی سے منی جامیں - ہمیں امید ہے کہ تم اس کی لمرح أنحده بمي روبيه وتت اور توانائيال بهتر طورير استعال کرو کے۔ ہم میامی جانے ہیں کہ عل اور ترک بردار زیادہ دی تک متحدید دیں اس کے لئے مزید رقم

فراہم کی جاسکتی ہے۔مطلالی ہیکم کے ال عزیز وا قارب سے رابلہ تائم رحین جواب می اس سے مدروی رکھتے ہیں۔ان سے اس کے ارادوں کاعلم موتار ہے گا"۔ آ دیند بيكم في والرحى من الكليال يكيس في موسع كها. بموانی واس وایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر رکوع ک حالت من ملا كيار

" تم خواجه عبدالله خان كو جانة موان تتمهارا كوفي رابط ٢٠٠٠ وينه بيك في ميها.

"ال عن زياد وتبين جانا كدوه مغلال بيكم ك مامول ہیں"۔ مجوالی داس نے بتایا۔

" ووبہت ہوشیارا ور جمعدار آ وی ہے اس سے تعلق قائم کریں اور اس کی سرگرمیوں پرنظر رغیس۔ وہ ہرگزیسند حمیں کرے کا کہ پنجاب کی حکومت ان کے خاندان سے ہا ہر جائے اس خاندان نے تمیں پینٹیس سال پنجاب پر حکومت کی ہے وہ مرور کوئی کوشش کرے گا ایسا ہوتو فورا ہمیں اطلاع دیں''۔

بعوانی داس ایک بار محروایان باتحد سینے بر رکھ کر ركوع من جلا كيا \_

" کیا یہ درست ہے کہ ہاہا خلان ولی کے ہندو جو كيول سن جي تعلقات جي ؟" أويند بيك في العجمار " تى حضور ! بالكل درست بيه" .. "كياتم كسي د نيادارجو في كوتلاش كريكت مو؟"

" موري كوشش كرون كاحضور!"

''ان کے کئی قابل احتا وجوگی کا احتاد بہت کام آ سكا ہے۔ ہم واحد ميں ان كے لئے نذران جيمين اس ے پہلے ہم جاننا جا ہیں ہے کہ وہ تبول فر مالیں گئے''۔ "بنده آب ك المرف س ايك بار ندرانه فيش كر چکاہے جوانبوں نے تبول قرمالیا تما"۔

الهم بيهن كرخوش جي جم ايك بزاراشر أن كالمناف کروارہے جی ایرہاری طرف سے چیش کرویں اور وعا

BooksPK

بحوانی داس نے ایک بار پھڑمل رکوئے دہرادیا۔ "ابتم جاسكة مواسية معاملات نيناليس اوركل صبح روانہ ہو جا تعیں'۔ آ دینہ بیک نے نشست سے اٹھتے

میوانی واس نے فرقی سلام کیا اور النے یاؤں چلنا ہوا کرے ہے باہرنگل کیا۔

بایا خان دلی ہے ملاقات کے دوسرے بی روزخواجہ مرز اخان تے مغلانی بیگم کواس کی والدہ ور دانہ بیگم کی حو ملی میں منتقل کر دیا۔ زوال بذیر دور میں بیکم بورہ آباد ہوا تو تواب عبدالعمد خال كياسل كے امرائے لا ہورنے وہاں باغ لكوائ ، كل بنوائ تو بيكم يوره ابهم آبادي بن مخل تكعه نما حويليال تغيير كروا كرساري آبادي كوحسار بندكر ديا تھا۔ اس کے بیلم بورہ بہت محفوظ آبادی جمعی حالی تھی۔ مغلانی بیم کووہاں معمل کر کے خواجہ مرزا خان نے اس کی محمرانی کے لئے توج متعین کر دی اور حو کی کے گرد بہریداری کے لئے خواجہ سعید کے لئکر کے خصوصی وستے ستعین کر دیئے ۔ مغلال بیٹم کے گھر بلو ملاز مین کے علاوہ سی کو حولی کے اندر آنے جانے کی اعازت نہیں تھی۔ مغلانی بیلیم کی سلطنت کی مدووجو کی کی و بیوارول تک محدود ہو کئیں ۔ان کی رعایا میں گھر ملو ملازم بی رہ گئے ہتھے۔ا کثر ملازمین یابند بول کے خوف اور کھے خواجہ مرزا خال کی خوشنوری کی خاطر بیم کاساتی چوز مے منے ملے اس خال خواجہ قامنی کی فوج کے ساتھ سکھوں کے خلاف لڑنے جلا ممیا تھا۔ اب پنجاب کا حاکم خواجہ مرزا خان تھا اور اس کے خواب حاکم کی خوشنودگی ہے بورے ہو کتے تھے۔مغلانی بیم نے اس قید میں بھی حاکماندانداز برقرار رکھے۔اس کے ملازموں کی تعداد سینکڑوں تک پینی ہوئی تھی۔ پنجاب کے امراء اور جا کیرواروں کی عرصد است اور مغنی ور بار کے

امراء کی کوششوں ہے مغل بادشاہ نے خواجہ مرزا خان کے نام و خاب كى سند حكومت جارى كروك اور عماد الملك الى ساس کی کھے مدونہ کرسکا۔ مغلالی بیم نے فقوھارے جو تعلق قائم كر ركعا تعامغل بإدشاه كواس كا رنج تما اس كي خوابش ادرکوشش تھی کہ پنجاب برایک ہار پھرشا بجہان آباد کی حاکمیت قائم ہو جائے ۔خواجہ مرزا خال کے لئے سند ے بی خواہش بوری ہو گئ اور ہنجاب ایک بار پھرمغل سلطنت کے ماتحت آشمیا۔

سند حکومت حاصل کرنے کے بعد خواجہ مرز ا حال نے سکھوں کے خلاف مہم شروع کی اور بڑی کامیابال حامل كيں۔ اس نے تابت كر ديا كر خاجہ برادران سکھول کی شورش دیائے اور پنجاب میں اس بحال کر 🗓 کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بابا خان دل نے اسے لیتین د إنى كرالي تھى كەاڭروەمسلم رعاما اور پنجاب كې تنظ كالم كامياب يو كئ تو ابدالي وفاب ك محاطات شن لال مدا فات بیں کرے گا۔اس کے باد جودات مطال جیم ک طرف ہے ہمدوقت خدشہ لگار ہتا تھادہ ا ل کی جزائت اور سلاحیتوں ہے آگاہ تھا اور کو لُی خطرہ مول کینے کے لیے ترار نیس تھا۔ اے معلوم تھا کہ مغلانی جیس ما موٹ جیس میٹھے کی محر کرے کی کیا، اے اس کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ وردانہ بیم کی حویلی میں قید کرنے کے بعد خواجہ نے مقلانی بیکم کے ذاتی ملاز مین کوٹر پدنے کی کوشش کیاتا کہ ان کے ذریعے حولی کے حالات معلوم ہوتے رہیں مرکولی كاميالي شرمولي \_ بعكارى فان في مثوره ديا كدطهماس عان کواس کام پرلگانیا جائے۔

خوبعه مرزا خان نے طہماس خان کو خواجہ قامنی کی فوج سے واپس باز الیا۔اس کی صلاحیتوں کی تعریف کی اور ترتی کے خواب دکھا کر مغلانی بیکم کی جاسوی کا فریقیہ

(جاري)

## 

اس نے بیمنکارتی ہوئی آ واز ہیں کہا۔ ' ہیں نا من ہوں نامن زہر لی ناكن، سادهو، يجارى، جوكى سب محص في كرديج بين '-اسك آ تھول کی سرخی اور کہری ہوگئی جھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا

------ 0314-4652230, 0303-9801291 ----- محمدالفنل رتماني



Scanned Ly BooksPK

رور بھو تم؟ "میں نے جران ہوکر ہو چھا۔ " ہاں، رکتے ایس تہارے ساتھ جانے کے لئے آئی ہوں"۔

ا ''لیکن میرا تو کوئی فعکانهٔ نبیل''۔ ادعم سب ک کی نیست نبید اس

" بجھے اس کی کوئی منرورت جیس بی جھے مرف تہراری منرورت ہے"۔ تہراری منرورت ہے"۔

"و کیورجوا می جہیں ایک مضورہ دیتا ہوں"۔ میں نے اے مجماتے ہوئے کہا۔" تم ابھی یہاں سے والی چلی جاؤ ، میں تو ابھی اپنی حفاظت بھی نہیں کرسکیا تمہیں کیا رکھوں گا ، ویسے تمہیں بیرخیال کیے آیا؟"

"رکھے! میچ ہات کروں؟" اس نے کہا۔" دیکھ رکھے میں ایک غریب ہاپ کی جی ہوں جو تیرے پھو پھا ماج پہلوان کا ملازم ہے"۔ "ریو جھے پہتے"۔

''میں ڈیرے پراکٹر آئی جائی رہی گئی۔ رہونے
کہا۔'' جھے تیری جوانی کسن اور بے پناہ طاقت نے تیرا
دیوانہ بناویا تھا لیکن میں بھی تھی کہ تیرا اور میرا کوئی جوڑ
نہیں ہے۔ تو چو ہر ایوں کا بیٹا اور میں تغیری ہٹیرے کئ
کمین کی بٹی۔ میں ہیشہ موقعے کی تاک میں رہی تھی
لیکن اچی حثیت دیکے کرتم سے ہات کرنے کی جرائت ہیں
بڑتی تھی لیکن آئے جب میں نے تیرے ساتھ ڈیش آئے
والے حالات ویکھے تو مجی کہ اب تو میرے جیسا ہو کیا
دکھیاں داساتھ دیئے تے مزوفیر آ دُنداائے'۔
دکھیاں داساتھ دیئے تے مزوفیر آ دُنداائے'۔

''میں تم جیسا کیے ہو گیا؟'' میں نے کہا۔''مرا باپ، پھو بچا، پیمپوٹوسب مجھے چھوڑ کئے مجھے تواب زمین بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن تمہارا تو سب پچھ سے''۔

" نہیں رکھے ااب میرا بھی کوئی نہیں ہے"۔ رجو نے جذباتی کیج میں کہا۔" میں مرف تیرے کئے سب کو

چوڑ کر آئم گئ ہوں اب جمعے ہمی کوئی تبول نہیں کر ہے کیونکہ نو جوان بٹی جب ایک دفعہ کھرے لگل آئے تو اسے کوئی بھی مجلے لگانے کو تیار نہیں ہوتا اسوائے مو کے ''۔

"اور اگر میں حمہیں ساتھ لے جانے ہے انگار دوں تو؟" میں نے اسے آ زیانے کے لئے پوچھا۔ "تو اس کا ہالکل آ سان حل ہے"۔ یہ کہد کرا وی اس او تشویر سے بردین کے تکفیر "اس

نذیر! حقیقت بیتی کر دجوکا ایک ایک انظا جائی بنی تعاادر بیتو میں جان تعا کہ گھرے بھا گی ہوئی الزگی کی کوئی جائے پناہ تیں ہوتی ، وہ باپ اور بھا تیوں کی غیرت کی جعینت چڑھ جاتی ہے۔ رجوئے بھے ایک ادرا قرما میں ڈال لیا تعا۔ دات کا اندھرا گھرا ہو گیا لیکن ہم جلتے رہے تھے، میں کوشش کے ہادجود کوئی فیصلہ بین کر یا تھا۔

''رکتے! مجھے پتہ ہے او نے منع سے پچو کھایا نہیں ہے''۔رجونے چلتے چلتے کہا۔

' لے، ای کٹھری میں جاول اور آگی کی بی ہو پنیاں ہیں ان میں ہے ایک دو کھا لے اور دو جوڑ میرے کپڑے ہیں اور ہیں روپے بھی''۔

رجو کے یاد دلانے سے میری بھوک چک درنہ تو جھے بھوک، بیاس کا اصاس تک نہیں رہا تھا، نے ایک پی کھا کی لیکن دہ تو ادنت کے منہ میں زیرہ نہیں تھی۔ بھر دوسری بھر تیسری حق کہ میں ساری پنیا

اما کیا۔ رجو گودڑی بیل قتل تھی ، آفتی جوانی ، کھلتا رنگ ، این نقشہ بھی دل کو جما تا تعالیکن غربت نے اس کی جوائی کو کہنا دیا تعا۔ جب پہیٹ بیس غذا گئی تو میری شیطانی اور جسے آہستہ آہتہ بھے پر غالب آنے گل۔ جھے ایسامحسوں اور جسے رجو تیجے ہوئے محراش ایک سامہ وار دوخت ہویا موتے میں حسین خواب۔

المحیک ہے رجوا آرتم مرف میرے لئے کمران ال باب سب جہورا آئی ہوتو جہاں تک جھ سے مکن ہوا اس تی جھ سے مکن ہوا اس تی جھ سے مکن ہوا اس تی تیرا خیال رکھوں گا اس میں نے اسے تیل وینے کے لئے کہا۔ "لکین میں مہمیں سبز بالے نہیں دکھا وُل گا کیونکہ اس الیا معلقبل کوئی تیرین ہے۔ شہیں اگر کوئی پریشائی آئی اس کی ذمہ دارتم خود ہوگی۔ بال جہال تک جھ سے ممکن اوالی تیر نے ساتھ ہول ۔

"فیک ہے رکھے! تیرے ساتھ ہوتے ہوئے من ہر پر بٹانی پر قابو پالوں گئ"۔ رجونے خوش ہوکر کہا۔ اگر تیرے لئے بیری جان بھی چلی گئی تو میں جان دے دول گئا۔۔

میں نے رجوکا ہاتھ کا دفت، آیک جوان لاکی کا سنٹن کی کہیل گئی۔ رات کا دفت، آیک جوان لاکی کا سنٹن کی کہیل گئی۔ رات کا دفت، آیک جوان لاکی کا ساتھ بھے وقع طور پر گزراہوا قیامت خیز حادثہ کویا بھول کیا۔ نذیرا نو یقین کرنا رجو میرے لئے درد کی دوا بن کئی۔ آم جیزی سے چلنے جارے تھے۔ ہماری کوئی منزل نہیں تھا۔ جب بھی امارے میں راستے کا بھی کوئی علم نہیں تھا۔ جب بھی امارے راستے میں کوئی قعل کا کھیت آبی راستہ کا اس رجو تھی گئی لیکن جھے تھا ور کا می راستہ کا اس کی امارے راستے میں کوئی قعل کا کھیت آبی راستہ کا اس رجو تھی گئی لیکن جھے تھا ور کا می راستہ کا اس میں تھا۔ میراجم کمرت کی وجہ سے لوہ کا کہی امار جو تھی گئی احساس نہیں تھا۔ میراجم کمرت کی وجہ سے لوہ کا گھے بر میما لیا اور رجو کو کمر سے پڑا کہ کا ایک تھا۔ میں نے ہاتھ بر میما لیا اور رجو کو کمر سے پڑا کر آپ کندھے پر میما لیا اور رجو کو کمر سے پڑا کر آپ کندھے پر میما لیا اور رجو کو کمر سے پڑا کر آپ کندھے پر میما لیا اور اس میری رفتار پہلے سے ایسے وہ کوئی جھوئی کی گڑیا ہو۔ اب میری رفتار پہلے سے ایسے وہ کوئی جھوئی کی گڑیا ہو۔ اب میری رفتار پہلے سے ایسے وہ کوئی جھوئی کی گڑیا ہو۔ اب میری رفتار پہلے سے ایسے وہ کوئی جھوئی کی گڑیا ہو۔ اب میری رفتار پہلے سے ایسے وہ کوئی جھوئی کی گڑیا ہو۔ اب میری رفتار پہلے سے ایسے وہ کوئی جھوئی کی گڑیا ہو۔ اب میری رفتار پہلے سے ایسے وہ کوئی جھوئی کی گڑیا ہو۔ اب میری رفتار پہلے سے ایسے دیا جھوٹی کی گڑیا ہو۔ اب میری رفتار پہلے سے ایس کی کھوئی کی گڑی کی گڑیا ہو۔ اب میری رفتار پہلے سے کھوئی کی گڑیا ہوں اب میری رفتار پہلے سے ایس کی کھوئی کی گڑیا ہوں اب میری رفتار پہلے سے کھوئی کی گڑیا ہوں اب میری رفتار پہلے سے کھوئی کی گڑیا ہوں اب میری رفتار پہلے سے کھوئی کی گڑی کی کھوئی کی گڑی کرا ہے کی کھوئی کی گڑیا ہوں اب میری رفتار پہلے سے کھوئی کی گڑی کرا ہے کہ کھوئی کی گڑی کرا ہے کی کھوئی کی گڑی کرا ہے کوئی کی کھوئی کی گڑی کرا ہے کوئی کھوئی کی گڑی کرا ہے کی کھوئی کی گڑی کرا ہے کر کرا ہے کر کھوئی کرا ہے کہ کھوئی کی گڑی کرا ہے کی کرا ہو کی کھوئی کی گڑی کرا ہے کرا ہے کرا ہو کرا ہو کرا گڑیا ہو کرا ہو کرا ہو کی کرا ہو کرا ہو کرا ہو کرا گڑیا ہو کرا ہو

بھی تیز ہوگئی۔ پہلے رجو کی وجہ سے بیں آ ہستہ چل رہا تھا کیونکہ دو چلنے بیں بیراساتھ نہیں دے رہی تھی۔ چلتے چلتے مجھے اس وقت رکنا پڑا جب رائے بیں ایک بڑی نہر آ ملی، میں نے رجو کو کندھے سے اتارا اور سوپنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ بل کا کوئی پیتہ ایس تھا کہ دہ کس طرف ہے اور متنی دور ہے"۔

"د کیور کتے ! اب او آ رام کرلے" ۔ رجونے مجھے مشورہ دیا۔ "ہم گاؤں سے کافی دور آ مجے ہیں اب اگر کسی نے ہمارا دیجیا بھی کیا تو ہم تک نہیں باتی سکتا"۔

المحیک ہے رجو اوھر آجا کے بیل نے اسے بازو سے بھلاتے ہوئے کہا اور بائری سے زرا بہت کر ایک ہموار کھیت ہیں جس پر کسی نے سہا کہ چلایا ہوا تھا آ محے۔ رجو نے اپنی چاور سرسے اتاری اور زبین پر بچھا وی ہم لیٹ محے۔ ہیں نے رجو سے کہا تم بے لگر ہوکر سو جا۔ میرا سونا خطرے سے خالی نہیں تھا کو نکہ ہیں ہیشہ مہری فیندسونا تھا اور میدوسرا موقعہ تھا کہ ہی رات کا بقیہ صحہ گناہ کی واد ہوں بین بحکل مجرا۔

"رجواتم كبال جارى مو؟" بكدم ال عودت في آواز لكانى في "اوربيتهار ما ساتھ كون ہے؟" آواز لكانى في اوربيتهار ماتھ كون ہے؟" ميں چوكنا موكيا۔

"رکتے اید میری چی ہے اور اس کے ساتھ میرا چا مجھی ہے اور ووسرا آ دی ہت نہیں کون ہے"۔ رجو نے

آ ہشتہ کیکن جلدی سے کہا۔

الرجواتم كمبراؤمت ميدهارا كي بعي نبين بكارسكين کے یواں طرف کو بھاگ''۔

میں نے اے اشارے سے راستہ بتاتے ہوئے کھا۔رجو ہماک نکل۔

'' یہ تیرے بھائی کی عزت خاک میں ملا کر اس الاے کے ساتھ أوهل كئي ہے"۔ رجو كى چچى نے للكاركر اینے خادندے کیا۔''بھاگ اور پکڑ لے اس بے غیرت کو اورای کی بوٹیاں کر وے"۔ وہ محوری سے از کرشور مجا

اسے پیشتر کہاں کا پچااس کے پیچیے بھا کتا ہیں نے اس کے قریب ہو کر ایک زوردار ڈاٹر لگایا وہ قلابازیاں کھاتا ہوا بل سے لڑھک کر قریبی کھیت ہیں جا كرا\_ ووسرا آوي ميري طرف بزها، ميس في أس بإبرلي ﴿ تَسْتَى كَا دَاوُ ﴾ ماري وه كيند كي طرح أميملنا اوردور جا كرا .. م محمد وري بعد وه وونول ستعطف اور پر ميري طرف برج لکے۔ جب میرے قریب آئے تو میں نے ایک ہاتھ میں ان میں سے ایک کی کردن چکڑی اور دوسرے ہاتھ میں ووسرے کی اور چرزورے دولوں کے سرآ کس جس الرا ديئے۔ وہ دولوں زمن بركرے اور بے سدھ ہو گئے۔ عورت کالیال بدگالیاں کے جارتی می اورساتھ ساتھ مدو کے لئے ایکار بھی رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر ایک زنائے دار تھٹراس کے منہ ہر مارا، وولو کی المرح محوی اور پھریٹ سے زمین بر کر گئا۔ میں نے جلدی ے اس کا زبور اتارا ، دولوں آ دمیوں کی جیبوں سے رویوں کی محملیاں نکالیں، جست لگا کر محوزی برسوار ہوا اور موڑی کوایز لگا دی۔ رجو کائی دور لکل کی سی میں نے جلدی ہی اے چالیا۔ کھوڑی اس کے قریب کر کے ذراسا جعکا اوراس کوکلا وے جس کے کرایے آئے بٹھا لیا۔ جس

احیما کمٹر سوار تھا، کھوڑی کی پاک اٹھائی، ووٹوں ایڑیاں

زور سے محوزی کی و کھیوں میں ماریں محوزی ہوا ہاتیں کرنے تھی۔

ا جا تک محوژی نے ناخن کیا اور بھائتی ہوٹی ز برکر بڑی۔ جب محور کی ناخن کی ہے تو آ کے کی طر کرتی ہے۔ رجو چونکہ آ کے بیٹھی ہو کی تھی وہ دور جا کر ا أے معمولی چوٹیں آئیں کیکن جب میں گرا تو محو قلابازی کھاتی ہوئی میرے او بر گری جس کی دجہ میری بینڈی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں بازی ہار چکا تھا۔ "رجوا اب میں بریار ہو کیا ہول"۔ میں نے ما ے کہا۔"میرامشور و ہے کہ تو اب بھی دائیں چلی جا۔ ا ہے تبہاری حفاظت کرنے کے قابل تیں رہا''۔

رجو کی آنکمون می آنسوآ کے ، وہ زار وقطار رى تكى پيمر كينے لكى - "تبيس ركتے ! ميں دالين تبيس جا کی ، تیرے ساتھ ہی مروں کی اور تیرے ساتھ ہی ج

"رجو! ميري بات سمجه جا اور جلدي كر، والهن بي جا" - میں نے درو میں ڈونی آواز ش کہانہ

ابھی ہم ہے باتیں کرئی رے سے کہ باج كمر موارتيزي ب ماري طرف برهيم علي آرب اور چرد میسے تی و میسے انہوں نے جمیں کھیرے میں نیا۔ ان کے یاس بر چمیاں اور کلہا زیاں تھیں، میں أنبيس بهيان ليا۔ أن من أيك رجو كا والد بشيرا تما دومرے گاؤں کے لوگ تھے۔ بشیرا تھوڑی ہے اترا ان ہے ویشتر کہ دومرے لوگ اے مکڑتے یا سمجما اس نے برقیمی کا اسا کھل رجو کے پہیٹ میں اتارویا۔ نے ایک ولدوز می ماری اور پھرز مین بر کر کرز ہے گئی ذرا در بعد شندی ہوگئ۔ دوسرے لوگ خاموش کمٹر ومشت زوه نظرول ہے اس مظرکود کھے رہے تھے۔ "ويكمو بمائيوا سي يركون آن كي ميس آت میری لڑکی میں نے جو مناسب سمجما اس کے سا

ایا"۔ بشرے نے کما اور پر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے اكا. الركتے! مجمع بند ب كماس من تيراكوني تصوريس، ہے ہی میں ماہے پہلوان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ و ایسا کر ز بر اور رویے جو تو نے میرے بھائی اور بھاون سے لئے یں، وہوالی کروے اور محوری بھی"۔

بين أكر ثفك بوتا توحتي الوسع ان كامقا بله كرتاليكن ال وقت میں معذور تھا، میں نے زیور اور رویے اے ،اپُل کر دینے اور انہوں نے رجو کی لاش کو تھوڑی ہے لاوا اوروائیں چل و ئے۔ بعد میں مجھے بید چلا کہ بشرے نے رجو کی لاش نہر میں بہا دی تھی اور خود کو پولیس کے حوالے

تاریمیٰ کرام! حقیقت بیرے کہ نذم سے بیرواقعہ س كريس مركبتان موكيا تعاريس في نذم كوروك كر دے وکھ سے کہا نذر الیا کول ہوتا ہے، یہ کوئی ایک والله على البيل بي شار الي واقعات آئے ون موت ہے ہیں۔ برے وہاغ میں باربار بیسوچ آئی کدآخر یا کول ہوتا ہے؟ تصور کس کا ہوتا ہے؟ سرجوتصور وارسی الشرايا ركفاا أب بني سويس ادر سي نتيجه برينيني ك کوشش کریں۔میرے خیال کے مطابق تصوروار رجو محی کیونکہ اس وقت کے قانون نے چکھ بی عرصے کے بعد بٹیرے کوہری کر دیا تھالیکن دوسری طرف بشیراا ہے جگر ئے گئزے کوئل کر کے جلد ہی موت کے مند میں جلا حمیا الما۔ وہ آخری وم تک رجو کے لئے آنسو بہاتا رہا۔اس کی وں کے بقول اکٹر دفعہ دات کوسوتے میں 👸 مار کراٹھ اما تا تھا اور پھراس کے منہ سے میں الفاظ لکتے۔ بائے ہر ک رجو۔ رجونے وکن مذبات کی زومی بہر کر بشیرے ل الرحة خاك مين ملادي إدر بشيرا باتي ما نده زندگي گاؤن ك اوكون اورائي براوري كے سامنے آ كھ ندا تھاسكاليكن اں کے ساتھ ساتھ رجو کی موت کا دکھ اے دیمک ک طرن حاث کیا۔ کوماوہ دوہری اویت میں جٹلا ہو کیا تھا

جبكه رجوصرف ايك اذبت مين متلامول \_ میرے نزدیک عورت کے ساتھ یمی ایک مسئلہ

ہے کہ اس کے ساتھ کی لوگول کی عزت و ناموس وابستہ ہوتی ہے اگروہ بنی ہے تو ہاپ ک عزت و ناموں اس کے ساتھ پیوست ہے۔ اگر بہن ہے تو بعائی کی اور اگر بوی ہے تو خادندی ، مال ہے تو خادند، بھائی اور بیٹے کی دو ایک بنک کی مانند ہے۔ وہ صرف ای مورت میں ارسلتی ہے كداس كى ۋورسى كے ماتھ ميں ہو \_ كئى ہونى چنك أوث لی جاتی ہے یا محار دی جاتی ہے۔ یہ بات آکر عورت کی سمجہ میں آ جائے تو عورت معاشرے میں اپنے اصل روب میں آ جائے کی ورنہ کی ہولی پھٹلوں کا حشر ہم روزان دیکھتے ہیں۔علامدا قبالؒ نے کیاخوب کہا ہے۔ اک زندہ حقیقت مرے سینے میں ہے مستور کیا سمجے گا وہ جس کی رکوں میں ہے لہو سرد

بنه برده، نه تعلیم، نی جو که برالی

نسوانیت زن کا تکہان ہے فقط مرد

جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا

اس قوم کا خورشید بهت جلد ہوا زرد عورت نے فنک بردہ وارجی ہواور تعلیم مافتہ مجی لیکن اس کی حفاظت پروے اور تعلیم سے بھی نہیں ہوسکتی۔ اس کی حفاظت صرف اور صرف مردی کرسکتا ہے۔ مرد خواہ بھائی کے روپ میں ہو، باپ یا خاوند کے روپ میں علامه صاحب کہتے ہیں جس قوم نے اس حقیقت کو نہ سمجما ای کا زوال بهت جلد موگا۔اب عورت کی بھیرت پر شخصر ہے کہ دوائی ڈورکس کے باتھ میں پراکر بلندیوں تک اڑنا جا ہتی ہے یا کئی ہونی پہنگ کی طرح لوٹے والوں کے رحم و کرم پر جینا جا ہتی ہے۔

بره جاتا ہے جب ذوتی نظر ایل صدول سے بهو جائے ہیں افکار براکندہ و ابتر المنفوش صدف جس کے نصیبوں میں جیں ہے

BooksPK

ومبر 2014ء

و پھلے بچیں سالوں میں ہم کو اتن کامیابی ہونی ہے

ای نظریے نے اُن کے معاشرے کا سٹیانای

میں ہو چر خانہ ہے۔ جہاں مورت کی ہوتی ہے اور اس

موشت بكما بي تيكن اسلام كي نظر مين فيح عورت ذولي عس

ملت اور کفن میں جاتی ہے۔ وہ مال ک کو کھ سے تبر کی کود

مندو جولي

ذرا فاصلے پر رجو کا جوان خون زمین چور چی می اور اس

كؤے رجو كے بيم ہوئے خوان كے لوكم وال سے

چو کیں اس اس اس ای است ای اس کا

کوؤں کورجو کا خون چوسنے سے متع کرسکتا۔ اس کی دلدہ

ي جس من انتهاني وحشت بهي شامل مي المبحى المبحى تك مير

كانوں ميں كورج رہي ميں۔ ميري آئلموں ميں آنسودك

سلاب بہدلکا۔ رجونے میرے بیار میں اپنی جان و

وی می سین میں اس کے لئے چھ بھی میں کر سکا تھا۔

ووسرى لاك مى جوميرى وجدس جان سے اتحه وحوال

تقى \_ انجى بين انهي خيالون بين كم تفا كدايك ديوية

آ دی جس نے گیروے رنگ کے کیڑے بہتے ہوئے سے

ميري طرف بزه ربا تعار جلدني وه ميرے قريب آ

اور جھے نمکار کیا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا

مير عرب آكر بينه كياادر مربع عدرداند ليح

ورد کی شدت سے میرابرا حال ہو کیا تھا۔ بھنے ہے

تك ايك ستر مونى --

خطاب دیا ممیا۔ ایک فرانسی قائد لکھتا ہے۔

وو قطرة نيسال بعي بنا خيس محومر

موہر نے کے لئے صدف کی آفوش مروری كرحراى بجد طلالى بج كالمهم رشه موكميا ب-اب مرف ے۔ جب تک قطرۂ نیسال صدف کی آ فوش میں ایس اتی سر بال ہے کہ مرف میل علم (معنی حرام) کے رے کا بھی کو ہرنیں بن سکتا۔علامہ مرحوم نے کس فرالے یج پیدا مواکرین تا که تقابل کا سوال بی پیداند ہو۔ انداز میں عورت کو پردے میں سے کی تلفین کی ہے۔ عورت کی ساده لوتی کهول یا کم عقل ، جهالت کهول یا ديا فانداني ظلام ورهم برهم جو كميا-اب كي جولي يتلمينا خودفر على بيشيطانى ذبهن كي مردول كى نفسيات يجهف سے بورپ کے آسان پر دعمنالی چررہی جیں اور لوٹے والے قاصر ب شايداى لئے آسكر وائلد نے كيا تھا۔" عورتيل ان کا جوحشر کررہے ہیں خدا کی پٹاہ۔اب وہال عور 🛥 تصوير موتى مين اور مردمعمه أكرتم يه جاننا جائج موك عورت كاواتعي كيا مطلب بواتواس كي طرف وليمو-اس كى سنونيس اوركس في يول كها-"عورت محبت كرف كى چنے ہے سیجھنے کی نہیں اور مرد سیجھنے کی چیز ہے محبت کرنے کی نہیں''۔ جب عورت نے مرد کو تجھنے کی کوشش ندکی تو محر مهذب بورب نے مهذب فحاش كورواج ويا يحش و كناه ك ئ ئ تعبيري كى سئير - اخلاق كواضان شے كها كميا علانيد بحتیں ہونے لکیں کہ مفت س بلا کا نام ہے بتفو کی س کو كہتے ہيں جو چيز أكاح سے جائز ہو جاتى ہے وہ بغير نكاح ك كون جائز مبين؟ جب اته الاناكول جرم مبين توجم ملانا كيون جرم إي احمال اور براني كا اينا كوني وجودكين وونوں مارے اسے بی الركا برتو ایں فراسيسي افساند تكاروں كى توجوان سل نے ان تظريوں كى اشاعت كے لے اینا ساراز دربیان صرف کر الا۔ انیسوی صدی کے آغاز میں ژوروسال ایک فراسیسی او پید ہولی ہے جس نے جسی تعلقات کی راکا رعی برزور دیا ہے۔ الغرض پہلی عالى جنك (1914-1918) على يورب نے اخلاق قدرون کی این سے این بجا دی۔ تمام بور لی ملکول سے فرانس بازی لے میا۔ فرامیسی اکابر کا ایک بی نعرہ تنا " بيج جنواور جناد "- فكاح كى ضرورت تبيس - كنوارى یا بوہ جو عورت مجی وطن کے لئے رقم کورضا کارانہ پیش كرتى بودعزت كي سحق بدان مورتول كوام الوطن كا

براا ۔ بالک کیار بٹالی ہے؟ "الله لوكوا ميرى ينذل كى مرى توت كى بيئ - يس نے کہا۔ '' میں کھوڑی سے گراہول''۔ "محوزی کدهرے؟" اس نے إدهرأدهر ديجيت

الا کے بوجھا۔ "محوزی بھاک می ہے"۔ میں نے جموث بولا۔ "مرائی ہے اسلام میں ہے اور اسلام میں اسلام میں ا ويكمو بالك! جِمّا كى كوئى ضرورت فيس تم بهت ملد تھیک ہوجاؤ مے"۔اس نے ستائتی نظروں سے مجھے يھتے ہوئے كہا۔"م جيها سندر جوان من في الى الدکی میں میں ویکھا۔ تمہارے جسم میں وافر چرتی اور بإين مين كافي كودا بيدي جرى جرف مين زياده وك أين

ان نے این تھلے سے مجمد شیشیاں نکالیں اور یری بندل پرتیل کی مانند کوئی چیز لگائی۔ جیرت آنگیز حد تک میری ورد کم ہوگئ مجراس نے میری بیندل پر باتھ کھیرا اور بڑی کے دونوں کتاروں کو ایک دوسرے کی میدرہ تا کر کے متعظیل لکڑیاں اوپر رکھ کر پنڈل کو منیولی ہے کیڑے کی چوڑی بن سے باعدہ دیااور پھر مطنئن ہو کر کہنے لگا۔ بس اب تم تھیک ہو گئے ہو۔ پرنتو الہیں کے ولوں کے لئے آرام کرنا ہوگا۔ ہالک! تمیارا

"الله لوكو! ميرانام الله ركفائها أ-"كون سے كاؤل من رہے ہو؟" "ميرا گاؤل يهال سي كافي دور ب- "-"كولى بات تبين بالك! بممهين جس طرح بعي ہوسکا تہارے **گاؤں کا نجادی کے"۔** «جنیں مہاراج!" میں نے فورا کہا۔" میں گاؤں الإس جانا حام**تا"۔** " كيون بالك؟" أس في جيران موكر كيا-"ان

" كين مم م م الله عن كهت كهته رك محميا-" الله بال عل كربات كرد" -" و مجمواللدلوكوا ميراكوكي رشته دارتيس ب"-"اود ہو، تمہارے والد اور والدہ دنیا سے پدھار

> ''مهیں سب زندہ ہیں سیکن .....!' ودليكن كباءاء

"بس الله لوكوايي بي كمانى ب" - من في كما-"كيا محصے بتا كتے ہو؟" اس فے بحس الدازيس كبا-" ويلموين جان كميا مول كرتم مسلمان موسين مي وهرم كو ويج بين جيس لا وَل كا \_ بند ت بجاري وهرم كى يك جمول باتول سے بہت بلند ہوتے ایل '-

اور نذریا محریس نے مندو جو کی کوتمام حالات سا ویے۔ جو کی کا ریک متدهاری انار کی طرح ہو میا۔ مجھے سمجھ تیں آئی کہ وہ اتناجذ ہائی کیوں ہو گیا تھا۔

"جیون اس وحرتی برسب سے سندر چیز کا نام ے '\_ مراس نے شیطالی تظروں سے میر کاطرف دیکھا ادر کہنے لگا۔"اور اگراس کی سندرتا (خوبصورتی) پیس کی من پیند کنیا (لڑک) کا پریم (پیار) بھی مل جائے پھر منش کے لئے بیدرهرلی مجل سورگ سان بن جالی ہے۔ تو نے اس اڑ کی کووالی کیوں جانے دیا؟"

''الله لوکوا و واژگی اب اس د نیا میں سیا ہے''۔ " كول كيا بوا أساء" جوك في حو كلت بوك

''' بیرخون د کھ رہے ہوا؟'' میں نے رجو کے جے ہوئے خون کی طرف اشارہ کر کے کہا۔'' یہ ای لڑگی کا ہ،اس کے باب نے اسے پریم کاسرااس کے پیت میں پر پھی مار کروی ہے"۔

" ہے محکوان !" جوگی نے کانوں کو ہاتھ لگائے ہوئے کہا۔"اس نے پاپ کیا ہے۔ پاپ کیا ہے۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مالات میں مہیں ملہداشت کی ضرورت ہے ۔

"سنور کفے ابتم نمیک ہوتہاری ہڈی بڑگئے ہے اورتم درد محسوس مبیس کردہے ہو"۔اس کی بلنداور محمبیر آواز مجھے سالی دی۔"اب تم آرام سے موجاؤ۔ اب تہارے شریر میں کوئی محوث میں ہے '۔ مجھے الیا محسوں ہوا جیے میرے ومالے میں کوئی گدگدی کر رہا ہے اور میرے جم میں برقی زو دوڑگی ہے اور پھر مجھے اس وقت موش آیاجب ش ایک کرے ش ایک آرام دو پیک م لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں دیے کی محم کو ملکے زرور تک کی روشی المبرنے کی مدوجہدیں الی سراو ڈکوشش کر رہی تھی۔ میں نے اشمے کی کوشش کی کہ یک دم کسی نے اپنا گذاز ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا اور چرسر کی آ داز میرے کانول سے فکرانی۔

" جوان انتف کی کشش ندکروتم زشی مو-گرو تی که منے ہیں کہ مہیں آرام کی ضرورت ہے۔ مال البعد تم پلتگ بربین سکتے ہو۔ زخی ٹا تک کو ہلانے کی کوشش نہ کرنا ' ۔ اور مجرزم مازک ہاتھ میری کرون کے لیے چلا کیا اور مجھے سہارا دے کر او پر اٹھا دیا۔ گھروہ میری یائتی کی مکرف کھڑی ہوگئ ۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا وہ سازهی میں ملبوس ایک مسین لڑکی تھی کیئین مرحم روشی میں ای کے خدوخال واقع و کھائی ہیں دے رہے تھے۔ تاہم انداز ولكاما ماسكاتها كالزكي كوني انمول بيراب-

"مُ كُون ہو؟" من نے خنود كى كے عالم ميں

"مِن لا كي جون انسان كي اولا و" \_

"جهارانام؟" "ميرا نام رائ كور ہے"۔ اس نے كيا۔ "مي

تہاری وای موں اور تہاری سہائٹا کے لئے مہارات فے ميري ايول لكانى هـ

"مهاراج کهال بین؟"

"وو من تك أ جائي ك"- ال في كها-" بھوجن تیار ہے، میراخیال ہے پہلےتم بھوجن کھالو پھر بالمی کریں گئا۔

بوجن کامن کرمیری ببوک جیک آتھی۔ میں نے رات کو جاول اور الی کی پنیاں کھائی تعیں جورجو کھر سے اینے ساتھ لا کی می بال کھانا لے آؤ، جھے زور کی مجوک کل مولی ہے۔ میں نے کہا تو وہ ذرا سامسرال ادر پھر ایک بوے قبال میں بہت ساری ہوری جس عی وافر تھی الذاكا كمياتها بالحكرا في اور ميري دونون رانول يرر كدو بإب بوری میری بسند بده خوراک می ایس نے برای رغبت اور مزے لے لے کر سارا تعال خالی کر دیا اور بیجا ہوا می ا يك دو كھونۇل بىل پىيە مىل ۋال دىا\_

"جوان پوري اور لا وُل؟" اس نے مسکر ابو جھا۔ " المين بن من سير موكيا مول أ-"اجماء تعبک ہے لیکن کرم کرم دودھ فی لواس ہے تمارے شریر می جان آجائے گا'۔ اس نے کیا اور ایک پیٹل کی گر دی میں دودھ کے کر آئی اور مجھے ایک یوے مصنے میں ذال کر مکر اما اور محرض نے آخری مصنے تک میلی اور خانص دودھ پیا کہ پھو بیا ماہے کی بھوری جینس کی وهاری باد آسٹی۔ پوری اور دودھ نے میرے جم میں توانائی کی لہر دوڑا۔اب میں ٹاکنے لگا تھا۔ میراتی جاباای لڑ کی ہے باتیں کروں، بیار بحری ہاتیں۔ محصے لڑکی کا نام بھول ممیا تھا۔ انجی ش اے آ داز دیے کا ادادہ کری رہاتھا کہ دودوس ہے کمرے سے نقل کرمیرے

یاں آ گی۔اس کے احمد میں ملی کی بنائی می ۔اس نے

یالی زمین پروسی اور چرویا کے کرمیرے قریب آگئے۔ "جوان تم ديا چكرد، من ايك دواني تمهاري پندلي

حايت

یں نے رہا کر الیا اور اس نے بیال علی رونی کا ایک میایا بهملوکر میری تو آن مونی بیند لی پر پھیرنا شردع کر وياروه في كي ما نذكوني سيال تعاادر نيم كرم تعا- جيهاس ے بے صد سکون ملا۔ ویتے کی روشن میں میں نے اس کے چہرے کی طرف ویکھیا وہ کویا جائد کا ایک مکڑا تھا۔ مونى آئىمىن ، بمي پلليس، تيلعى ماك ، كلاني جونث ، لال گلانی رخسار دینے کی زردروتنی میں ایسا محسوس جور ہا تھا مےدہ کوئی پُری ہے۔

"و کیمولز کی! میں تہارا نام بھول کیا ہون"۔ میں

"كونى بات تبين ، تم جيم مرف الركى كهد عكمة مو" -اس کے ساتھ ہی وہ تعوز اسامسکرانی۔ اس کے ادم کی دو وانتوں کے درمیان تعور اساخلا تھا، اس میں سے ایک روتى كالوث ري كى كديرى آكليس چندها كنيس -"الزكى كياتم ال كمر عن الكلي رائي مو؟" "جين كرو تي مير ب ساتھ د ہے ايں"۔ "کرو جی ہے تمہارا کیارشتہ ہے؟" "مِس ان کی دای مول"۔ "كيامطلب؟"

"تم داى كامطلب مبين مجيعة؟" الميس بي يديس إلى "موركها شى ايك دايوداى مول"-اس في كها-"ميرے فرائض ميں سے ہے كہ دايتاؤل اور مهان ببار ہوں کی ہرآ حمیا کا پائن کردں، ان کی سیوا کرنا میرا

"بير پياري اورويونا كيابوت إل؟" ا متم مبین سمجد سکو کے ، اس بحث کو چھوڑ دائے۔ اس

مے قلاف کرد ہے ہیں سین مہاراج کا علم ٹالنا بھی ایک مم كامات بى بدابتم سونے كى كوشش كروئ . " الكين جو كي كهال جلا كمياا وروه كب آئے گا؟" " دیلموجوان! ایسے میں بولتے"۔ اس مجھے ٹوک كركبا\_"ان كاشبهام أومهاران كهو\_ان كى جك كرفي كالمهيس كوكى حق ميس ب يشك بم في دايتاؤل كي نافر مالی کی ہے۔ دہ جاتے تو جارا کریا کرم بھی کر سکتے تعے کیکن ان کا ہمیں شا کر دینا اُن کے بڑے پین کا ثبوت ا و کچے لڑکی مجھے تیری ہاتوں کی کوئی سمجھ نہیں آ ربی ' میں نے الجھتے ہوئے کہا۔''ٹو کیا کہنا ما آئ ہے۔ من بالكل محمي مين مجمد ماريا" -

نے مخترا کیا۔" تہاری سیوا کر کے ہم دیوتاؤں کی آشا

"تبمي كما بنا كداب وسوجا"-"ليكن مجمعے نيندليس آ رتن"-وا كيامهي وروجورتي إي" النهين درد تونهين موري ليكن پيةنهين ميرا دل كيون جابتا ہے كہ تم سے باللم الرول"-"حمهاراول كيون حاجها ٢٠٠٠"

"اس کئے کہتم ایک بہت ہی سندرلز کی ہو"۔ بیس نے ول کی ہات کمدوی۔ " نیکن میرے اس سندراتے ہے جمہیں کوئی فائدہ

" كيون؟ "من في بات برهاتي بوت يو يعد-" اس کئے کہ میں کنیالیس بلکدایک تاکن ہوں ۔ " تا کن!" میں نے سوالیہ طور پر جلدی ہے کہا۔ " ہاں تا کن، جو کی مہاراج نے اپنی بین کی محراثکیز اے معے تد کرد کا ہے اس نے دامرادا ادار ا کہا۔" کہو تو اینے اصلی روپ میں تہمارے سانے

کیکن نذیریجی بات بیمی که میرا دل نبیں جاہ رہا تھا

کہ وولڑ کی اینے کمرے میں جلی جائے میں جا ہتا تھا کہ

وہ میرے ساتھ ڈھیرساری ہاتیں کر لے اس کی ہاتوں

"وکیے لڑی ٹونے ابھی کہا تھا کہ میں لڑی شیں

"بدیم نے تھیک کہا ہے"۔ اس نے سکرا کر کھا۔

"أكر من حاجق تو حمهين ذي ليتي ليكن مبين تم جيسا

خوبصورت اور طاقتورنو جوان خال خال بی ہوتا ہے۔ تُو

"الرك سنوا" من في جلدى سے كها\_" كيواكيا

" مجھے پیشاب آ میا ہے کیاتم میری مدد کرسکتی

" ہال کیوں جہیں ذرائفہر دیے"۔ گھر وہ جلد ہی المحدثين كالك برتن لے كرآ في اور مجھے كہنے كي۔ "جوان! ای میں پیٹاب کرلوم ایمی ملنے کے قابل مبين مو اور ديكمو جب فاسل موجاؤ ترجمے آواز دے لیما میں پیشاب باہر پھینک آؤں گا'۔

'' دیکمولژگ! اگر میں تندرست ہوتا تو حمہیں مجی ال تم كى تكليف ندويتا" - من في شرمندكى سے كہا۔ " کوئی ہات میں انسان بن انسان کے کام آتا ے '۔ اس نے کہا۔'' یہ محی ایک منن ہے اس سے آتما کو

ا اے ایک کے جن موروں سے بیاہ کیا سب ورمواتیں ( بره ) مين ـ

من آسمیں محالاے اسے تک رہا تھا، وہ بہت مذباتی ہو گئ مل کین میں خووتو اینے لمہب کے یارے بُنه بمي تبين جانبا تعار مجھے تو بس پيلوائي سکمانی کی محی اور پر من شیطانی راستهٔ برچل لکلا تما به من ما بها تماوه يرے ساتھ يريم عاركى باتيس كرے - مجھان بالول

ے کوئی دیجی تاہیں تھی۔ "دیکمولڑ کی اجب تم مجھتی ہو کہ مسلمالوں کا دھرم نیک ہے تو پھراہے تول کول میں کر لگی '۔ میں نے

'' جوان! اگر میں جہیں کبوں کہ ہندو دھرم قبول کرلو تر؟"اس نے جواب میں سوال کردیا۔

" د کمه از کی ان موجی ایکا مسلمان میں بول کیکن جی الدود ورم اللي تول ميس كرسكا" - على في سين ير الحم ركة كركها\_" إن البنة اكرتم ميرا ندب قبول كرلوتو عن تنہارے لئے جان کی ہازی بھی نگانے سے در بنے تمیں

"ر كي جوان! ين قرآن براه على مول ماس كها\_" بجمع يائج وقت كي تماز يراطن مي آتى ب من تہارے ندہب کے اکثر سائل سے واقف ہوں ۔ تمہارا کوئی گرو (مولوی) مجمی میرا مقابله نین کرسکتا کیکن میه سب مں نے وہوناؤں کی آشر ہادے لئے کیا ہے۔ میں جن جنم كى مندو مول ميرى أتما شى ويوتاؤل كا بيارري اس کیا ہے اور رہمی ایک حقیقت ہے کہ ہندو دھرم نے تھے کی جی میں دیا سوائے محرومیوں کے لیکن پیونہیں اس ے باوجود میں ہندود حرم چھوڑنے کا خیال بھی تیس کرسکتی اور بیمی ایک حقیقت ہے کہ میں امھی تک مندود حرم کے کے بچر بھی میں کر سکتی اور اب تو میں مسی مجلی وقت و بوتا ول کے عماب میں آسکتی مول '-

### عمل سنواريسا

جبیہا عمل کرو مے ولی عن عادت بڑے گی - جیسی عادت ہو گی دلیک سیرت ہو گی اور جیسی میرت ہو گ و کسی قسمت یا دُھے۔ (نسم سکیزمدف-اسکه)

"کوںاس کی کیا دجہ ہے؟" " میں نے د ہوتاؤں کی مرضی کے خلاف اینے من کی مرمنی کور جی دی ہے'۔ اس نے خلا میں کھورتے ہوئے کہا"۔ میرے من کی محوث ے دیوتا بے خبراتو حیس ر اسكتے يرنو شايد الحى انہول نے مجمع كو وسيل دى اول

میں اس کی یا تیس بالکل سجیمہیں رہا تھا وہ مجرخلا میں محورنے کی اب جب وہ بولی او اس کی آواز میں ما يوى كى جَعَلَك صاف نظر آرى ملى .. د كي جوان! آن تو ميرا ببلا شكار بوتاليكن اليامحسوس بوتا ہے كدر بوتا وَل كَل تا حميا مجي يبي ب كم ش محروم ألى ربول ش مهيس و كيوكر بہک منی تھی۔ میں نے اپنے ہردے (ول) میں مہیں یانے کی اچھا کی می سین اب مجھے محسوس مور آے کہائے بالال كى دجه عدد مركشت العانا يرات كالله

" ریکیلاکی او نے جو کھ کہنا ہے معاف معاف کہد دے مجھے تیری باتوں ہے الجھن ہورتی ہے"۔

مجوان! مں نے توحمہیں بتادیا میں مہیں اب مجی البتی موں کرایے من میں آنے والے يرے خيالات كو جنک دے السانے مجمع عبدے اعداز میں کہا۔ "جوئی مہاراج مجھے منع کر مسئے ہیں شاید الہیں تہاری سدرتا اورجوال برزى أحميا بودندهى تحصفروروس مین میں جنم جنم کی بیای موں میرے شریر کی آگ مہیں جلا كرجسم كردے كيا"۔

نذیر! حقیقت میرے کے دولز کی میرے لئے ایک

WWW.PAKSOCHOTY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM چرے یرجم کر رہ لئیں۔ تہارا روپ و کھے کرمیرے من هن ..... برنتو تيموز اياب تو من كرئيس عني نيكن بين مجي كرنامير ك ليح مشكل موكيا كار نذیران کے بعض الفاظ کی تو مجھے بچھ بی آتی محی کیکن اس کا روبیرتو بالکل بی سمجھ سے باہر ہو گیا تھا۔ اس نے ایک سرد آ و میں اور مجھے نمسکار کہتے ہوئے کرے ہے چل دی۔

وابوتا ہے اور میں تیری وائ جول بس اس سے آ مے میں م کر کر کر ایس کاش! من جنم سے مسلمان ہو ل ''۔ " پەخپال مىمېىن كونكرا يا؟" " د کھے جوان! بیں مسلمانوں کے بارے میں بہت

محد جانتی مول"۔ اس نے مجمع بتایا۔" مجمع اس کی تعلیم ری کی ہے۔ تم مفاکر میں یوجے اتم واقع کے نام پر کنیاؤں کو اُن کے فطری حق ہے محرد م نہیں کرتے بلکہ تہارے دھرم میں ودھواؤل (بیوہ ٹورٹس) کوہمی بیاہ کی

سے مجھے سکون ال رہا تھا۔

نا کن ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟"

اجازت ہے بلکہ علم ہے لیکن ہمارے دھرم میں اگر ایک رات کی سہا کن بھی ورحوا (بیوہ) ہوجائے تو وہ تمام عمر دوسرا بیاوتبیں کرسکتی۔ نہاجیما کیڑا پھن سکتی ہے، نہاجیما زبور، رنگ دار کیڑے اور سرمد لگانا مجی اے منع ہو جاتا

ہے۔ تمہارے وحرم میں ایک آ دی کو جار ہویاں کرنا جائز ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ تاریاں (عورتیں) محفوظ چمتوں

کے بیٹیے آجا تیں۔تم لوگ اپنی بچیوں کو کسی زہری مرکز م معینت مبین جرهات بلکهان کوجگر کا کلزاسمجد کرآخری

ایک فیتی موتی ہے جے تم ہمیشہ سنبال کر رکھتے ہو۔

تبہارے رتی (سید الانبیاء محمد رسول اللہ) خود اپنی بینی

سالس تک بحفاظت رکھتے ہو۔ تہارے دحرم میں تاری

ے رحمت وشفقت سے جین آتے تھے۔ انہول نے

معمد بنتي جار بي تحل اس كاحس أيك الاؤ تعابه جواتي اس كي جم سے بحوتى يا روى كى بى جائے اوئے محل دو میرے قریب آئے سے کترا رہی می پروہ اوا تک موضوع بدل كر يولى -"جران الويغ بحي لسي كنيا ہے

"ربيم كيا ووتا يو؟" عن سوال كيا-''ربیم کیا ہوتا ہے؟'' اس نے میری طرف مورتے ہوئے وہرایا۔ "مہیں بریم کا بند محل کیں

' جنہیں اڑکی ایمن تم سے جموث نہیں بولوں گا''۔ " و کم جوان! کسی سندر ناری سے یر یم کرنا تو ہر جوان کی اِعجما ہوتی ہے'۔

الميكن امارے لم جب شمانو بيركناه بـ" ـ ''ہاں بھے پہتہ ہے حکین بیاہ کرنا تو کوئی یاپ

"ال اب السيم احتيقت بيد ي كم عن في المحل تک کی لڑک سے بیاہ میں کیا"۔ میں نے اسے بتایا۔ ایک لڑ کی نے بچھے پیفیکش کی حمل لیکن اب بچھے امید مہیں ہے کہ میں اس سے بیاہ کرسکول"۔

''کیاوه سندر ناری ممی؟''

"اس كانام كيا تفا؟"

" اس کا نام شادوتھا"۔ 'منو نے کون سا دوش کیا ہے کہ اب تہارا اس ہے

يا فهيں ہوسکتا؟"

مجرين نے أے تمام إلى بنادي دو برك توجه سے میری یا تھی تنی رہی اور پھر بولی تو اس کی آ واز میں ہلی کرزش اورانسوں کے تاثر ات شامل تھے۔

'' و کم جوان او نے بتو اور رجو کے ساتھ جو کیا وہ ماب ہے۔ اس کی تو کوئی فرمب مھی اجازت میں دیا

ليكن أكريش ..... '' پگرد و غاموش او كئ ۔ "الزكى إتم خاموش كيون موكن؟" '' و مکیے جوان! میرے دھرم کے پیاری تو جمیں یہ

سلماتے ہیں کہ باب اور بن کے چکروں میں جیس بڑنا عاہے"۔ اس نے ہات بدکتے ہوئے کہا۔" بیرسب اس دھرتی برمنش کے بنائے ہوئے دھکو سلے ہیں اور منش نبیں سمجھ سکتا کہ باب اور بنن کیا ہوتا ہے۔ ان ہاتوں ے مرف والاتا ای واقف ہوتے ہیں۔

" و بلمولاک! تم بات کما کی جو بنم میحوادر کہنے والی محليكن كمه وجماورديان-

"كيالو في سنناحا بهناهي؟"

انتو بمرین میں مد کہنے والی می کداگر بی مهاراج کووچن شددے چکی ہوتی اوروائعی شی ایک تاری ہوتی تو تھے یہ ممضرور کل"۔

"تم نے مہاراج کو کیاد چن دیا ہے!" "اس موال کا جواب وینا ضروری کہیں ہے"۔ "اوربیناری ہونے کامطلب کیا ہے؟" "بي من حميس ميلي بنا جي مول كه من ناري ميس

"احیما اگرتم مہاراج کو چن ندو ہے چکی ہولی اور نارى مونى توميرے ساتھ بريم كيوں كرنا جا اتى؟" "ای کئے کہ میں نے تم جیبا سندر، مبنوط نوجوان آج تك نبيس ديكما" ـ

اب بیں بھی معنوں میں شیٹا کیا تھا۔ مجھے اس کی پُراسرار ہاتوں کی مجھ مہیں آ رہی گی۔ میں نے اے ہاتھ کے اٹھارے سے کہا اوح میرے قریب آؤ۔وہ میرے

"إدهرميرے پاس مينه جاد". ميں نے كہا۔ ''جوان اس ہات رہم مجھے مجور نہیں کر سکتے''۔اس

" خدا کے لئے الوک پیلیاں نہ مجواؤ"۔ میں نے ح كركها "أخرتم جامتي كيا مو؟" "مِن تو بِكُوبِي تبين جائي" -اس نے كيا-"بس ي جائتي مول كرتم محه سے دور مواور اس كا مطلب سي

ایس کہ جھے تم سے نفرت ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ الصرة عن المائية المائية المائية " رِيم لو قرب عابتا ہے"۔ من نے کھا۔" يہ كيسا

بيم ب كدجودورى كويندكرتاب؟"

" يج بناؤل؟" ال في كها-" سيميراي يم الل ع یو کھے تم سے دور د تک را ہے ورنداب تک ش مہیں اس

" لفيك بالرك إ ابتم جلى جاد اور جمع آرام الرفي دو" \_شل في الكاكركها-

"مبری احمالمی بی ہے احما سکار"۔ اس کے جانے کے بعد میں مختف خیالوں میں محو كيار رجوك ماتحدة في والاسانحد مم محدد يرمسلط اوف اللا شارو، الما، مجمعيو، محويها ايك ايك كرك ياد آن لكے\_ پر بتاميں من وقت خيندكي آغوش ميں چلا كيا۔ ت جب میں جاگا تو میں نے و مکھا کہ میری متاثرہ بنڈ لی والا باؤل کسی نے مضبوطی کے ساتھ مار یالی کی بانتی سے بانده رکھا ہے۔ میں نے آواز دی۔ ہے کوئی وہی رات رالى لاكى بعاتمى مونى ميرے ياس آنى اور ميرے ياؤل ی طرف کوری ہوگئی۔ میری نظریں جول بی اس کے چرے بریزیں میں پالیس جمیکنا بھول کیا۔ ''کیاتم رات دانیاز کی **بو**؟''

"ان، كول مهيل كوئى فك هيج"اس في مسكرا

تذريا رات رات اول عيد دن كا روك شي ده

لا کی اتنی خونصورت اور پر کشش تھی کہ میری آ جمعیں إدهرأدهرد يمنامجول كئين-

۱۰ میراد شین جوان! "میری حالت و ملی*ه کراز*ی کے مونوں میں جنبش ہوئی اور کہنے لگی۔ ''میں جو کی مہاراج کی آمکیا کے انوسارتمہاری سیوا کر رہی ہول۔ مجمع خیال نبیس رہا تھا مہاراج کہد گئے تھے کہ تمہارے یاؤں کوا یکی طرح سے ہاندھ دول میں سوتے میں بنڈلی ال نہ جائے۔تمہارے یاؤں کو میں نے بی باتدها ہے تم مری فیدموے ہوئے تھا۔ " كوكى بات تبين سندرى!" من في يرجوش الداز میں کہا۔" کیا ایمی جو کی مہاراج شیں آئے؟" "بس آتے بی ہوں گئا۔ "دو کہاں گئے ہیں؟"

"اووایک جروری (ضروری) کام سے کئے ہیں اہم منه باتھ وحولو اور مجوجن كرلو كر ..... اس في بات اوطوری جھوڑ دی •۔

" بھر کر بھی سن ۔ اس نے اتھ نحاتے ہوئے كها \_ وه ناشد كرآ أن دلك مى على جير عادك مراهمے انڈ وادر کانی مقدار میں طوہ جو کر سے تیار کیا گیا

ار و کولزی اگر میں حمہیں سندری کھوں تو مہیں ٹرا محسوس او مبیس ہوگا؟ "میں نے یو جھا۔

''نہیں مجھے کیوں بُرامحسوں ہوگا ہلکہ مجھے شانتی ہو ک میرے من میں تہارار یم جو ہے '۔ میں نے اس کی آ الممول میں جما نکا تو اس کی آ محمول میں مجبری سرقی موجود تھی جیسے پتلیوں کی اوٹ میں شعلے بجڑک رہے ہوں۔ میں نے خوب سیر ہو کر ناشتہ کیا۔ اتنے میں وہ مئی کی پیال میں ووائی لے آئی اور بوی عی ملائمت سے میری پندلی براگانے کی۔

www.paksochety.com

RSPK.PAKSOCIETY.COM

# سقوط ڈھا کہ

ایم اے جاوید برنگلم

اے ول شارِ مغرب کر غور، س خدارا! ميري زبانِ دل کا تشبيه و استعارا حرص دنی کی میں نے جب کشتیاں جلائیں میری اذاں سے چیکا یورپ کا ہر ستارا جب افتدار خاطر ملت شكن ہوا ميں غرناطہ بھی گنوایا ڈھاکہ بھی میں نے ہارا دل سے ضیاء اٹھا کر اوڑھی شب جنیوا دل خوں ہوا سمرقند گہنا گیا بخارا ایمان کوعمل سے کاٹا ہے سرحدوں نے ٹوٹے عرب سے پوچھو، بے جال عجم ہے سارا ہو

"يرم كيول كيع؟" "مم مم .... بحص اليس بيت" ميس في خوفزوه أواز

"میرے مندیس زہر ہے زہر"۔اس نے پینکارتی ہوئی آواز میں کہا۔ "میں ناکن ہوں ناکن زہر کی ٹاکن، سادھو، بچاری، جو کی سب مجھ سے نیج کر دہتے ہیں '۔ اس کی آ تھوں کی سرخی اور کمبری ہوگئی مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا مجروہ باہراتکی اور ایک بناری ہاتھ میں يكڙے ہوئے ميرے قريب آل-

"جوان! بيركيا بي السي في الوجها-"سین ایس جانا" میں نے ہوئے کہ میں

" دراصل میرے ناشتے کا وقت ہو کہا ہے"۔ اس نے کہا۔"اورای میں میرے ایٹ کاسامان ہے۔ " كليك بي تم ناشته كركو" . شي في كباء وه فيج ز مین پر بیان کئی اور پھراس نے بٹاری کا اِنھا اِنٹھا اِنو وہشت کے مارے میری چیخ نکل کی۔ ایک منہوں انک فا براسان چن پھل نے محادر الاا۔

"الوكى! ويجهيم بث جاوات من فيراختياري طور پر چیخے ہوئے کہا۔

" جوان مجين بيوگا" ۔ وه پُرسکون کيج شن يولي اور پھراس نے اپنا ہاتھ سانپ کے سامنے کر دیا اور سانپ نے اس کی انگی پراہے دانت گاڑ ہددیئے اور پھر الٹا ہو کر ا پناز ہراڑی کے جسم میں انڈیل دیا"۔

"وهنواد ناگ د بوتا!" از کی نے آ ہندے کہا اور دوس ہاتھ سے ناک کا سر پکڑ کرانگی سے علیحدہ کیا اور پناری میں رکھ کرؤھکنے سے بند کر دیا۔ میں نے ایک جھر جمری کی اور ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وروازے ب دستك بهوليا-

(سنسنی فیز داستان جاری ہے)

"سندری! جوسلوک ٹو نے میرے ساتھ کیا ہے میں ساری زیر کی نہیں بعولوں گا' ۔ میں نے واقعی دل کی مرائیوں سے کہا۔"لیکن اگر تو میرے ساتھ آخری نوازشیں بھی کر دیتی تو گزری ہوئی رات ایک یادگار رات

'جوان! مجھے ایک ہات کا جواب دے دے؟'' " ہاں بول''۔

الأَكْرِكُونُ زَبِرِ بِلَى مَا مُن كَسِي مَنْشُ كُوذَ سنة سے الكار کر دے جب کہ اس کا وٹن (زہر) اے نشک کر دیے والا موتومنش كواس كاشكر مخرار اونا عاسية بإ ......

" شكر كر ار موما جائے"۔ ميں نے اس كى بات کائتے ہوئے کہا۔

"تو پر تهر مهر اشكر بداداكر نا جائے"-اس في کہا۔" میں تمہیں ملے محمی کہہ چی ہوں کہ میں تاری نہیں ہوں ایک نامن ہول جس نے انسانی روپ دھارا ہوا

اليكن تم الواليك مندر نارى مو" - يلى في اس ك حسین مرائے کود تکھتے ہوئے کہا۔

" پیمبرا ظاہری روپ ہے، حقیقت میں ممیں ناسمن ای موں '۔ اس نے کہا۔ " کیاتم کومیری بات میں کوئی كھوٹ نظرآ تا ہے؟''

، دنهیں تو الیکن میں میں ایک بھی اس ا

" احجما زرائهم " ـ وه بابرنگلی لور ایک تعالی میں کالے رنگ کے تمن جاریزے بڑے چیونے رکھ کرلے آ لی جواس نے کیکر کے ورفت کے سے سے پڑے تے بھرمیرے قریب کر کے کہنے لگی۔''جوان اغورے دیجہ سے زنده بین بامرده؟" چیونے تعالی میں ادھر آدھر بھاگ رے متھے۔ میں نے کہار زندہ ہیں، پھراس نے اُن پ تھوکا تو میری جیرانلی کی عدندرای جیوے مر میکے تھے۔ اس نے میری طرف ریکھا اور پھر آ ہنہے ہی جینے لگی۔

Scanned By BooksPK

## نوٹ: تبھرے کیلئے کتاب کی دوجلدیں بھیجنا ضروری ہے۔



.--- تتبسره نگار: صلاح الدين چغنالُ

واستح طور ہر دنیا کے سامنے رکھ دی ہے کہ اللہ تعالٰی کے اس فرمان میں کس طرح واضح حقیقت ہے کے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی زندگی بھر کا ممل تمہارے لئے بہترین ممونہ ہے اور حقیقت بھی ہمی ہے کہ آپ کی حیات طبیبہ کا بربرلحه سرف سلمان کے لئے بی نہیں بلکہ ہرانسان کے کئے زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ فراہم کرتا ہے لیکن " درس کا و صفه اسے مستف قابل ستائش ہیں کدانہوں نے ایک ایسے پہلو پر قلم اٹھایا ہے جس پر اتن تفصیل ہے سی سیرت نگار کی فلم مبیں جل ۔ اگر چہریہ وہ موضوع ہے جس بير اسلام كي بنياد قائم جو أني اور آتخضرت صلى الله عليه وسلم سر جہلی وحی میں تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا حمیا۔ جب تک مسلمان اس بنیاد کی آبیاری کرے رہے ونيامين ان كاممتاز مقام ريااوران كاز وال بهي الرياات

## وركر إمكاه صف كالظام تعليم وتربيت

اسنف : تفسيرعماس

المراز : زاویه پیکشرز-C-8 در بار مارکیت الا بور اکر چہ سیرت النبی پر بے شار کیا بیں لکھی گئی ہیں ان بن سلمان مصنف مجی ہیں اور غیرمسلم بھی اور ہر اسنف نے کوشش کی ہے کہ رسالت ماب سلی اللہ علیہ اللم کی زندگی کے ایک آیک کوشے کوامت کے سامنے بے اللاب كيا جائے -اس طرح آب صلى الله عليه وسلم ك ا مروز کے امال خواہ ان کا تعلق آپ کی خاتلی زندگی .. نامکری زندگی ہے ہے یا معاش یا معاشران اندل ے ب فرضیکہ سیرت نگادوں نے آپ کی حیات البيالوكون كے سامنے كھول كرركھ ديا ہے اور سے بات

اے توتی وفارب! اے دام صد غلای! تیری روش نے لوٹا! تیری ڈگر نے مارا اس تیخ حق سے ڈر کر باطل کی ہے زبال پہ دہشت گری کا طعنہ ترک جہاد نعرہ مغرب کی ظلمتوں کو روشن خیال کہہ کر ناموس دیں کی ذلت کرتے ہیں ہم گوارا آلودہ سیاست کر کے سپہ گری کو بارود آشیاں میں کرتے ہیں ہم شرارا اے وادی کہونہ تیرا جنوں جکڑ کر محسن کے جان و دل کا بوں قرض ہے اتارا جاوید ہو رہے ہو ایمان کو عمل میں ہم کو نہیں گوارا جا کر کہیں گزارا

Scanned By BooksPK

باعث عبرت بنادے أل

7

ين ميني من الكير" منانے كى باتكى كرتے ہيں۔

ورندتارن این آپ کود برایا کرلی ہاور اگر ہم تاری

ے سبق ندمیکمیں مے تو تاریخ ہمیں دوسروں کے لئے

اس کتاب کوسکولوں ، کا لجوں کی لائبر مربوں کے لئے اور

مر کھر میں بچوں کے لئے مرد حانا وقت کی ضرورت ہے۔

فواكدالفواد

لمفوطات مسرت خواجه نظام الدين اولياء

خواجه حسن الى نظاى داوى

حفرت ميرحسن تنجري

: -/450/- ي

كتاب بياے عمدہ الريقے سے چيش كا مخ ہے اور

شروع مواجب بم نے اسے بیارے می سلی الله علیه وسلم ك ديم موت معليمي نظام كويلسر چيور كر غيرول كے نظام

اس كتاب من مصنف في اسلام كاس ابتدائي تعلیمی نظام کی خوبیوں کو اجا کر کرتے ہوئے میں ثابت کیا ہے کہ کا مراب تعلیمی نظام وہی ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے جمعیں عطافر مایا ہے اور اس علم ك عامل كرنے كے لئے نداؤ كولى عركى قيد ب نہ دولتمند ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کی مشاورت کی ضرورت ہے اور اس تعلیمی اقدار کا مقابلہ ایک ویلی در سکاہ اور عصری درسگاہ کے طالب علموں کے راک سمن اخلاق دعادات كے فرق ميں ملاحظه كى جاستى يں-

بہرمال یہ کتاب ایا سرمایہ ہے جس سے ہر مسلمان کو استفادہ کرنا ہوائے۔خصوصی طور پر مدارس سكولوں اور كالجوں كى لائبر مريوں ميں سيكتاب موجود ہو ادراسا تذواس كامطالعه كرنے كے ساتھ ساتھ طليا وكواس كتاب كے يرض كى ترغيب ديا عاہد كد مارى تى نسل کواس بات کا اوراک ہو کہ الل صفہ نے تعلیم کے لئے ا بن ونیا کی زندگی کونظرا نداز کرے آنے والی تسلوں کے کتے ایک ایس راومتعین کر دی کہ جاری زعری کا بنیادی مقعد زندگی کی آ رائش و زیبائش جیس بلکه زندگی ش علم عامل کر کے لوگوں کی زند کیوں کوآ لائشوں سے یاک کر کے انہیں زندگی کے اصل مقعد کی طرف لانا ہے جو کہ انسان کواللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے۔

معنف نے لکھتے ہوئے ربط کواس طرح قائم رکھا ے کہ بڑھنے والا شروع سے آخر تک مطالعہ میں غرق رہتا ہے اور بڑھنے کے بعداس کے اندر منظی اور بڑھ جاتی ہے۔ میرا یہ کہنا ہے جاتہ ہوگا کہزاوید پہلشرز کی اس ملی جننی مجلی رہی موضوعات کی کتب میری نگاہ سے كرزى بين ان بين اس كماب في سب سے زيادہ مناثر

ہیں مصنف، ان کے معاونین اور اوارہ زاور پبلشرز والوں کو میا کتاب لکھنے اور اشاعت کرنے پر وال مهار كمهاد ويتامون اور دعا كومون كداللدرب العزت ال سب کو خاتم الرسلين مسلى الله عليه وسلم کے طفیل اینا قرب عطا فرمائے اور کتاب مذکورہ کو تبولیت کا شرف عطا

ہم نے پاکستان کیسے بنایا

مصنف : عمير محمود صديقي

صفحات

*≟.* 2/550/- ∶

: زاور پاشرز-وربار مار کیت لا **دور** جینا کہ اس کتاب کے نام سے ال طاہر ہے اس می مسلمانان بندے خون سے لعی کی اجرت آ زادی کی تجی واستانیں شامل ہیں۔ ویکھا جائے تو یہ ہراس تص کی داستان ہے جو بھارت سے ججرت کے بعد فون اور آگ کے گئی دریا عبور کر کے زندہ سلامت یا کتان سینیج میں کامیاب ہوا۔ان داستانوں کو بار بارو ہرانے کی ضرور ہے تا کہ ماری نی سل جوانڈیا کی فلموں اورادا کاراؤں د یوانی ہے اور'' اس کی آشا، پیار کی بھاشا'' کے فر من آ کرسر حد کوشش ایک لکیر جھنے لئی ہے ٥٥ سے جان کہ بید ملک کتنی عظیم قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا۔

بعض طقے مداعر اض کرتے ہیں کہ تصف معدا م رر جانے کے بعد بھی ان داستانوں کو سانے کا <sup>ا</sup> فائدہ؟ سرکاری سریرس میں محبت و خیرسگانی کے نام م سكسوں سے جمعے والے اور برای بدلی جال ہی دانشورون، محافیدن، او بیون، شاعرون، آ رنسٹون ا**ور** نا چنے گاتے والوں کے تباد لے ہوتے ہیں۔ بھارت ساتھ تجارت بر مانے ہر زور دیا جاتا ہے اور 1947

تصوف اسلال کی تمام خوبیوں کو ایل سیرت کے آ کیے میں وکھا ویا بلکہ ایک نکترین فقیبہ انحدث المقسر بحقق اور ونیا کی کسی قوم نے آزادی کے لئے اتنی بوی ادیبات عربی د فاری کے تبحر عالم، شاعر اور تاریخ دسیر بر قربالی مہیں دی جتنی برصغیر کے مسلمالوں نے دی ہے۔ مجرى نظرم كحضوا البرنهايت وسيع المطالعداور باخبرانسان کترم عمیر محمود صدیق صاحب نے بوی محنت سے معمع تے۔ ان کے حالات و ملفوظات آج مجی عوام الناس کی آ زادی بر خار ہونے والے بروانوں کا حال لکھا ہے۔ال رہنائی کے لئے مؤثرترین ہیں۔ كا معمد يه ب كدنوجوان ائن تاريخ كومت بوليل

اس کتاب کے گزشتہ سوا سو برس سے لا تعداد اید بیتن عربی و فاری میں حبیب کیے ہیں۔اصل کتاب فاری زبان میں ہے۔ اے محترم خواجہ حسن نظای وہلوک رحمتدالله عليه في أردو زبان كے قالب من د حالا ہے تاكه برخاص وعام بكبال طور بران مكفو فلات سيمستغيد

یہ کتاب پارنج جلدوں پر پر مشتل ہے۔ پہلی جلد 34 مجلسون، دوسري 38 مجلسون، تيسري 17 مجلسون، چون 67 محلوں اور یانجویں 32 مجلسوں بر مشمل ہے۔ مختفريه برمنغير من مسلم تهرن، تهذيب و ثقافت كي مورت كرى كرف والى ايك اجم اور تعليم الرتبت روحال تخصیت کے ملفوظات، تعلیمات تصوف کی ول میں اتر جانے والی تشریح، مُردہ قلوب کے احیا واور تزکید کا مؤثر زربیدایک انتہائی معتر مجموعہ ہے جے اولیا وو عارفین نے بميشر وزجال بنائ ركمار

### مجھے بن ذات ادھوری ہے

: کاکاشاه شاعر

: ق بيل كيشنز - ذيره المتعيل خان

اد في طلقول من كا ك شاه كا نام كن تعارف كالحناج نہیں۔ ان کی ابتدائی شہرت ان کے شامکار افسانے ہیں جن میں کای نے منٹو کی طرح بے ہاک موضوعات کو

: زادىيە بېلشرز-دربار ماركيث لا مور يرصغيرياك دبندجوبعي ظلمتول كاندجرك بل د وني جوني عي اور بت يرسى عام عي ال سرز من يراسلام کی روشن بھیلانے کا سہرا بزرگان دین کے سرے جو منلف ادوار میں بہاں آئے اور دین حق کا پر جم بلند کیا۔ الني جيد بزرگان من ايك بزانام سلفان الشاع حضرت نظام الدين ادليا ومحبوب التي قدس رحمته الله عليه كا ہے-آپ کی ذات گرای مندرستان کی روحانی ادر تهذیک ناریخ میں ایک الی جامع کمالات مخصیت ہے کدالیکا رل آ دیز ستمان نارنخ بشریت میں خال خال عل بعدا ول بن .آب ایک مونی بامغان ای الیس تع جنیول نے

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIECTY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

چنا ہے کیکن زبان منٹو کی طرح مملی ولی نہیں بلکہ

مظهرالاسلام کی طرح علامتی استعال کی ہے اور ٹابت کیا

ہے کہ بردے دالی ہات کو بردے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔

ہوں مصنف نے افسانے میں ایک نی روایت قائم کی

ب\_ بمیں ان کے افسانوی مجموعے کا انتظار تھا کیکن دہ

بنیادی طور برشاعرے اس لئے کامی نے این مہلی کتاب

کے طور پر ایل شاعر کی''تجھ بن ذات ادھور کی ہے'' کے

تام ہے ہیں کرنا بہتر سجھا۔اس کمآب میں کا ی شاہ نے

غزل، لقم، مفرد، ثلا آل اور قطعات دغيره يرمشتل تمام

غمائندے کے طور برمشہور ہے۔انہوں نے جہال غزل

بين نامانوس، جديد اور عجيب وغريب تواني اور خيالات

استعال کے ہیں وہال ملم میں بھی ان کے تجریات کم

تهیں ۔ ان کی بعض ظمیس ایک دو لائنوں حتی کہ ایک دو

لفقلوں برمشمتل بھی ہیں۔ کای شاہ نے آ زاد، جدید اور

معریٰ میں بھی منفر د تجربات کئے ہیں۔ان کی بعض تظمیس

إكرا خضاراور جامعيت كي مظهر تين تو بعض مين خيالات

کا اتنا ہجوم ہے کہا ہے طوفان بھی کہا جاسکتا ہے۔ان کے

خيالات ميس جهال جدت رواني اورسلسل يايا جاتا ب

وہاں کہیں کہیں تکرار بھی ہے۔ شاید اس کی وجد ان کی

زود کول ہے یا انہوں نے زور دینے کے لئے ایک ای

بلك سوحن مرججور كردسة بين -انبول في افسانول كي

طرئ ابني شاعري مين بعي علامتون كا استعال كيا ہے ليكن

اس سے کہیں کہیں ان کی شاعری بوجمل ہو جاتی ہے۔

خصوصاً جہاں وہ اپنا کوئی فلسفہ بیان کرنا میا ہنا ہے کیونکہ وہ

اندر ہے فلسفی ہے اور جون ایلیا کی فلسفیانہ شاعری ہے

مَا رُجِي \_اس کی شاعر تی میں Nostalegia کی کوئ

ببرحال کای شاہ کے تج بات نہ صرف منفرد ہیں

بات بار بارمختلف انداز میں کہنے کی کوشش کی ہے۔

کرا تی کے نوجوان شعراء میں وہ تجریدیت کے

شعری تجربات کو بکجا کردیا ہے۔

الماندار فنکار ان سے کان کیے بند کرسکتا ہے لیکن وہ صرف نو حدحالات ہی تہیں لکھتا بلکہ بہتری کے امرکا نات مھی چین کرتا ہے اور میں اس کی حقیقت بسندی اور تھمیری شخصیت کی دلیل ہے لیکن اس کا پیرمطلب بھی نہیں کہوہ محبت سے بالکل عاری ہے۔ وہ تو سرایا محبت ہے اور اس کی شاعری میں رومان بھی جابجا بلھرا ہوا ہے کیکن گا گیا گ شاعرى بدومان سے زیادہ مقصدیت فالب سے اوران

> بھوک پر اعتبار مت کرنا كرچيال الكليال چبا ليل كي

بہت شدید ہے اور وہ اکثریاسیت طاری کردتی ہے ادر سے عین نظری ہے اور ہمارے ماحول اور حالات کی وین ہے اور کوئی مجمی حساس آ دی اس سے متاثر ہوئے بغیر میں رہ

د تمبر 2014ء

جب ہر طرف الم کے سائے ہوں تو کوئی بھی کی جوال عمر کی کو د مجھتے ہوئے میہ ذرا ایب کی بات ملتی ے اور محسول ہوتا ہے کہ یا تو وہ جوان ہوا تی کئی یا جوالی ے فورا برحانے کی طرف آ کیا ہے۔ کائی شاہ ک شاعرى كتمون كيطور يراك غزل قارين كانذان

> تم يرندے فكار مت أرنا شام أداى كا استعاره ب شام کو افتیار مت کرنا خود جلانا كوئى ويا كهر مين عاند ہر انھار مت کنا زخم اب کے خار سے کرنا ميه كوئي راز ركاه تهين علق آکھ پر اعتبار مت کرنا

تبسره: (خادم مسین محامه)

چندروزه زندگی کے لئے

حرام کی کمائی کرنے والوں اور اس پر پلنے والی اولا دوں کا عبرت ناک حال ۔ آ نگھ والوں کے لئے سامان عبرت ا

----- فرزانه کلیت

بڑے ہے رنگا رنگ تک جڑے فرشی گلدان برلو میری تظریں جم کررہ کئیں۔

" ہم مرف اتنا تل لے رہے ہیں کہ کمر کی وال ا رونی چل سکے۔ تن ڈھانگنے کو کپٹر سے کی سلیں ، بچوں کی فیسول کنابول کا اور آ مدورفت کا خرج فکل آ کے بکل، ہاتی کیس کے بل دیے علیں۔ رشتے داروں میں عزت نی رہے، اس سے زیادہ کا ہمیں لاج تہیں۔سفید ہوتی کا مرم رکھا ہواہے، یک کال ہے ۔

" تمکیک مہتی ہیں آ ہے"۔ میں بولی۔ کسی کے محر میں بعیثہ کراہے کچھ کہنا کہاں مناسب ہوتا۔ "اهارے ایک دو یے ہے تو خالی تخواہ میں گزارا

وریت این بتاؤالیک سیروائزرگی شخواه ای کتنی موتی ہے؟ ا ای میں جھ سات بچوں کی فیسول، کیڑول لنال آید ورفت کا خرج اور دال رونی کا خرج بورا بوسک ے اور کی آ مدنی شد مولو ہم نری تخواہ میں یا ج ون می کز ارا نہ کرسلیں۔ بید ہاری مجبوری ہے بتاؤ کیا کریں؟ انہارے خالو کی تین تین ٹوکر ہاں بھی حارے گھر کا خرج الى چلاملىل -

انور خالہ کے عذر کناہ بدتر از گناہ پر میں نے اس رائن اور مکلے ہواوار کرے میں آ راستہ شاندار میتی مرز ں، امرانی قالین، شیشے کی شکو دالی میز دل، بیش قیت اری بردول ادر آرائی اشیاء برنظر ڈالی۔ تیل کے

Scanned W BooksPK

ای وقت دروازے کا دیز حریری پردو مٹا کران کی چولی بی اوی جاعت کی طالبہم عائے کی ٹرالی کئے اندر داخل مو تی۔ امیراند تھاٹ ماٹ کے ماد جود الور خالہ نے یہ بات اچی کر دھی تھی کدائی بیٹیوں کوئیشن برست اور آزاد خیال ند بنے دیا تھا۔ وہ نماز روزہ کی یابند جی معين الباس بهي يُروقار بهتي تعين، برقع بهي ليتي تعين-"السلام عليم بإجى ا" كمرے ميں وافل موت تى تعبم نے مجھے سلام کیا اور جائے کے توازمات سے لدی الى مارى سائے كورى كردى -

میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ " کیسی ہو

''انٹھ کا شکر ہے ،آ پ تو بہت دلول بعد آ تھیں''۔ وه ميرے قريب مونے پر بينو کيا۔ انورخالدا في حكمه الحد تنفيس-

ارتبهم تم ذرا ہاجی کی خاطر تواضع کرو۔ میں آیا کو فون *كر*آ دُل" -

میں جیرت زودرہ کی۔ انہوں نے محریس فون بھی لكوالياتها . (بياس زماني كى بات ب جب كمريس فوك للوانے يربيس بزارروبي لك جايا كرتے ہے - ساس ونت خاصی برای رقم مولی محل)

" بتنهم اكب لكوايات تم لوكول في فول؟" " ہفتہ مجر ہو کیا ہے۔ اب بڑا مرہ آنے لگا ہے ہاتی!اب مجھے اپن سہلیوں سے ملنے ان کے کمر دوروور نیں جانا پر تا۔ میں کر بیٹے بیٹے ان سے ہاتمی کر لیک موں۔ ماں باتی! اب مزہ بمانی جان نے موٹر سائقل لے لیا ہے ۔ وواب اس پر کائے آتے جاتے ہیں ۔ ایا جان کہدرہے ہے کہ وہ اس سال زامہ بھائی کو بھی موٹر سائل نے دیں مے ۔ان کا کائے ذراد در ہے ۔ اب ظاہر تمامیری جرت دوچند مولی بی می "مزونے نیاموڑ سائنگل لیاہے کیا؟"

وتمبر 2014ء

" ان ما تی ا مالکل نیا ہونڈا"۔ اس نے قبت بتائی۔" اور باتی کل ابوجان وی ک آرخرید کراائے ہیں میشنل کا حمزہ بھائی آج بھارتی اور آنگریز کی ملمول کے بہت ہے کیسٹ خرید کرانیں کے۔ چریم وی می آلایں یہ گلمیں و بکھا کریں گے''۔ وہ اپنے بحین کے بھولیاں اس اینے کمر آئی نت تی دومری چیزوں کے بارے میں بنانے کی۔ نیکون کا کیمرہ، الیکٹرک تعالی، الیکٹرک نائف مینڈوج میکراور جانے کیا کیا۔

الورخالية كويا تيلي نون من چيك كرره كي تيس-میں جائے سے فارغ مونے کے بعد اٹن جکدے اٹھ

"احیما بھئی میں تو جلتی ہوں ۔اچی امی ہے کہ دیا اور کسی دن تم مجی ضروران کے ساتھ جارے کمر آنا''۔ این غریبانہ سے کمر می کو میں نے بے مقعد ہی اس کا چکر لگایا۔ تمن جھونے جھونے کمرے جن میں ایک بیشک تھی جس میں جارمعمولی سرسیاں ایک میز اورایک تخت بوش بجیا تھا۔ جس کی باہر کی طرف ملنے والی كركى ير رضاني كے كيڑے سے بنائے ہوئے يروب یڑے ہتے۔ اس کا فرش نگا تھا۔ دیواریں بالکل خالی تھیں۔ اس میں زرو روشنی کا ایک بلب جلتا تھا۔ ہائی دو

کروں میں وو وو جاریا ئیاں اور دو جھوٹی میزیں رکھی ۔ اس میں غربت کے مہیب سائے ہر دم رقصال و کھائی سس ۔ بادر چی خاندا تناجیونا ساتھا کہ اس میں بشکل بی ویتے۔ و معتک کے برتن ، و معتک کا فرنیچر تو در کنار، بڑی پر بیٹو کر چو لیے بر کچھ نکایا جا سکتا تھا۔ یمی حال ، بچوں کے اورخودان کین برجمی ڈھنگ کے لباس بھی ند ہوتے ۔الورخالہ کوایے شوہر کی لیل تخواہ اور خریق بورانہ کسل مانے کا تھاجس میں ایک بالنی اور ایک جو کی جمی ہونے کا ہر دم گلہ رہتا۔ اٹن کم مائیکی بلکہ بدسمتی کے ابشكل على المالي معين وسنورند مون كي وجد سامندوق مشکوے ہر دم ان کی لوک زبان پر رہتے۔ میں الیں ار دوسری چزیں ایک کرے میں رکھے ہوئے تھے ۔ مخضر وصلے مت كي تلقين كرتى وطال رزق كى خوريال كناتى . ما برآ رو مخضر سامني جس من كوئد كالفخرا دي والى بڑے بڑے انبیا موادلیا مکالیس دین کدوہ کیے انتہائی مرد اول میں وحوب تعوری عی درے کے لئے اپنی خوشکوار غربت و باداری میں بھی اللہ کے شکر گزار بندے ہے مدت بممير جاتي تھي ۔ بيرايک ہے حد ساد واور غريباندسا کمر تھا کیکن اس میں والد کی کم محرحلال کماٹی نے ایسا إبركت ماحول بدوا كرركها تعا كه بهم مين ممالي (والعده الآال كر چكى تعين) وال روني كما كر موت جمونے

رہے تے مران کے حکوے شکایتی کم نہ ہوتے تھے۔ مجمر جانے کیسے ان کے حالات بدلنا شروع ہو سے ۔ ان سب کے جسمول برعمدہ لباس آسمے ۔ کمریش عمدہ برتن اور فرنجیر وکھائی وینے لگا۔ خاطر تواضع کے لئے نرى عائة يا بهى جمارتمك يارون ياسينة بدمزه بسكون کی جگہ رفکا رنگ مشروبات عمرہ کیک جیسٹریال اور موسے رائیں۔ بال عادے درمیان اسی یا تی ضرور موا کرتیں پیں کئے جانے لکے۔الور خالد کی سوئی کلائیاں سونے ک چوڑیوں سے بحر تنیں کا لول میں جھکے اور کلے میں جڑاؤ لا كث جملهان في لكيم والتول من بروات عمن عمن عمن الور فالدكا خاندان جارے سامنے بى بہاو كيور سے انگولعیاں دکھائی دیے لئیں۔ پھرانہوں نے اینے سب رُا أَنْمُ وَوَكُرُ وَرُدُهُ وَهُمُ إِنَّا أَوْرُ وَمَارِكُ مُعْرِكُ مِنْ صَالِيكِ بجوں کوسر کاری یا" خیرانی" سکولوں سے لکال کرتمایت

منت اونے درج کے تی سکولوں میں داخل کروا دیا۔

بث صاحب جو يهل بوسيده يرانى سائكل كمر كمرات

ہوئے دفتر جایا کرتے تھے ابٹن چمچمانی موٹر سائکل بر

آ نے جانے گئے۔ پھرایک دن سنا کیا کدوہ لوگ ایناوہ

تنك وتاريك ساسركاري كوارثر فيحوز كرايك نسبتأ بزياور

کشاوہ ہے کرائے کے مکان میں مقل جورے ایں۔ وہ

مكان اس جكه عدد وركبيل تعالى لئ محصاميد كل كدان

لوگوں کے وہاں جلے جانے کے بعد بھی ان سے میل

جول قائم رہےگا۔ ان لوگوں کے اس نے محر میں تفقل ہونے کے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کیڑے پائن کر بھی بے حد خوش اور مطمئن رہتے۔ جاری

زبانیں برسم کے شکوہ شکا توں ہے نا آشنا اللہ کی شکر کر ار

کہ بھی نہ بھی ہمارے حالات ضرور بدل جا تھیں ہے۔

"مولی ہے دو کرول کے کوارٹر میں فردکش ہوا تھا۔ ان

ك شوير بث صاحب أيك مركاري اوار عيض ميروائزر

تے، ان کے چھوٹے بڑے سات بیچے تھے۔ جن گوانہوں

نے آتے ہی سرکا ری سکولوں میں داخل کروادیا تھا۔ جب

ایر اانور خالہ ہے میل جول برما تو میں نے آئیں ہے عد

خوش مزاج ملنسار اور ہدر دطبیعت کی خالون یایا۔ان کے

ي بهي شائسة اور تميزوار تعيد معلوم موتا تعا ان كالعلق

ا ایسے اور مہذب خاندان سے تھا۔ ایک ووسرے کے کھر

نں آید ورفت نے ہمارے خاندانوں کے درمیان جلد بی

١١- تانه روابط استوار كرويية . الور غاله كالمحر يول تو

فوب صاف **ستراحسن سليمكي كانموند دكعائي ويتا تماليكن** 

مين جي خوشحال اور فارغ البالي نعيب موكى -

يحمير اشاره كيا-

مچر ایک ون جب میں کھر کے کام کان میں

معروف محل تو تيونا إمال الوسف وكومسرور وكوجرت زوه

سااندر جلا آیا .. "باجی ارتیمین ساکون آیا ہے؟" اس نے اسے

اس دراز قد و بلے ملے سو کھے سے چرے والے

"السلام عليم باجي إ" اس في محمد شرمات الكيات

نیم سمنے مشیا سے کیڑوں میں مبول اڑے کو پہلے تو میں

بھان جی نہ کل مجر ایک وم بن میرے منہ سے لکلا

بعد جب میں مہل مرتبدانور خالہ سے مطفے کی تو ان لوگوں کاراک مین اور طور و طرائق و یکه کردنگ رو گئی۔ وہ کرائے کامکان ایک بزاسا بگلہ تھا۔اس کے باہر ہرا بحراضی تھا۔ ال میں پورٹیکو بھی تھا۔ تمام کمر کی سجاوٹ نہایت دیدہ زیب اور جمران کن تھی۔ لگتا بی جیس تھا کہ بیرایک معمولی سے میردائز رکا تھر ہوسکتا تھا۔ رہن مین کی تبدیل کے ساتھ ہی میں نے افراد خانہ کے رویوں میں بھی تہدیلی محسول کی۔ان میں اب کچیفرور اور امیراند سر دمبری کی جملک دکھائی دہنے تکی تھی۔ انور مالہ کے تو ریک ڈھنگ ' ہی بدل چکے تھے۔ ان میں ایک المرح کی'' بیکمائی شان' مدا ہوگی میں ۔ بالوں بالوں میں امہوں نے متایا کہ امہوں یے اب کمرے کام کاج کے لئے ووٹوکرانیاں رکھ ل معیں۔ وہ خود مرف ناشتہ اور کمانا بن بنایا کرنی تعیں۔ اول ان کے باس موسے مرے اور بازاروں کے چکر لكانے كے لئے كائى وقت كل آ تا تھا۔ اس وقت ميں جو ان کی اس پُراسراری امیری کے راز سے بنوز ناواقف بل آری کی، یوچیشی کی۔

"آپ کے کمریس بہت فوش مال دکھال دسین الل ہے، کیا آپ کوکونی درائی جائدادل کی ہے؟ اس بروہ بے ساختہ ہس دی میں۔ محرانہوں نے مجمع جو کچه بنایا تما اس نے جمع شدید دکھ بن شہر کھایا تھا بلكه محص حاص حوف يس من مثلا كرديا تما - ناشكر \_ ين اور بے قناعی کی زندگی نے الیس سی کناہ کی راہ دکھا دی

وقت كررتا كبابه

ہارے ایا جان کی وہی آئی بندھی آمدنی تھی اور حالات کی وہی بکسانیت میکن انور خالہ کے حالات بڑی تیزی سے بدلتے چلے گئے۔ وہ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے مگئے۔ ان کے کمر دولت کی ریل بیل رہے گی۔ بث صاحب کی ترتی موکئے۔ وہ الیں ڈی او بن کئے۔

انہوں نے اب موٹر سائنگل جھوڑ کار خرید کی اور اس کے لئے ایک ڈرائیور بھی رکھ لیا۔ اب اتور خالہ ہر جگہ بھی شان سے کارش آنے جانے لیس ۔ ان کے ہرمے کے یاس تی موٹر سائنکل آئی۔ وہ او مجے در ہے کے ہوٹلوں اور مكبول ميں جانے كيدان كے او فيح ورج ك لوگوں سے مراسم ہو گئے۔الور خالہ نے اب ہمارے م آنا بہت کم کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر بازاروں کے 🖈 لگانے و خریداریاں کرنے یا تھر میں دعوتی یارٹیا كرنے ميں معروف رہنے كل تحيں -ان ميں مجھے بھی ا شرکت کا موقع ملتا تھا۔ بیدوعوش یارشاں ہوئی کیا تھیں: دولت و تلاخر کی بعوتاری می نمانش \_ جن میں خوب مسرفانه طور پررویسه پیسالتایا کیا ہوتا تھا۔اب وہ لوگ ہما مال مردیاں گزارنے کرا تی جانے کے تنے سٹا گیا **تنا** کہ وہان بٹ صاحب نے ایک بوش علاقے بین کو گی خرید کی تھی جس کی حفاظت ایک چوکیداراور مالی کے سیرو محى - ومال ربع موسة بدلوك مبيغ دد مين خوب سرو تفری کرتے کونے کرتے اور ارج میں جب بجول کے سکول کانچ مل جاتے تو کوئی چوکیدار اور مالی کے سپرو كرك كوئندوالي آجات\_

تحربث معاحب كي فرانسفررجيم يارغان موكئ بهم نے حسب تو کتل ان لوگول کی الودائ وعوت کی۔ عط ا كابت كے وعدے وعيد كئے۔ آئندہ طلاقات كى اميد طاہر کی۔ جدانی پر آبدیدہ ہوئے مجر وہ لوگ کوئٹر ہے رخست ہو مکتے لیکن جانے کے بعد عرصہ وراز تک ان کو کول کی طرف ہے کوئی خط نہ کانجا نہ کسی قسم کی اطلاع موصول ہو تی .. ملاقات کی مجھی کو ٹی سینل مذہبن کی \_ یہان تک که پندرو بین سال گزر کے \_والد انقال کر گئے \_ہم بہن ہوائیوں کی شاویاں مو کئیں، ہم کوسے ہی میں بس محظے ۔ اپنی معروفیات میں لکن جمیں اب ماضی کی یاویں کم بى ستانى مىس-

مجے جراوں اور بے العموں کے دچوں پر دھیکے لگ رہے تھے۔ ہر دم میتی لباسوں پھھاتے میتی جواوں میں ملیوں خوشبوؤں میں بھے جیمتی کھڑی اور سونے کی الكونسيال يہنے تى وسع سے بال ترشوائے شنراووں جيسى شان والے خاور کی یہ خشہ حالی، الور خالہ کے اس

> لا المبايد عيد كاروالت! "خاوراتهاري پيعالت؟"

リンシャラルニスンンはんとうして مودار ہوئے۔ آ معیس ڈیڈیا سی اس نے مددوسری طرف مجير لياب

موقع کی مراکت کے پیش نظر میں نے اس سے مجحد بوجها مناسب فيمجها اوراس الدرنشست كاويس الے آن۔ میرے ذائن میں بے شار سوالات مال رہے تع مین میں نے اس سے وری طور پر کھی ہو جھنا مناسب نہ مجماادراہے بوسف کے ساتھ بیٹھا چھوڑ کرخود جائے کا اہتمام کرنے بین میں جلی آن۔ وہ چھ ممرایا جوا اور شرمنده شرمنده ساتھا. وہ بشکل بی چھو کھالی سکا۔ پھر جب ناؤ نوش كاسلسلة تم موالو ميرے ذہن من محطة سوالات ميرى زبان يرآ مي ..

آ جھوں ہے میری اس لئے لال نہیں جاتی یادوں سے کوئی رات جو خال جمیں جاتی أب عرب زموم ندوورات كدوه بيث آئ اس دِل کی محر خام خیال ملیں جاتی مانتے اگر تو حال مجی ، اس کر تھے دے دیں تیری تو کوئی بات مجمی ٹالی نہیں جاتی آئے کوئی آ کے یہ درد سلمالے ہم سے تو یہ جا کیرسٹھالی تہیں جاتی

" کیوں خادراتم یہاں کوئٹہ یں کیا کررہے ہو؟تم لوك تورجيم بإرمان طيح من تعي"-

"بال باتى!" اس في كيرى سالس لى-"وبال جانا ہمارے حق میں احیما ٹابت تہیں ہوائیکن ایا جان کی لما زمت كامعا مارتها \_ ومال اما جان كا جوانسرائل تها \_ وه براسخت كيراور ماتخول بركز كانظرر كمنے والا تعار مدخود ليتا تعاید کسی کو لینے دیتا تھا۔ نتیجہ ریہ ہوا کہ اہا جان کی مسرف تتخوا و بی رو کنی به آتی زرائع آید کی سب مسدد و موسکئے۔ جمیں امیراند رہن سہن کی عادت پڑ چکی تھی۔ سوتھی تلواہ میں ہماری مسرور یات کہاں بوری موسلی میں۔ اس کئے الم حان في بدكيا كه يملي كراحي والى كوكى و دى- اس کے بعدلا مور میں خربدی مولی زشن می قروشت کردی-ای وقت تک تمز و بها کی تعلیم همل کر چکے تھے اکیس جلدی كرا في مي فازمت ل في إوروه و بال علي محمد شانده فرزانداوتيهم كاشاويان موتنين بالازابد بعاني تلب ادر جيونا بمال ساغر باق ره سك تنه - زايد بمال ك سر گرمیاں بڑی پُراسرار حتم کی تھیں۔ وہ کئی کئی ون کھر سے عًا رئب رہے۔ جب آتے تو دن رات سوئے رہے۔ ، ہو چینے پر جی چھونہ بتاتے۔ ٹائر ایک دان وہ بمیشہ کے لئے

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

اباجان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم اپنے آبائی شہر اللہ اور بیلے آئے اور تارج پوروش کرائے کے ایک مکان میں رہنے گئے۔ دہان اباجان کوایک جیب کی بیاری لائن ہوگی، ان کا سرچکرا تا اور دہ بے ہوش ہو کر گرجائے۔ ان کا جب میڈ بیکل چیک اپ کروایا گیا تو معظم ہوا کہ ان کا جب میڈ بیکل چیک اپ کروایا گیا تو معظم ہوا کہ ان ہم نے ان کا علاج شروع کیا۔ ان کے دماغ کا آپریش ہوا۔ لیمن کو ویٹ کی گئے نہ ہو سکے اور تعوی کا گئے گئی ابا جان پھر بھی تھوی نہ ہو سکے اور تعوی ہے تی عرصہ بعد جان پھر بھی تھی۔ اور تعوی ہے اس ہو تھی۔ ان کا اور تعوی سے قوت ہوئے ابا جان سے بری اذبت اور تکلیف سے قوت ہوئے ابا جان سے اس نے دک کر آ کھوں سے آ اس و ہو تھے۔ اباجان سے آ اس نے دک کر آ کھوں سے آ اسو ہو تھے۔ اباجان سے گئے تھے۔

" تمز وال موقع پرکہال تھا؟" میں نے پوچھا۔
" تمز و بھائی ..... " اس نے بیکی کی لی۔ " کراچی میں اُنیس جو ملاز مت لی تھی وہ سمگروں کے ایک گروہ کی تھی ۔ انیس بو ملاز مت لی تھی وہ سمگروں کے ایک گروہ کی تھی ۔ انیس اپنا مال فلجی ریاستوں میں لانے لے جانے کے لئے انہی جیسے پڑھے لکھے مہذب اور خوبرونو جوان کی تلاش تھی ۔ معلوم نیس تمز ہ بھائی کے ان سے کب روابط استوار ہوئے اور وہ ان کے آلہ کار بن گئے۔ وہ اس ونت دبی کی جیل میں ہیں ، جانے آئیس وہاں سے کب روابط ونت دبی کی جیل میں ہیں ، جانے آئیس وہاں سے کب رہائی نصیب ہوگی"۔

''ادرساغر، وہ کیا کرتا ہے؟''

'' وہ تو ہا جی! نہ زندوں میں ہے نہ مُر دوں میں۔ کُری صحبت میں بیٹھ بیٹھ کراہے ہیروئن کی است پڑگئی۔اس کی حالت اب ہے حد مجڑ چکی ہے۔ یا جی! علاج معالجہ

سمجمانا بجمانا سب اس پر بے کارٹا بت ہوا ہے۔ وہ اب تعوزے بی عرصہ کامہمان ہے'۔ میرادم تھنے لگا۔

''اورالورخالہ بتہاری! می ان کا کیا حال ہے؟'' ''انیس چند سال ہوئے دائیں پہلو پر فالج ہوا تعا۔ ان کے جسم کا بیہ حصہ بالکل بے کار ہو چکا ہے۔ وہ زیادہ تر بستر پر پڑی راتی ہیں۔ان کی یا دداشت بھی اب کام نہیں کرتی۔ شانہ اور اس کے بچے ان کی خبر کیری کر رہے ہیں''۔

" شاند کیا لا ہور ٹس رہتی ہے، کتنے بیچ ہیں اس کے ،اس کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟"

" شیانہ کو طلاق ہو مکی ہے ہائی! سات آٹھ سال ہوئے۔ وہ اپنے تین بچوں کے ساتھ اس کے پاس رائی ہے اور گزران کے لئے ایک سکول میں ٹوکری کر رہی ہے"۔

بجعيشد يدرهيكا سالكا

" طلاق ہوگئی، بیتو بہت بُرا ہوا، ہے حدیُرا اور افسوں ناک اور فرزانہ تبسم؟"

اس کے چہرے رشدید رنج و ملا کی گھٹائیں چھا منئیں۔

۔ ان فرزاند کی شاوی ایا جان نے بغیر کی جمان بین کے ایک بڑے امیر کبیر گھر انے میں کردی تھی۔ سناتھا کہ اس لڑکے کا ابوظہ بی میں بڑاوسنے کاروبار ہے۔ شاوی کے بعد وہ فرزاند کواپنے ساتھ ابوظہ بی لے کیا۔ اس کے بعد وہ ساتھ ابوظہ بی لے کیا۔ اس کے بعد وہ ساتھ ابوظہ بی لے کیا۔ اس کے بعد وہ اور اور مرد مورتیں سب ورامل بھاگ کے بعد پیتہ چان کہ وہ الوگ مرد مورتیں سب ورامل انسانوں کے مجانبے انسانوں کے محمانے وہ اور انہیں عرب شیخوں انسانوں کے مجمانے کے ہاتھ فردخت کر دیتے تھے۔ میری معصوم فرشتہ سیرت کے ہاتھ فردخت کر دیتے تھے۔ میری معصوم فرشتہ سیرت کے ہاتھ فردخت کر دیتے تھے۔ میری معصوم فرشتہ سیرت کے ہاتھ فردخت کر دیتے تھے۔ میری معصوم فرشتہ سیرت کے ہاتھ فردخت کر دیتے تھے۔ میری معصوم فرشتہ سیرت کی بین بھی جانے اس وقت کی عرب شیخ کی کنیز نی ہوئی

ے '۔ اس نے دولوں ہاتھوں سے مند و حانب لیا اور ان کے اس نے دولوں ہاتھوں سے مند و حانب لیا اور انکاب

میں بھی اپنے آلسو نہ ردک سکی۔ فرزاند جیسی خواصورت اور خوب میرت لڑکی کا بیانجام واقعی ہے حد دردناک اورلرز وخیز تھا۔

"اورتبم؟" من نے محدورتے ورتے استغمار

لیا۔

اللہ کا اللہ کہ جار بھی جیں، وہ اللہ الار میں اور بڑی خوشحال زعد کی گزار رہے ہیں۔ وعا کہنے کا جی میری ہے ہیں اپنے مال جا ہے کا اللہ اللہ کے گنا ہول کے مالے سے مجھوظ رہے ۔

مائے سے مجھوظ رہے ۔

مائے سے مجھوظ رہے ۔

مائے سے مجھوظ رہے ۔

گراس نے اسے بارے کی بنایا۔ وہ الامور میں مایا۔ وہ الامور میں کے میلوں کے ایک آڑھتی کی ذکان پر ملازم تھا اور اس کے کسی کام کے سلسلے میں کوئٹہ پہنچا ہوا تھا۔ وہاں اس کی انقاقا بوسف سے ملاقات ہوگئ تھی۔ شوقی شغراوگ نے اسے تعلیم پوری کرنے کا موقع نہ دیا تھا۔ اس لئے اسے کوئی ڈھنگ کی ملازمت بذل سکی تھی۔

ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جوحرام کی کمائی سے تمام عمر بدے مرے اور شاف سے رہتے ہیں اور ویکھنے والوں کو جیرت ہوتی ہے کہ ان برآ خراللہ کی گرفت کیوں کیں ہوتے ہیں جہیں اللہ و نیا میں سزاد بتا اور نموج عبرت بنا تا ہوتے ہیں جہیں اللہ و نیا میں سزاد بتا اور نموج عبرت بنا تا ہے کہ لوگ آئیں ویکھیں سبق لیں ، اپنی اصلاح کریں۔ آ خرت میں تو اللہ کی گرفت سے اور مواخذے سے کوئی نہ تک سکے گاخوا داسے و نیا میں سزالی ہو یا نہ لی ہو۔



Scanned E

مریض دوائی منکوانے کے لئے اپنا حوالہ نمبر ضرور لکھا کریں ر بورثس اور محطوط برا پنامو بائل نمبر لاز مآلکسیں

# وسيث شفاء

# لكنت اور به كلا بث قابل علاج ب

ۋاكثررانامچراتال(گولڈمیڈنسٹ) 0321-7612717 الى الم الم الم (DH.Ms) ممبرى إميذيكس البوى ايثن ونجاب ممبر پنجاب موميو پيتڪ ايسوي ايشن شعبة لمب وتفسيات

> ے پہلے تو میں اسے معزز قار مین کا شکریداوا مستست كرنا جا بنا بول كرجس طرح شدت كے ساتھ وه میرے مضافین اور کیسول کا انظار کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے یذ برائی دی دہ بہت ہی قائل تعریف ہے اور جو تھی جی اطور مرایش جارے یاس آتا ہے ہم اے مریض سے زیادہ اینا جملی مبر تھتے ہیں اور ای طریقے ہے برتاؤ كرتے بي اور يهان آ كرسب لوگون كوايك اينائيت كا احساس موتا ہے۔ اى طرح ندى مم ووسرون كے سامنے وست سوال وراز کرتے ہیں بلکہ اینے ہی محدود وسائل کے اندر رہ کر حسب تو میں طلق خدا کی خدمت كرت بي- الم ال كام كومزيد برهانا جاية بي جس ے لئے ہمیں آپ کی طرف سے اخلاقی مرداور گائیڈ لائن جائز-

(1) اول جسيس دوسرے شرول کے مريفون ک مشکلات کا انداز ہے اور ہر بندے کا لا ہور آتا محال ہے جوامحاب ویکرشپرول ہیں کسی کم خرجی، بلا کرایہ (یا کم كرائے والى جكه) كا بتا عليل ان كى مهر إنى موكى۔ ني الحال اسلام آباد، راولینڈی، تجرات، کوبرالوالہ، فیصل آیادہ شیخوبورہ میں شروع کریں کے بعد میں دیکرشمر ما علاقے ۔ اگر کوئی ڈاکٹر صاحبان یا حکیم صاحبان جن کا کلینک موروه می رابطه کرسکتے ہیں۔

(2) اگر کی ما دب کے ذہن بی کوئی ایجا بان ہو تو وہ بھی بھیے'' حکایت' کے ایڈریس پر لکھ کر ارسال

(3) اگر کسی مساحب کے یاس کوئی آزمود و کارنسی موتودہ می بھیج سکتاہے ہم (آ زمائش کے بعد) اس کوائ

المام عدرالے بی شائع کریں کے کیونکہ مجھے بیتین ہ کہ ہماری قوم بے حدو چین اور لائق ہے مرانسوس اس کی قابلیتوں کا کوئی اعتراف نبیں کرتا۔

(4) ہم یہ جانجے این کہ قابل ڈاکٹروں وعلیموں ئے آز مود ونسخہ جات اور میرے اسپنے سب کو ملا کر اکٹھا المائ كر وين .. جوامحاب شركت كرما ما بين وه بحصان أن برز 0312-6625066،0321-7612717 المناكة بين

(5) من اسيخ قار كين ادر من والول سايك بار الم مرش كرنا مول كه اگر جمعے نون كرنا بولو ( 12 كے ے 2 بع ) یا دات (7 سے 9 تک) کر سکتے ہیں۔ مر کے اینا تعارف بنا کر ہات شروع کیا کریں اور صرف منروری بالوں کے لئے رابطہ کریں فضول اور بے کار اقل MSGL سے پرویز کریں اور آنے سے ایک ون المل ثائم ضرور مطيح كركيس مشكرميا

اً ج الوار ب اور من أيك سند ب ميكزين يزهر با اول اس میں میڈ کسن اور علاج کے بارے میں بہت ہے اشتهارات فیل جو که بهت بی ولکش (Attractive) الله الرآب كي ميذيكل سنورير جائين لو وبال مجي ا نے سے کے کرطافت کی اوویات تک کے بہت فوش کن اشنہارات ہوتے ہیں۔ آ ب کو بھی ان لوگوں سے واسطہ بهم نه بهي ضرور پر اموگار شي ان کو 100 فيصد تو غلط بيس كها بي مرايك بات مرور كه سكما مول كداكران من 5 المدبئي حقيقت موتويا كتان من كوني بنده مريض ندري الربنين ندآ ئے تو آ زما کرد کھے لیں مگر بعد میں مجھ سے کوئی گا باشکایت ندکریں۔ اگر آب کی دولت محنت سے کمائی اولی ہے تو ہم میری باتوں برصدت دل سے قور کریں ورت الرآب كامرضى بجوول من آئے كريں۔

محر بن آپ کواپنے وو مریضوں کا حال ضرور الناما اول گاجوكه كى جنس معافے على ميرے يا الآك

ان کا معائنہ کیا ممیا تو معلوم ہوا کہ ان کے عضو محصوص کی حالت بے مدخراب ہے اور اب علیحدہ ہوا کہ ہوا، وجہ بیگی كىكسى جگەسے كوئى تيز آئل (جو كەعموما بقول ان معالجوں كركول كى خراني ياكنده يافى تكالنے كے لئے ) كس نے استعال کرایااوراب وہ دولوں زندگی بھر کے لئے معذور ہو محے۔آپ ہے گذارش ہے کہالی خطرناک اور واہیات اشیاء سے بر میز کریں۔ ایک تیسرے مریض کا واقعہ می يتنيناً باعث عبرت بوه أيك 55 سال محص نارد وال كاتعا جھے ہے تی امراض ہے کاعلاج کروایا۔ چرمسی طاقت کے لا یکی شن آ کرراولینڈی کے ایک علیم صاحب سے دوالی ۔ رات کودوا کمان مرون و یکنانعیب شهوار خدابی جائے کیا زہر کی چزھی کہاس نے اندر جا کر آ ک لگا دی اہر سب اندرونی اعضاء جل محے اور وہ صاحب اللہ کو پیارے ہو محتے۔ خداسب کوانجام ہدے بیائے۔

تلاغين كرام! ان سب حالات اوروا تعات بتاينه كالمتعمد كياب مرف بدكه علاج كاكول سنم ياطريقه موتا باس كے لئے آب كى اجتم معالج بد دور كريں اور مرف دلنش اشتہارات یا غلط مشم کے لوگول کے بہكاوے من ندآئيں كيونكدزندك اور محت بار بارنبيں

چند ماولل ما بنامه احکایت می منتس کاایک کیس شاتع ہوا تھا۔ اس کے بعد تین کیس مارے یاس ای لوعیت کے آئے اور شغایاب ہورہے ہیں۔ان میں سے ایک کیس تو مزید بر کر کنگرین میں بدل چکا تھا۔ وہ بھی رُوب محت ہاور جو تھی 60 نیمد سے زیادہ تھیک ہوگا آ پ کی خدمت میں چیش کیا جائے گا ان شاہ اللہ۔

ای اہ جو کیس ہم آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں وہ ڈسٹر کٹ جینو پور دے تعلق رکھتا ہے۔ اس ما چکا مارے ریکارڈ کے مطابق کونی کیس لسلی بخش مد ( کم از کم 60 سے 70 نیمد ) تک تعیک تیس

BooksPK

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

تعلونا لوز ویتا۔ اے بہت مشکل سے سنبیالتی اور محمندا

کرل۔اینے خاوند سے ہات کی تو وہ بیٹے کوشہر کے ایک

بت بی اچھے اور منظے ڈاکٹر کے باس لے محے۔ڈاکٹر

ساحب بهت تجرب كاراور مجعدار في - FRCS كالأكرى

سی ان کے یاس انہوں نے ودائیاں لکھویں میں نے

میڈیسن کا بہانا کورس مکمل کروایا۔ خمیرے وغیرہ جھوڑ

ائے۔اللہ یاک سے دعا بہت کرتی تھی کیونکہ لکنت سے

تخصيت براحماا رمبين برتار دوائيال فتم موكئين تحريبيا كو

فا كده مين موارة اكثر صاحب في نخد دوياره لكعا- بين

برى يا بندى سے تمام ادومات ويتي رعى ماه رمضال كر ركيا ،

ميد كزر من مرض برهنا كمياجون جون دوا كي والي

ہوا تھا اس کئے میں خاصا اب سیٹ تھا کہ اپنے معزز قار مین کے لئے کیا کروں۔ای ادمیزین میں 18 نومبرآ ميا\_مير كاليك بني كى شادى شيخو يوروش بونى ب-اس کاچند دن قبل نون آیا کہ میں اسے اول۔ 19 نومبر کوٹائم نکال کر میں اے ملنے گیا۔ بجوں کو بھی ملا اور تقریباً 2 مکنے کے بعددالیس کاارادہ کیا۔وائیس آنے کاٹائم ہواتو نگ نے كها كدابوتي اسماه مس في ماهنامه "حكايت" وستشفاء كے لئے ايك كيس كلما بورة بكود برى مول مركم آب ID (شناخت ضرور بدل ليرا كري قارئين بين جمين کر بیکس خاندانی می بھت ہے دے رہے ہیں۔ پہلے تو میں نے ہاں کردی مرجب کیس بڑھااور ہاتی پیلووں پر غور کیا تو فیصلہ کیا کہ پہلے کی طرح ہمیں اب بھی بچ عی انگستا عاسع كينكه جوسن اورائر سياني من بوه ملاوني جيزول من میں۔ امید ہے کہ قار نین میری اس بات سے اتفاق كري مے ـ اب من بريس يونكي الفاظ من آب كي خدمت من پیش کرتا ہوں۔

میں ایک ایم اے پاس ہاؤس وائس ہوں۔ 2 بینے اور ایک بین۔ تمام فیملیز کی طرح میرے بیچ بھی بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کس مسئلے کوکا شکارر ہے ہیں جو کہ ایک قدرتی امرے اور اگر ریانسانی طاقت سے ہاہر نہ ہوتہ ہم اس کو مل بھی کر سکتے ہیں۔

بود ام ال وس م الرسطة إلى 
" حايت " كي بهت بال في الأمين على المارانام

ملى شال هـ - " مشته كلم هـ " " " ميم الف" " مما ما مسين راجوت" " " احمد بار خان" ، " الميكورين" المعارف والمئن " والمؤلف" والميكورين " والميكورين" والميكورين المعارف كايت الله مرحوم كي تقريباً 80 فيمد تحريرين برحه مجلى مول - " حكايت " جيس جيده مزاح في المجست كوامار مي كمر عن متعارف كران كاسبرا مير مي والدمحتر م ذاكر رانا محمر عن متعارف كران كاسبرا مير مي والدمحتر م ذاكثر رانا محمر المي متعارف كران كي الأبريل والدمحتر م ذاكر رانا محمد الميارة موجود قار كارت ما ملب المين حكايت " كالقريباً برشاره موجود قار كارت ملب المين حكايت " كالقريباً برشاره موجود قار بهر بالمين كالمبرات المين المين كالمبرات المين المين والمناس والموجود المين بيتعك كتب المين المين والمناس والموجود الموجود الموجود المين بيتعك كتب

کی کانی کمیپ تھی میرے پاس شادی سے پہلے تو ٹائم ٹائم تعالبذااان کی تمام Cellectionb کونہ صرف پر بلکہ چاٹ لیا۔ ''حکایت' میں دست شفا کے کیس بھی براھے مر

بھی جلد بی کسی ایسے تجربے سے گزروں کی بیمعلوم کا تھا۔اوائل مئی کی شام میری بیٹی اور بیٹا دونوں کھیل ر تھے کہ میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ میرا بیٹا جو 🕶 يباري بياري باري بانتي كرتا تعا-3 سال كا بوكيا تفارخود ي منع فقر به بنا كربات كوادا كرنا تعا-اب وه بار بارلفظ "L مِ اللَّهِ رَبِهِ قِعالِهِ Laptop كَهِمَّا عِامِتًا رَبِا قِعَا مَرُ "L" الك رماتها بار باركوتش كے باوجودلفظ كرتميس يا تاتھا۔ الملے ون میرے ساتھ وُ کان پر چس لینے کیا 🖫 "Lays" کے "L" یر بی رو کیا اور نعیک نطاک شرمیا ہو کیا۔ دوون کز رہے تو "N" یہ بھی الک کمیا پھر" M" باری آنی اور محرتین بفتول کے اندر وہ اتنا مکا ہے۔ فكار بواكه يمرے فاوئدنے بحى لوت كرايا۔ يمرى سائ نے بھی ذکر کیا کہاہے کیا ہوا۔ میں نے فور آائن کے لیے موچنا شروع کمیا که کمیا کردن - پہلے کھریس موجود ایک مقوی اعصاب د دیام خمیره زائن میں آیاوه میں استعا کرنی تھی۔ (مینی کہ میرا آزمودہ) وہ بینے کو 🖛 با قاعد کی ہے وینا شروع کیا۔ ساتھ مری بادام مجلو کملانا شروع کی۔خوراک بروها دی۔اے بات بات اس خامی کی طرف توجه نیس دلائی گئی۔ اس طرح بجدا اعتاد کھوویتا ہے۔ اپن بنی کونوراً میں مجمایا کہ اگر آ ب کا بھا كونى لغظ تعيك منه يو لے تو آب نے اس ير بنسائيس - يك چزاہنے دیکرافراد فاندہ بھی کہ ڈالی۔میرے تمام می ممبرزنے میرا بہت ساتھ ویا۔ بیجے کا اعتاد کرنے سمبیر ریا۔ جون کے رو ہفتے کرر کئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ا كوشش جارى ركمي . بينا جب كوئي لفظ ادا ندكر يا تا تويا شرمنده موكرجيب موجاتا باجار عاند جوكر كمركى كونى چيز

1971م 1971 کے آئیں ایا جانے گئے۔ المنافق المناف والمراجعة وبالغراء روارتني وإن كالمتحو أأر استعمرات الهروا بسنال يخطف مفروه فسوح في الأسوال الله اورافعي اورمووي أنبشار كيك كبيرة عاد سرول بسار التي حيسرے مارشل لا و كے خلاف مسلم افواج كے الدم the sport of the state of the s Same of the same CARLEIANG PALON المراجع والمحاورة الماران الما

سورت حال بن گی۔ عید پر بیری کزن جھے فی تواس نے بھی نوٹ کیا اور بھے آیک بہت ہی اچھی ابلو پیتھک میڈیس کا بتایا جو کہ آیک ایسے ہی ایک کیس میں 99 فیصد تک اچھا Result دے بھی تھی۔ دہ بھی ہینے کواستعمال کروائی محرتمام حرب

خادید نے داکٹر بد لئے کامشورہ دیا تمراس سے پہلے برا پر دکرام بچوں کوان کے نعمیال لے جانے کابن گیا۔ بی کی مرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی تعییں اس لئے جلدی سے دہاں جلی تاکر سکول شروع ہونے سے پہلے دائیں آ جاؤں۔ اب جس ہٹے کو کوئی بھی میڈیس نہیں دے دی تھی جو ہئے کواس سکلے سے نجامت دلا دے۔ دی تھی جو ہئے کواس سکلے سے نجامت دلا دے۔

ابو کی مرف کی تو وہاں "حکامت" اگست کا شارہ موجود تھا۔ ابو سے بوجھا کہ کوئی نیا کیس چھیا ہے" دست شفاء" میں اور یہ کران کی پریکش کیسی چل رہی ہے۔ بالوں شفاء" میں ایک دم یاد آیا کہ یہ" چرائے تلے اند میرا" دائی بات ہوئی، ابو جان مجھے سعود کی عرب والے اور UAE والے کیسوں کا بتا رہے تھے جسے بی وہ چپ ہوئے میں والے کیسوں کا بتا رہے تھے جسے بی وہ چپ ہوئے میں والے کیسوں کا بتا رہے تھے جسے بی وہ چپ ہوئے میں

شردع ہوگئی۔ ہیے کا مسئلہاورعلان میں ناکا ی سب کہہ

وتبر 2014ء

عبونی انا کے پیاری کا نسانہ عبرت ۔ اس کی محبت اس کی انا کی بعینت ج و ساتی ۔



تھا۔ میں بہت فور ہے اس کو بولتے ہوئے منتی رہی۔ "آپ جب کرکے کیوں کھڑی ہیں؟" بٹی ہے جھے کہا۔ ''جِعائیٰ کوئٹ کر س نا بچھے ننگ مذکرے''۔

اے میں کیا بتاتی کہ میں دیب کر کے کیوں کھڑی محى - چر باتی میڈیس فوٹی فوٹی ثم کروائی۔

اکتوبر کا دومرا ہفتہ گزر کمیا مزید بہتری آئی۔ تیسرا ہفتہ گزر کمیا مزید بہتری ہوتی گئی میں کے فرسٹ رم کے بعداے پھروعدہ کے مطابق نانو کے گھر لے گی۔ وہاں ابو جان کویئے کی Recovery کابتایا کہ بہت افاقہ ہے۔ انہوں نے اللہ کاشکراد اکیا اور مجھے مبارک دی اور مزید کھھ عرصه ميذيس استعال كرنے كوكها - جب من دست شفا کیس بڑھی کی تو صرف بڑھتی ای کھی خود (Involve) نہیں ہوتی تھی۔اب دل جمعی کے ساتھ پڑھوں **کی۔ پہلے** ابو کے مربیشوں کوجلد صحت پاپ ہونے کی ریاد تی آئی اور الیو جان کے Cases کو کامیاب اوٹ کل بارک۔ اب خود محسول کرتی ہوں کہ کوئی مربیش سے بیاب ہو حائے تو مریض اورڈ اکٹر دونوں کولٹنی خوشی ہونی ہے۔

ڈا *کٹر صاحب* (ابوجان) کوانڈ یاک سندوز جو **کی** ے نواز ے اور وہ ہمیشہ دسیلہ شغا بنتے ریں ۔ آین ا

آ فریس دیگر مرایشوں سے التماس ہے کہ جو ا حتیاطیںان کو بتائی جائمیںان پراٹھی طرع عمل کیا کریں تا كەھلىدشغايالى ہواور جب كوئى مريض تندرست ہوتواس کی اطلاع ضروردیں۔

أاداره مذالتنب بلذيريش ومده بمكلابث وال مینش اور جوڑول کے درد کے کورس تیار کئے یں ۔خواہشمندحصرات رابطہ کریں۔ عارف محمود - فون: 4329344-0323

دیا۔انہوں نے بوری توجہ سے ساری صورت حال بن کر کھھ سوال کئے اور پھر دو دن بعد مجھے میڈیسن تیار کر کے دے دی۔ میں نے نورامیڈیس شردع کروادی \_اس دوران اور بعد میں کوئی اور دوائی ہالکل شروع نہیں کروائی ۔ 95 قیصد میڈیس ختم ہوچکی تھی تحریبے صاحب کی صورت عال جوں کی تون آگی۔اب مجھے پھر فکر ہونا شروع ہوئی سوجا جو میڈیس رہ گئ ہےاً ہے جیوز دوں مر چرسو جا کہ کیوں تھوڑ دوں؟ مجھے عمل دوائیاں استعمال کرانی جاہئیں ۔ آخر ہیوں کی آ کی ہے؟ میں خود کو بچوں کی طرح سیلا رہی تھی اور ہائی کی میڈیس بھی ہے کودی تی رہی۔ ہے کے ابوشام کوآئس ہے آئے والے تھے۔ان

كا SMS أيا تما كدكمانا براء آن ب يبلي تياركرد بہت بھوک لکی ہے۔ بینی کے اکتوبر میں فرسٹ ٹرم کے بيرز ہونے دالے تھاے لکھنے كا كام دے كرجلدى ہے پین میں کمس کی گرمی ختم ہورای تھی ، سوسم بہتر ہوریا تھا ، چولها اب نمرانتین لگنا تھا۔ عادل کا تڑ کا تیار کیا کہ اعلانک بنی کے زور زور ہے ہو لئے کی آواز آئی کہ ماما بھالی کو روکیس وہ میری کتابیں چھین رہا ہے اور تکھے نہیں وے ر ہا۔ انجھی میں سوج ہی رہی تھی کہ بینے کو روگوں کہ اس ر دوران وہ ان بھن ہے شت نفا ہو گیا کہ ماما کو شکایت کیوں لگائی وہ غصے میں زور زورے اپل بہن ہے بولئے لگااوراے دھمکیاں دینے لگا کہ دادی جان کوآ نے دوان کو بناؤں گا۔ بابا کوآنے دوان کوجھی بناؤں گا۔ بچھے بک دورہ كالى دو، پنسل سے لكھنے دو، كاركرنے كے لئے شار پتر بھى لبراہے اور برا (Eraser) بھی لے کے روا ۔

بیرے تیزی ہے ملتے ہاتھ رک گئے میں نے کفکیر روک دیایانی کی ٹوئی کو بند کیا، چو لیج کی آڈی کم کی ، بیٹے کی زبان پیچی کی طرح چل دی تھی۔وہ ایل جمن کےخوب کتے لے رہا تھا اور اے یو گئے کا موقع ای تہیں وے رہا

Scanned By BooksPK

و وسہ شد کہاں ہیں تی؟''وہ ہاتھ میں ڈونگا کھڑے ایک میرے کرے میں وافل ہوکر ای جان کا یو چیر ہی تھی۔

" بمحترمه! ..... ندتوبیای جان کا کرو بهاورنه چن کرتم بهان ای جان کوهاش کرتی چردی بود؟" ای نے معصومیت سے کہا ۔" آپ کے کرے کا درواز و کھانی تھا ....اس نے جل آئی۔ سوری معانی جا ہتی

"معانی ما تلنے کے بہانے مت تلاشا کرہ .....اور اب براہ مہر ہائی تشریف لے جا کیں۔" میں اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ ہے جانے نہیں دیتا تھا۔

ووسر جھکائے ہاہر لکل گئی۔ وہ اعادے ہودی الکل احسن مجیدی ہڑی ہی جہ کے ۔ سائرہ نام تعا۔ جھ ہے جہت ک دعوے دارتھی اور بھی اظہاری جراً ت بیس کر پائی تھی۔ جھے بھی پیندتھی مکر جانے کیوں جھے اے ستانے جس مزوآ تا تھا۔ اس کے ہرکام جس کیڑے نکالنا، اس کو ہروقت طخرو تھنے کا نشانہ بنانا، اس کی کسی بات کو بھی ورخور احتاء و نہ سجھنا میری عادت تانا، اس کی کسی بات کو بھی ورخور احتاء و نہ سجھنا میری عادت تانا ہاں کی کسی بات کو بھی جسب منی کی تخاص کرمیری جرخوا ہش، جرتمنا، ہربات برکل بیرا ہونا شاہداس کرمیری جرخوا ہش، جرتمنا، ہربات برکل بیرا ہونا شاہداس

\$.......

"جیلہ! ..... کیا دامیات کلر پہتا ہوا ہے؟"میں نے چیوٹی بہن جیلہ کے گلا لیال اس پر ملتز کیا۔"عوراؤں کو مرف کالالباس جیا ہے جمعیں؟"

جیلہ کہاں چپ رہنے والی تھی جہٹ بولی۔'' بھیا اس رعب اپنی ہونے والی جورو پر جہاڑ نا۔ میرا جو تی چاہے گا پہنوں گی۔''

و وجیلد کی گہری بیلی تھی اوراس وقت بھی اے ملنے آئی مولی تھی۔ زرور بھے کے لیاس ٹی سرسوں کے پیول کی ماند عملی مولی مسورج بھی کے پیول کی جڑوال بہن

لگ رہیں تھی۔ میری بات پر تبعرہ کیے بغیر خاموش ۔ رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس سے کوئی گناہ سرز د ہوا

شام کو جب و دیار و جمیلہ ہے ملنے آئی تو کا لے کہاں تقی اوراس کے بعد میں نے اسے ہمیشہ کا لے کہاں عن در مکما '

ومبر 2014ء

یں دیکھا۔ "ائی مان البھی تمشرہ بھی ہے گا اس تھر بھی کھانے کے بعد میں نے حسب عادت واویلا کیا۔ "اےلڑکے ہاؤلا ہوا ہے کیا ..... رات میٹھے

سمشرؤ می تو بناتھا ؟ اتنی جلدی بھول کمیا۔ "ای جان سخت برا مناتے ہوئے کہا۔ حالانکہ دو نہیں جانی تھیں میں رید سمے سنار ہا ہوں۔ سائرہ ، جمیلہ کے پاس اس سمرے میں موجود تھی اور ناممکن تھا کہ اس نے بیز

ہاتوں پرکان ندلگائے ہوں۔ ''دن کو بھی بن جاتا تو کیا ہم غریب ہو جائے میری تکرار جاری رہی۔

'' یہ بھی تھیں سدھرے گا ؟'' ای جان پوہو ہوئے مکن جی کمس کی ۔

م کو مشرڈ کا ڈولگا ابی جان کے حوالے ہوئے وہ کیدر بی تھی .....

"آئی! آئی ای جان نے تسٹرڈ منایا اور کہا ہے۔ بین کو بھی دے آئے۔"

''فکریہ بنی اادھرفر تکے میں رکورو، میں خود ہنا گلی تنی ڈاقب کی دہوتی میں مسمی بنانا یا در ہتا مجمعی بحول ماتا ہے۔اور جس دن بعول جائے آسا افعالیتا ہے۔''

ڈوٹا فرج میں رکھ کروہ جیلہ کے کمرے م منی اور اس کے بعد ہر دوسرے ون انگل اسن سسٹرڈ بنے لگا جس میں سے ایک ڈوٹگا ہمارے لازماً آتا۔ دوٹوں محمروں نطقات استے اجھے اس ہات کوائی جان یا ہمارے کھرکے کی دوسرے فر

ابميت نيس د کاتمي ..

☆......☆

"ز ہر لکتی ہے جمعے عورتوں کے ہاتھ پر مہندی۔" جیلہ کواچی بھافتی الصلی کے ہاتھوں پر مہندی کے ڈیز اگن بناتے دیکھ کر میں تبسر و کرنے سے بازند آسکا۔

اقضی نے معصومیت سے بوجھا۔''دیوں ماموں؟ ابوجان تو کہتے ہیں عورتوں کے باتھوں پرمہندی اچھی لکی

ابس بھے اچھی نہیں گئی گڑیا۔ "بد کہد کر میں اپنے کرے کہ کر میں اپنے کرے کی طرف بڑے کہا۔ وہ بھی جمیلہ ہے مہندی آلوانے کے لیے آئی تھی کی کئی جمیلہ کواس کام میں کافی مہارت حاصل گئی۔ میں جب دوبارونہاں بدل کر باہر لکا اتو دہ بغیر مہندی آلوائے واپس جاری تھی۔

المرائر المسائم كمان على دي ؟"جيله نے حيرالی ہے پوچھا۔" مهندی تين الکوالی ؟" المائی ہے پوچھا۔" مهندی تين الکوالی کا مجمع ايک کام ياد آھيا منظم اور محرود وکل ہے اور محرود وکل من اور محرود وکل محمد مند ہے لکے مند ہے لکے مند ہے لکے لکے مند ہے لکے کا مدہ ہے لکے مند ہے لکے مند ہے لکے مند ہے لکے اور محرود وکل مند ہے لکے مند ہے لکے مند ہے لکے اور محدود وکل مند ہے لکے مند ہے کے مند ہے لکے مند ہے مند ہے لکے مند ہے مند ہے لکے مند ہے مند

جھڑ بوں سے بچ سیں۔ میں نے کہا ..... "جیلہ !....بمعی پراندہ بھی باندہ لیا کرد۔" اور سائز و کے کالے بال پراندے کی گردنت میں آگئے۔اس

"میرے پاک ٹائم نیس ہے۔" کبد کراے دعوکار -

بهانے مرع قریب آلی اور شی .....

"قاتب ہیں تیری ہوں ،کیا کھے میری آئموں ہیں کہی کھی میری آئموں ہیں کہی کھی تیری ہوں ،کیا تھے میری حرات و میں کئی کہی ہوں کہیں ہیں آئی ؟ کیا تھے میری حرات و سکنات سے ہائیں چانا؟ مروری تو نہیں کہیں وارت کے الفاظ کا مہارالوں ۔ تم کیول نیس کھے شرم و حیا عورت کا دومرا نام ہے۔ مجت ہونے کے واردو عورت اظہار کی قدرت سے محروم ہوتی ہے۔ جس کیے کہوں کہ جھے تم سے محبت ہے؟ کیا میرا ہم کمل ہم

Y

سمی۔اے الوار کے دن میراد ریتک سونا بہت برالگیا تھا۔

مر چھونی ہونے کے ناطے کھیٹیں کمسٹن می وروازہ

كخلعنا كرمائزه نے اندرآنے كى اجازت ماتلى۔اب وہ

"بي آ جا س - " يل بنيازي س الالا-

نے سلام کیا اور خاموتی ہے کھڑے ہو کر ہاتھ مروزنے

"اللام عليم إ ..... المرے على وافل بوكر ال

اوليكم سلام! اسلام كاجواب ديكر شي اين لي

چند کھے بعد بھی وہ یکھینہ بولیاتو میں نے سراٹھا کر

" بي فراكي ؟" مالاتكداس كي آكليس في في كر

الی فلست کا اعلان کردی میں ۔دو اریکی کی۔اس کے

اعساب میرے بے در بے حملوں کی تاب میں الا سکے

تعداس كى رياه رياه الا جمعانية قدمول مل الحرى

اکھے ہو جون کر کمرے میں داخل اولی تھی۔

الرباس عواع كادوسراكي برغ للا-

ان کی آنگھوں میں تبعا لگا۔

احساسات كالرجمان بيس ٢٠ وقب المم مردمواظهاركي جرأت بالبريز، تلجي كوني شرم مالع مين ب- مليز جي نوفے سے بچالو۔ مرف ایک بار پہل کراو، میں اپنا پندار، این انا در خود کو تیرے قدموں میں مجمادر کردوں کی مسی آزمائش ہے تبیں کمبراؤں کی۔ ہرامخان می سرخ روہو

محرمي پخرين كميا\_ميرى اناكا خول دن بدن مضبو ما مونا كيار من محكة كي لي تياريس تعاراكروه جابت کی دعوے دار محمی تو اسے اظہار کرنا جا ہے تھا۔ حالا تکد سوجا مائے تو اسے جمکنانہیں کہتے ،اگروہ حابت کی دعوے دار تھی تو بیر جرم تو جھ سے بھی سرزد ہوا تھا۔ اور چر ایک وان میری انا نے جیب رنگ دکھایا۔اس دن ابوجان نے شادی کے موضوع پر مجھ سے مشور ہ کیا تھا۔

" فإ قب منتج إ احسن صاحب، بهت أعظم بعمده اور ز بردست تخصیت کے مالک ہیں۔ ادران کی بینی سائرہ مجے جیلہ کی طرح ہی اور ہے۔"

"لوّ .....ابو جان؟" من جان بوجه كر انجان بن

"اتوبيكه وه اس قابل ہے كداسے بيو منا كريش فخر كرسكوں \_" ابوجان نے واستح الفاظ بن عند بيديا-"ابو مان! ..... آب جانع بي ميري تعليم اوحوري ہے۔ میں جب تک اپنے پاؤں پر کمز البیں ہو جاتا ہیہ مناسب بيس بوكا-"

امرف متنی سے شاید تہارے تعلیم کیرز پر کول

"يقينا آپ ي كهدب إن مرس ال حم ك كول ا يَكِيُّونَي انور (مُهِين كُرسكنا-"

ابوجان نے دیے نفظول ٹی مجمعے تنہم کی۔"بیاا ور کرنے ہے ایک اجہا رشتا مارے ہاتھ سے جاسکتا ہے۔احسن بھالی ایک دومرتبہ ہاتوں باتوں میں اشارہ کر

\_\_\_\_\_ 2014\_\_\_\_\_\_\_ 2014ء م بن ك باب بن المح طور يراو تبين كمد يحة

"وو واصح الفاظ من كم كار اور فود كل كرآ ك گا۔ اپن لاؤل بنی کی آعمول میں آنسو یقینا اے کوارا مہیں ہوں ہے؟'' میں دماغ میں انجری سوچ کوالفاظ کا جامدند يهناسكااور بات بنات موع بولا-

"يايا السيميس رشتول كى كى تونيس ٢٠٠٠ "او کے بیٹا!.....عیبے حمماری مرضی ۔" بھیے دل ے کہ کر ابوجان وہاں ہے اٹھ گئے۔ دوہیں جانتے تھے كدمار وكالست تعليم كرنے سي يملي ادشت كا بات كرناميري فودداري ك ليے تازيان تھا۔ مي بارسليم بيس كرسكا تعاد ود مجه سے جاريا كى سال جھونى تھى ،كويا میرے باتھوں ہی میں کی بروحی می اور خود سے چھوٹی لڑ گی ے دب جانا مجھے کیے گوارا اوسکتا تھا۔

ابو جان کے بعد ای جان نے سی اس موسوع پر محدے بات کی مریس اسی محل الل کیا۔ جب ای جان مجھ سے رائے لے رہی تعین اس وفت جیلہ بھی وہال موجودهی اور پس جانباتها که ده ساری بات سائره کو بتا دے کی اس وجہ سے میں نے مجھ زیادہ تی تحت الفاظ عمل ای جان کو علی ہے منع کروہا۔

دوسرے دن میرے الکار کا اڑائ کے چیرے یہ خبت تھا۔ اس کی آنکھوں ہیں ہرارول شکوے کروئیل لے رے تھے۔ چمرہ حسرت و ماس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹوٹ چی ہے۔ اوراب جلد بی اول فكت كابا ضابط اعلان كرنے كے ليے اس مير عالى آنا ہے۔ اور میراانداز و درست لگا۔

و الواركادن تعاامتانات سے فارٹ موكريس محم پُرسکون سا تھا۔ اس کیے دن چڑھے تک سوتا رہا۔ ماشتا بھی نیند کی نذر ہو گیا تھا۔ اٹھ کر میں نے شادر لیا اور کرنا كرم جائے كلف أعدوز اون لكاجوجيلدد بال الله كا

قیت: **120**روپے یہ ناول بٹی کے جہزمیں شامل ہونا جا ہے

ووجھے تیت:270روپے اس کہائی میں آپ پاکشان کی سیاست اور معاشرت کے ڈھکے چھپے کوشوں کو بے نقاب ہوتا دیکھیں سے پیر اب بڑے سائز ہیں خوبصورت رہین ٹائٹل کے ساتھ طحتے کی مضبوط جلد میں میش کی جاری ہیں۔

UE WENTY

محترم عمنایت الله کی جنگی وقائع نگاری کا شابكار \_ أيك بها ورجراً ت منداور دطن پرست توم كا فساند جوافساند كم اور حقیقت زیاده ب

[ایجنٹ حضرات ادر قار نمین کتاب منگوانے کے لئے خدانگھیں آ وھاڈاک خرج جم دیں گے

مكتبيئه واستان

"وه بي!.....آني مرجي تين مين الد .....أور ..... اور میں نے جیلہ ہاتی کو ساتھ نے جاتا ہے۔ سوجا آپ ے اجازت کے لول ۔ '

میں جانا تھا وہ صریحاً جموث بول رہی ہے۔ ان کر بیں موجود میں ۔ وہ اظہار محبت کے لیے آ ل می مگر الماري جرأت ميس كريان مي - يس في اس كاجوث للابركر ناضروري ندمجما ادر بولال

" تولے جاؤ جمیلہ کو ....اس سے پہلے وہ معادے كمركب اجازت ما مكسكر جالى ٢٠٠٠ " ثاید دو شام تک ندآ سے۔ "اس کے لیج میں

" تمکیک ہے بتا دول گا ای جان کو '' میں نے بے بران ے کندھے اچکے۔ مگراہے وہیں کمڑے دیکھ کر

يوجيمار" اور بيحو؟"

"ووامل میں آج ہارے کمر پچومہمان آرہے میں نا؟'' دہ جانے برآ مادہ نظر نہآ ئی۔ میں جاتا تھاوہ آئ این اٹا اور خود داری بار کرئی اس کمرے سے الکے گی۔ " میلے بھی میں آئے آپ کے ہاں مہمان؟" ''اس تشم کے تو نہیں آئے۔'' وہ جھکتے ہوئے بول۔ " كول؟ ....ان كسينك إلى كيا؟ "من في استهزانی انداز میں یو حیما۔

"ميرے چاچا ين كى ....كاكال شى ريح

" جمعے تمبارے چھا ۔ یے کیا لیٹا ؟" میں نے منہ

"ان کابرا بیا ڈاکٹر ہے۔اس کے رہنتے کے لیے آ رے ہیں۔" میرے کیج کو خاطر میں ندلاتے ہوئے ا؟ نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔

مرے تی میں آیا ایک زور دار قبقہدلگاؤں۔ وہ اہے تھا کے کیدھے یہ بندوق رکھ کرفائر کرنا جا ورائ گیا۔ یہ میں جانتی ملی کہ میں اس کی ساری جالباز ہوں سے واقف موں میرے جذبات کو جانتااس کے بس سے ہاہر

" الله بات ہے تا ؟ .....ایک ڈاکٹر کا رشتہ تسمت والی الریوں کو ملتا ہے۔ اس کا ول تو زنے میں میں نے کوئی دقیقه فروگزاشت نبیس کیا تھا۔

اجاتک ال کے چرے ر فصے کے آثار مودار ہوئے۔ جمعے نگاوہ جمعیت کرمیرا کر بیان مکڑے کی اور ج يخ كريو وقيم كي .....

" فلالم اور كس طرح اظهار كرون ..... كتناييج كرانا عاہد ہو؟ " مر میں بے حس بن کرائ کی معوری آ المول میں جمالکا رہا۔ اس کا خصہ بندرت عم میں و حلااور آ تکمول کے کورے تملکنے کو بے تاب ہو گئے۔ ایک

كرب أميز سكى لي كرده مزى ادر تيز قدمون سے باہر

مجھے احساس ہوا کہ مجھ غلط ہو گیاہے میرے نب اے روکنے کے لیے ملے ۔ تاکدان سے تعمیل ہوچھوں آیا وہ کئے کہ رہی تھی یا جموٹ۔بس بہت ہو کیا تھا۔ وہ عورت ذات ہوکراس مدتک آسٹی عی تو مجھے ایک قدم بروكراس تعام لينا جاسي تعار مرافسوس اس دقت ميرى آواز نے ساتھ نددیا۔ لب کے مکر ہے آواز۔ میری انا اب تک زئدہ میں میری مغرورسوج نے کہا ....

" بياظهار نيين تنهيد ب، الممكن ب كراكر ش ف اخدار ندکیا این والدین کونه بعیجا تو ده کی اور سے شادی كرفي أكر بجيال كي ضرورت أيس تواس مي ميري مرورت نہیں۔ ہماڑ میں جاؤل میں اس کے کیے ڈاکٹر کا رشتا بھی آسکتا ہے۔'

ان مع سوچوں نے میرے ہوئٹ کا دیے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس بارے مزید مغز کھیائی کرتا مو اٹل تون کی ٹون نے مجھے ای جانب متوجہ کر کیا۔ میرے ووست مظیرا قبال کی کال می ۔

"جيم مظهر؟" من نے کال رئيبو کا۔ "الاقب کے بچے! .....او میں ہے آج حسن ابدال جانا ہے۔" دو بخت غصے میں تھا۔

"اور ..... بموری \_" فیصحا یک دم اینے دوست قیوم کی شادی یادا گئی۔وہ صاراہم عمرادر کلاس فیلوتھا۔ ساتویں کلاس تک وہ ہنار ہے گا دُن جُس بی بلا بڑھا تھا۔ تمراس کے بعدوہ جیلی سمیت حسن ابدال شفٹ ہو سمئے تھے ۔ کیلن میمعمولی فاصلے ماری دوئ کی راہ میں رکادث میں ہے تھے۔ ہمارارابطہ بہلے ون کی طرح ٹائم تھا۔موہائل ٹولن نے بول مجمی فاصلوں کوسٹ لیا ہے۔

"سوری کے بیجے اسسجلدی آؤیس لاری اوسے يرتيرا لمنظر مول ـ أ

یں نے جلدی جلدی بیک میں دو تین جوڑے كر عادرايك دومرورت كى چزي رهيس أور على ك لے تیار ہو کیا۔ ہمیں وہال دو تین دان لک جانے تھے۔ ابد مان سے میں پہلے ہی اجازت کے چکا تھا۔ ای جان کو مطلع کر کے میں کھرے لکل آیا۔مظہر بے جیٹی سے میرا

حسن ابدال دیکن افی ہے ہے تیوم ہمیں ریسیو کرنے بُنیٰ ہوا تھا۔ اگلا بورا مفتدشادی کے مظامون کی نذر ہو کیا۔ شادی کی تقریبات میں سب سے منفرد منظر بھے وہن کی رحمتی کا لگا۔ والدین کے کمرے رخصت ہوتے وقت ماں باب اور بھن بھائیوں کے ملے لگ کررونا خوجی اور ركا عجيب احتراج تعارمير انتهن عن مائره كاخيال

" ثنايد وه بھي ميري ولين بنتے وقت يوني آنسو کے ساتھ جھے اسے آخری ما قات یادآ گئا۔

"ان کابرا بیاز اکثرے۔"میری یا داشت نے اس

" وُاكْثِرُ فِي صائبه إ..... مان كِي خطا ب مُحِيك رب كا شادی کے بعد ..... تاک میں وم ند کر دیا ڈاکٹر کا نام لے الراتو ميرانام محى فا قب ين أور محراى وم بن ف فيها كراليا كه جاتے عن اسے اپنا آب سونب دول كا۔ ساری شکا بیون کا مداوا کر رون گا۔ مکیک اورآ وَ نُنگ برجمی لے جاوں گا۔اس سے زیادہ ایک حیا والی کو آزمانا مناسب مبین تعاراور بقیتاً ابو جان اور ای جان نے بھی مير الم تعليك كوسرا مناقعا .

ہم شام ڈھلے تن گاؤں والیس سی سے تھے۔مظہر کو الوداع كمدكر من اين محرك جانب يزه كيار دروازه مشاری نماز کے بعد ہی کنڈی کیا جاتا تھا اس کیے مجھے ومثك دين كا مرورت نه يرى - كمريس وافل موت

دنت مجھے عجیب سااحساس ہوا جیسے کوئی بھی موجود ندہو۔ ایے کرے کی طرف ہوئے ہوئے میں نے ای جان کو

"ای مان! ..... بس آملیا مول " عجیب رشتا ہے مال کامبی واولاد جنتی مجی بری موجائے مال کی شفقت کی محاج رہتی ہے۔ مرمیری ایار کے جواب میں ابوجان المراء لكا

''نحیک ہے بیٹا!....معاری ای اور جمیلہ احسن ماحب کے کمر کی ہونی ہیں۔''

"اس وفت ؟" بمجمع حيراني هوني- ممر ابو جان مرے سوال سے پہلے اینے کرے میں غائب ہو کھے تنے۔ میں سر جھنگنا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ عشاہ کی اذان کے بعدای جان ادر جیلہ بھی دالیں آ تنگیں۔ اس وقت میں ڈرانگ روم میں کی وی کے سامنے بیٹھا تھا۔ انھیں تھر بھی داخل ہوتا دیکھ کر بھی طنز ہے ہازندرہ سکا۔

"بريرساني اورب ين؟" ''خود دوست کی شادی کے کیے حسن ابدال ہفتہ کز ارآیا ہے اور نہمیں یا*س پڑوی ش* جا کر مبیلی کی شادی میں شمولیت پر طعنے دیئے جارہے ہیں۔' جمیلہ صب عادت جی بہیں رہی تھی۔البتدای جان نے مظرانے بر

" كون ي كيلي ؟" مين حيراني مستفسر موار "جناب! .... ميري أيك الأسليلي ب- مارُه

" كيا .....؟" جمع لكاميري سائس رك ري ب-ول اتنا شدت سے دھڑ کا کہ سینے سے ہاہر تکلنے کے کیے تیار ہو کیا۔ میرے چھرے پر وحشت مجرے آٹار نمودار ہوے۔ ای جان کرے میں جا چک میں اور جیلہ تی وی سکرین کی جانب متوجی اس کیے میرے تاثرات ہے

بے خبر رہی۔ البتہ میرے "کیا؟" پر اسے حمرانی ضرور ہوئی تھی۔

ب کو پہائیں ہے؟" کھراما تک اے یادآیا کہ ين الوبغة بجرے عائب بول-"بال آب توشايداك دن دوست کی شادی میں ملے کئے تھے تا؟ ..... بس جس وان آب مجے ای دن اس کے کزن کارشتا آمیا۔ یو ک لیس د پش کے بعد الل نے ہاں کی کونکہ اس کا بھائی "مبث منتی ہدویاہ مرزوروے رہاتھا۔اس کے بیٹے نے ایم لی بی ایس مال ای میس ممل کیا ہے۔ آئی سیشلست ہے۔اورای مغے اس نے تندن کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اور دبال کی نقاضت الی جبیں کہ کوئی شریف کڑ کا بھی دہاں ا یارسارہ سکے۔ بجائے اس کے کدائ کا بیٹا دہاں سے کوئی بدلی دہن ساتھ لے آتا، باپ نے دلی دہن کا انتظام کر ویا۔ یعین کرو بوی نصیبوں والی ہے میری سبیلی۔ حالاتک بدی جست کی می انقل احسن نے۔ویسےان کی پیکھا ہد کی اصل وجدالوتم تنے كونكه ووغريب اب تك اس أس على تے کہ ہم سائر و کارشتہ ہا تک ایس سے۔اور کمرکی ہات کمر مي رب كي يمر جب ابوجان في من است عدورشت كي طرف داری کی تو اسمیں مجبوراً مانتا برا۔ کو پچا باب جیسانی ہوتا ہے کر اینے کمرے تو دور ہو جائے کی نا ساڑہ ..... " جیلہ اور مجی بہت کھ بتالی رای مرمرے د ماغ میں سائیں سائیں ہورتی تھی۔ آگر وہ تی دی سکرین کی مانب متوجه نه بولی تو میرا وحشت زوه چرو دیکه کرمنرور مششدرروعاني-

میں اے بول چیوڑ کراپنے کمرے کی طرف ہوں ہوں میں اے بول چیوڑ کراپنے کمرے کی طرف متیجہ میں۔ وہ جیرانی کا اظہار کیے بغیر ٹی وی کی طرف متیجہ رہی۔ اس کے خیال کے مطابق میں اس کی کینی کو ناپسند کرتا تھا۔ کمرے میں محمتے ہی صبط کا لادہ پھوٹ پڑا اور محمر میں اس کی مداور ہٹ دھری کے بیری ضداور ہٹ دھری نے بیری ضداور ہٹ دھری ہے بیری ضداور ہٹ دھری نے بیری ضداور ہٹ دھری ہے بیری ضداور ہٹ دھری ہے بیری ضداور ہٹ دھری ہے بیری شداور ہٹ دھری ہے بیری شداور ہٹ دھری ہے بیری ہے بیری شداور ہٹ دھری ہے بیری ہے بیری ہے بیری شداور ہے بیری ہے بیری

"سائره!...." من في سنل بعري-تهارا باتع مرے باتھ سے بول جموث جائے گا ار ہم کو جر ہول اے زیم کر لیتے میرے آلسو بہتے رہے مررونے سے دل کا بوجھ لکا ند وسكار ش فے الحد كرالمارى كولى اس كے ايك فاف ين ان تما نف كا دُعِير لكا تماجوين اس كى برسالكره يرخريد کرالماری کی زینت بنا دیتا۔میرا اراد و تفاکہ حس دن وہ اظهار محبت كرے كى ميتمام انتخاكزاس كے حوالے كرون مر کووہ میرے ان عزائم سے بے خرمی اور اس کے نزو یک میں نے بھی بھی اسے تخددینا کوارائیس کیا تھا۔ اس کے باوجود میری ہرسالگرہ پر دہ بوے بیارے کوئی شد كوئى تخد ضرور لاتى - اس كے تمام تھے يس في سنجالے ہوئے تھے۔اس کی دی ہونی کھڑی جیشہ بری کا ال کا زینت پی دہتی کمر کھر کے اندر میں اے آسٹین جی چھیا ئے رکھنا کہ وہ و کھے ند لے۔اس کا دیا ہوائیتی فاؤنٹین ین میں مرف ڈائری لھنے کے لیے استعال کرتا۔ اس نے رومائی ناولوں کا سیٹ بھی مجھے گفٹ کیا تھا۔ ہراول میں دوتین بار برم دیکا تھا۔اس کا موبائل بیں نے سنجال

میں نے پہلی ملاقات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرے سارے خواب سمارے اراوے سمارے عزائم اٹا کی جینٹ چڑھ گئے تھے۔ اس نے کُن بارڈ محکے مجھے اور واضح انداز میں جھے اپنی جانب متوجہ کرنا جا ہا تھا کم ٹاکام ری تھی۔ میں نے پھوزیاد و تی انتظار کرایا تھا است ٹاکام ری تھی۔ میں نے پھوزیاد و تی انتظار کرایا تھا است جیلہ کھانے کا بو جھنے آئی میں نے بہانہ کردیا۔ ''دل نیس جا و رہا۔۔۔۔ لیٹ کھایا تھا۔' وہ خاموقی

كرركها تها كداس مهل كال ال موبائل نون سے كرول

می میں نے اس کا دیا ہوا کریم ظر کا سوٹ سلوالیا تھا۔ بیا

الرائيس جاه سے داليس مركن -

ساری رات میں نے انگاروں پرلوٹنے گزاری سی کروٹ چین نہیں آرہا تھا۔ ایکلے دان اس کی براٹ



ماہنامہ ' نکایت' کے شعبہ' رست شفاء' کے منتقدہ ماہر ڈاکٹر رانامحہ اقبال (محولاً میڈلسٹ) کی جدید تحقیقات اور ماہرانہ خدمات سے ہستنفید ہوں اور پرانے ،ضدی اور الاملان امراض ،خصوصا درج ذیل امراض کے تیزترین اور بے ضررعلاج کے لئے رجوع نرمائیں:

لوليو الرجي (أني سذوريخ)

إدداشت كاخرابيان ( إتحول كاجلد كاخرابيان ( بال بالدير يشر

ناك و گلے كے غدود كا برا ه جانا ﴿ اعضاء كَل بِ حَل مِا كُنْرول نه وا

پسپردوں نے امراض (حمای کمتری، جھیک (مردانه ، زنانه امراض) مردانه ، زنانه امراض

(اعضاء کاپیدائی (یابعد میں) ٹیڑھا بن

والبلسك كح

رانامجرا قبال 1321-7612717 (2000) قبال مرانامجرا قبال 20312-6625086

' (گرمدُمیذُلسُنه) عارفمجمود

0323-4329344

بالمشافيه ملاقات کے لئے پہلے وقت لیں۔

وسرت شفاء حكايت 26 پنيالدراؤندلنك ميكلو وروزلا مور

مين شبينا لَي كي آواز كوشي ـ شايد برات كلي كن كي -

ميري آفلميس لال الكاره موري مس

طرح مند چمیانے سے کوئیس موسکا تھا۔

الي محت ب-"جيله مجهروك يرمعر مولى-

سی کویفین جیس آر با تعاکر تین کپتان اورایک میجر بیس بزارلوگوں کی موجودگی بیس ناج مجی سکتے ہیں۔

احمدعدنان طارق

کے ساتھ ساتھ دوالی ہمی مستقل کھانا پرتی ہے۔ سوت ے آج تک میں مع شام ایک ایک کولی بلڈ پر پشر کے لے کھا رہا ہوں۔ یولیس افسران کو بدمرض ہوبی جاتا ہے۔ سین میں نے ورزش اور خوراک میں ہمیشہ ایک تناسب ركها \_ للذا مير ، لئے يه حيراني والى بات مى -جب ڈاکٹر ماحب نے مجھے بتایا کہ آپ کا بلد يريشر المرب ہے۔ میں ان ونوں الیس ۔ انتی ۔ اوسول لائن فيمل آباد تعينات تعارسول لائن تحاند فيعن آباد كاسب ے معروف تھاند ہے۔ اس تھاند کی عددو میں زرگ یو نیورش فیصل آباد واقع ہے۔ اقبال مفید یم بھی اس تعالمہ کی مدود میں ہے۔ لمام پولیس کے بڑے اضرال ک كوشعيان اس تحانه جن جن - ان دنول الصل سابي ما دب ایم -این -اے معادر پیکرتو ی اسمبلی تھے-اگر SHO كوكولى اوركام نديمي موتا لووه ريست واوس ش آ كر مخبر تے جوشوى قسمت سول لائن كے ايريا على ال فال كرتا فغال لنذانه بعي العنل سابي معاحب كاول سيبيري

عمر ا کاون برس ہے اور اللہ کے صل سے ہلڈ مرا پریشر کے علاوہ مجھے کوئی اور باری لاحق کیس ے۔ بلڈر بشر محصر آج سے تقریباً آ تھ سال مہلے ہوا۔ ميرے مرش ايك دن شديد در د تعااور ش كر نيا مواتحا كريسرى جيولي بين ميرے ياس آني اوراس في محص إنها كد جهيد كيا مواعي؟ أوش في است بتايا كديمرك آدے سر میں درد ہے اور میرے خیال سے اسے درد فققہ کہتے ہیں۔ تو اس نے جھے عبید کی کدیس اس زعم مى جنل ندر مول بلكه من اينا بلدير يشر جيك كرواول-می نے اس کی تعیمت برحمل کیا اور کوئی جار محفظ تخبر کر اے کلہ کے ڈاکٹر صاحب جومیرے الف الی ی کے كان فيلو اور دوست مى إن، ع جاكر اينا بلذ بريشر بیک کروایا تووه ای مخصوص جکدے سرکا جوا تھا۔

اس باری کے بارے میں سب مانتے ہیں کہ أبك العد بلذير يشراجي جكرت ومشرب موجائ تو مكريد لاری آپ کی عمر کے ساتھ چلتی ہے۔ اور آپ کو احتیاط

لکای نیس تفاکردہ ہیشہ کے لیے اس تحرے رخصت ہو ری ہے۔اس کی اسمیس بالکل خشک تعیں۔ جھ برنظم یرے تی اس کے بونوں پر ضیف ک معرامت اجری-یں ہمنی میٹی نگا ہوں ہے اسے کھور تا رہا۔ جمعے لگا میں کر یدوں گا۔اس کا ہر بوستاقدم کو بامیرے بدن سے دور ا تكال كرف جاد با تعا- اور كر جي عمر سد بوسكا-الشول كاسيلاب بلكون كالشنة تو ذكر بهدللا-اس كانظري جمه يز مرى ميں۔ وہ نفك كرركى۔اس كى آھموں ش يہلے حرانی اور پر کرب مجرے تاثر ات مودار ہوئے ۔اس کے ساتھ اما كاس كے ملل سے ايك ول خراش في الكى اور ودائي أنسوبها تى والده عليث تى - شايد مرى أعمول ے بہتایانی جعے رسواکر دیتا مراس کارز ، فیز فی ویکار نے سب کواس کی ملرف متوجہ کردیا اور میرے آنسووں کی لاج روتی اس بر ملل بارمیری خاموش بحبت کاراز افتا موان تا۔ بدراز اس کے زخوں پر تمک چیز کئے کے متراوف تعا- وہاں سے کارتک وہ جس طرح بلتے ، محلتے اور و تے موے میکی دو ہرآ کے کوافک بار کر کیا۔ کار کے اعد منت سے مملے اس نے مو کرمیری جانب دیکھا اور میں نے وولوں ہاتھ جوڑ ویئے۔اٹا اور خودواری کا وعوے وارتحبت کی وہوی ہے معانی کا خواست گارتھار جب تک وہ میری جانب دیعتی ری میرے ہاتھ بندھے رہے۔ وقت جیسے ساكت وكميا تقار كاروه كازى عن بيند كل- مكل إران كے سامنے ميرى ريك وائ آسين سے باہر كل سى-كارى كرداندوية على كافيمرك بنده المحول کوجدا کیا۔ میں نے چونک کر دیکھا دو جیلے می میرے كذهع برباتهد كمة بوع ووآستد بولى-" چلو بعيا كمر جلتے جيں "ادر ش بعارى قدمون ے مرک جانب جل الا۔

نے آنا تھا اس کرے سے باہر ندلگانے گریری اعتوں "بهيا! ..... سي انسان التأنفرت مي المحي تبيل موتی۔اب تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کمر واس محلے سے مانے والی ہے۔ ماتے جاتے تواسط لور کیا سوسے کی وہ۔ پھرالکل احسن مجید کو کتنا دیکے ہوگا۔ ووٹوں ممروں کے ات قريبي لعلقات إي اورآب دوقدم ملى جل كرميس جا سكتے "جيلہ نے ائي روش كہتے ہوئے مير سادي سے لمبل میں لیا۔ تر بیرے چرے پرنظریز نے بی تعبراتی۔ " بعياكيا بوا؟ .... خراوي الله في مراجلا ما تھا چھوا۔" اف! ..... آپ کو تو بہت تیز بخار ہے ، پلیز النہیں میں جاؤں گا۔ میں ہت کر کے اٹھے بیٹا۔ ایل زعد کی جہنم بنانے والا جس خود تھا۔ اب چورول کی "مبيا اسساتنامجي شروري تبيس ب، ميلي آب كي

"كما جو يه؟ .... جا كال كاراسي وحال الدوه كان ديائے باہركل كل من شيل كان كر إيرنكل آيا۔ دو كيرے جو ميں نے اسے خوش آ مديد كہنے كے ليے سنجال ر کے تھے اے الوداع کمنے کے لیے پہننے ہو مجے تھے۔

الكل احسن كے كمركے وروازے يراكي كلى سجالى کار کوری می بی ان کے کمریس داخل موکر تعور اسا آ کے برد حاقا کہ ای دفت اے کمرے سے پاہراا یا حمیا-مرخ جوڑے میں وہ کوئی اپسرا دکھائی وے راق محی -جس ون میں نے کا لے لہاس کو پہندیدہ قرارہ یا تھا اس کے بعد يبلاموقع تعاكدوه سي اورلباس شل نظر آئي عنى -رواين ولبوں کے برنکس اس نے محوکت افغایا ہوا تھا۔ اس کے چیرے کے تا اڑات بالکل ٹارل دکھائی وے رہے تھے۔

Scanned By BooksPK

کے دور میں گھر جانے کو کیا ادر نہ ہم بھی و یک اینڈ پر گھر
گئے۔ ہر ہفتے کی رات جب دوسرے سرکاری افسران
ویک اینڈ پر چھٹی کے لئے گھر جانے کی تیاری میں ہوئے
۔ الیس ان کا اوسول لائن اقبال سٹیڈ بھر کے ارد کرد ون
ویڈنگ رو کئے کے لئے دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا۔ اس کے
علاوہ ان دنوں لیمل آباد میں سونیا ناز کیس پر ڈی آئی جی
ماحب اور SSP الوثی کیشن صاحب کی آپس میں
ماحب اور SSP الوثی کیشن صاحب کی آپس میں
دور میں بھی کی بولیس افسران کو جلا رہی کی جش میرے
دور میں بھی کی بولیس افسران کو جلا رہی تھی۔ میں کونکہ
دور میں بھی کی بولیس افسران کو جلا رہی تھی۔ میں کونکہ
طرف کی جلی کی دووقت جھے تنی پر آن تھیں۔ میں کونک

اب ذرا سوھے آن تک ہم سنتے آئے تھے کہ فیر عاضری اس مات سے تعور کی جال ہے کہ اگر SHO تمانه بين عاضر نه موليكن مول لائن بين يملى وقعدا مدازه موا کہ SHO اس وقت بھی غیر حاضر لعور کیا جا سکتا ہے جب دو تعاند میں کسی کام کی غرض سے آیا ہو۔ بیاتھا سول المائن میں معروفیت کا عالم۔ میں نے ان دنوں اسپے آپ كو كى حصول بيس بنا ہوا ديكھا۔ميرے دائيں باتھ بيس وائرلیس رہتی جس کے لئے میرا دائیاں کان اور منہ ماضر ر ہنا۔ دایاں کان سننے اور وحمیان کے لئے اور منہ جواب دیے کے لئے۔ ای طرح بایاں ہاتھ موبائل فون کے لئے معروف ہوتا اور بایال کان اے سننے کے لئے۔ان ونوں سخت مرمیاں تھیں۔ مبح سات بیجے وردی مہین کر رات دو بيئ تك وردى بيس ربها موتا تعاله سركاري كارى مرجعلما ويدخ والي مرى برواشت كرفي رمنا مهم مين تاركول كى سر كول كى كرى \_ بيتحاشد اللك كابهاؤ \_ كميل سائے کا ندملنا۔ آگر کو کی ایم جنسی کال آئے اور غور ہے نہ سی جا سکے تو کہدوں سے ڈرائیورکواشارہ کرنا کہ دائیں یا بائیں مڑنا ہے۔ ایر جنسی کالزی تو بات بی جموزیں ذرا

انداز ولگاہے الیں ان اس ارسول لائن کو کتنے افسر ان کال کر سکتے ہیں۔ کنیئے اور سر وطنے۔ ڈی آئی تی صاحب الوش کیشن ، الیں الیں ٹی آپریشن، الیں الیں لیا الوش کیشن ، الیں ٹی ٹاؤن، ڈی الیں ٹی، ریٹ کرائم کے افسر ان ۔ ان سب کی سرکاری ڈیوٹیوں کے علاوہ اگر ال افسر ان کے کھروں کی ٹوٹیاں بھی خراب ہوتی جی تو وہ بھی افسر ان کے کھروں کی ٹوٹیاں بھی خراب ہوتی جی تو وہ بھی

ان دنوں ڈی آنی کی صاحب جن کا نام کیٹا مناسب سبیں مجملنا کی کال جمعے آنی اور پریشر ہارن کی موجود کی میں مجھے مجھ نہ آئی کہ گاڑی کیال کھڑی کر کے سل سے ان کی بات من سکوں۔ دہ فون پر ہو جہتے کہ SHO ماحب بيزرى يوغورى شى كيابوا إاب ذرا الدار في السوال كاجواب كيا موسكا بدوراز والأ يوغور كى كالمجم و يكفي وه لتى وسيع دعريض إال شي سکتنے سٹوؤنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے کیا کیا مال موسكتے ميں سيكن خداكى مهرباني سے پتائ تھا كہ ا قبال ہال کے ایک سٹوؤنٹ نے ایے سسٹر کے میر کہیں ویے۔ اور وہ کرے سے غائب ہے۔ ڈی آل کا صاحب سنة كديس في ال سنوة نك كا كمون لكاف كل کیا تراکیب کی جیں اور وہ مطمئن ہو جاتے۔ اس طر بعی و وسوال کرتے کہ ایس ایج ادصاحب بیلاری اڈ و كيا مئله ٢- جهي يهلي بنانا بمول ميا كدفيعل آبادي لاری او مجمی سول لائن کے ابریاش واقع ہے۔ تو میں نے جواب ویا کہ جناب آج کل لا ری اڈہ دو ہارہ تعمیر ر ما ہے اور وہاں کے پہنگم نے چھیلی تر تیب میں کڑی کیا کے ایک بس کروپ کونواز کراس کا تمبر فرنٹ ہر کرو ہے۔ سوال ہوتا کہ تم نے کیا کیا ہے تو میں بنا تا کہ می نے اسے بنادیا ہے کہ اگر اس بات پر جھڑا ہوا تو اس کے نقصان کے تم ذمہ دار ہو ۔ تہبارا نام بھی FIR میں مائے گا۔ تو فر کی آئی تی خوش ہو جاتے۔

انڈرکورڈ یول سرانجام دے دے تھے مرطاہرے ان کے مجمی طنے دالے ہوتے ہیں۔ بہر کیف خدا کا بہت شکر تھا کہ میرا ان میب معزات ہے بڑا اچھا در کنگ ریلیفن تھا۔ اور جارا بھی ایک دوسرے سے کی بھی بات بر اختلاف مبين موا- أي طرب ميذيا ميرك يزه يك مونے کی وجد سے خاصا کمر عیل تھا۔ اوران کی کورت کا اور ان کی عرف میں جی بھی ان دنوں میں میں نے کی نہیں آنے دی۔روز ڈیونی کی وجہ سے ان تمام حضرات سے میری خاصی جان پیوان مو چی سی ساتوی اور آخری ون جب ہم نے روسر و یکھا تھا تو اس میں کوئی خاتون فنکارہ جیں میں۔ لیکن شام جب ہم ڈیوٹی کے لئے تیار ہو كرستيذيم بينجاتو ايك ترميم شده پردكرام جارے سپر د ہوا اور اس میں سر فیرست نام شاہرہ منی کا تھا۔ جس کی برفارتنس بميشه بغير بازوكي فيص بهمنا كربيوتي محى اورد وسليج رِ گانا گائے ہوئے با قاعدہ تحرکتی بھی تھیں۔ لین ہروہ مصالحہ حاضر تھا جس کے لئے لوگوں نے تھیلیا آنا تھا۔ كيونكه بيه اختيام بروكرام نجمي تعالبندا آج شام تمام التطاميہ کے بڑے انسران اورشبر کے نامورلوگوں کو بمعہ الل وعمال به يروگرام و مجمعنے كى دعوت دكى في تقى \_ اور سيج کے سامنے کرسیوں کی آگلی دو قطاریں ان VIP فیملیز کے لئے رکمی کی تھیں۔

وتمبر 2014 و

وہی ہوا جس کا ڈرتھا۔ پر دگرام کے آغاز سے بی
افر بازی شروع ہوگئ۔ دنیا کوشاہدہ ٹی کا پہا چلا۔ صرف
شاہدہ ٹی بی نہیں روسٹر میں ہندوستان سے آئے گلوکار
ہنس راج ہنس بھی شامل تصالبذالوگ سنیڈ ہم کی طرف اٹم
پڑے۔ یوں لگتا تھا سارا شہرسٹیڈ ہم کی طرف بی آگیا
ہے۔ ہم نے اسٹیڈ ہم کے مجھوں پر سکیورٹی کے پیش نظر
بڑی جدد جہد کی کہ لوگ اضالوں کی طرح سکیورٹی چیک
بڑی جدد جہد کی کہ لوگ اضالوں کی طرح سکیورٹی چیک
سود، لوگوں نے مطابق طابق وے کر جا کیں۔ مر بے
سود، لوگوں نے و ملکے مار نے شروع کر دیے۔ ہماری

بس ای ساری گفتگو کا مقعمد آپ کو بدیتانا تھا کہ خدا کے میار ہے گئتی روال دوال تھی۔اس میں ہارا کوئی کمال نہیں تھا۔ ترشروع میں میں نے جو آپ کواینے بلڈ بريشر ميں جتلا رہے كى ديہ اللائي تھى دواب آپ كو تجھ آ ر بی ہو کی کہ سول لائن میں جید ماہ الیں انتج او رہنے کی وجہ ے جمعے بلذ بریشر مواقعا۔ بس آج ای تعینال کا ایک والعرآب سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ بیر2005 و کا زمانہ تھا۔ یعمل آباد انتظامیہ کو خیال آیا کہ بھل آباوشہر کو ہے پر ےسوسال ہو ملے ہیں۔ لہذائی کے شایان شان کوئی تَقْرِيبِ منعقد كَي جاني ما ہے ۔ كُيْ تقريبات منعقد كي تميّن کیلن سب سے بڑی تقریب جوآ تھودن جاری رہی تھی وہ ا قبال سنيد يم ش منعقد موفي- آخدون تك بررات ا قبال سنیڈیم میں میوزیکل نائٹ منائی جاتی ۔ سارے شرکی ہ میں ان میوزیکل پروگرامز پر متعین کی گئی اور ان آتھ الذال بن العمل آباد كي تمام اوليس كا كام مرف اورمرف النارتكين پردكرامز پر ڈيونی سرانجام وينا تھا۔ا قبال سنيڈيم كالمام كيول يرشير كم مخلف ايس التي او رات بعروبول کرتے۔ منارا ہفتہ ڈیون کے دوران جاگ جاگ کر ہے والوں کا برا حال تھا۔ آخر ہفتہ کے جودن گزر محت اور آخری وان آ ممیا۔ ہر سے رات کے بروگرام کا جمیں المركل جاتا كدآج كون سے فكار اقبال سنيذيم عن ع فارس كا مظامر كريس مع \_ آخرى دن جب مم ف بالرد يكما توخدا كاشكرادا كيا كداس لسك مي كولى فتكاره

فنکارہ خواہ کسی عمر کی بھی ہو وہ پلک کو اپنی طرف کھی کہ لئے ہے۔ ہمیں امید می کہ کسی خاتون گلوکارہ کی عدم اور ایک کا بیاں کے بعد کیا ہوایہ اور کی سے درش بہت کم ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوایہ اللہ نے سے کر دے ۔ اللہ باسز کے بیچے دیوانے ہورہ سے تقے۔ وہاں اللاور اللہ باسز کے بیچے دیوانے ہورہ سے تقے۔ وہاں اللاور اللہ باسز کے بیچے دیوائے ہورہ سے تقے۔ وہاں اللاور اللہ باسز کے بیچے دیوائے ہورہ سے تقے۔ وہاں اللاور اللہ باسرے خیراداروں کی بھی ڈیوٹی کی ہوئی تھی۔ جو اگر چہ

کے فغول اشارے وہ سیج کی طرف بیک کر کے

VIP کیس کی طرف مندکر کے کردے تے وہ شا

کے زمرے میں ہر گزشیں آتے تھے۔ لباس کی ترا

خراش سے البتہ صاف لگ رہا تھا کے ویڑھے لکھے میک

مراؤند سيعلق ركف دالے برج ككيے لوجوان جن

ان کے جسم انتہائی کسرتی اورشکلیں انتہائی خو بروحیں ۔

بہلاتا ان کے بارے میں بداہم اکرودو لیتے ہیں۔

ٹایدٹراب کے نشے میں ہیں۔ ببرکیف میرے کن

طاہر نے جھے سے پہلے ایک توجوان کے کندے پر

رکھا تا کداسے رو کے لیکن اوجوان نے کندھے پر اتھے

د ہاؤمحسوں کر کے چھیے مؤکر بغیر دیکھے میرے کن شن

ومكا ديا۔اب ميرى بارى مى يى نے آ كے براء كرائے

روكنا ما بالوجس طرح ده يرتب ادر ب ومقع ا

ياؤل الاربا تعااس كالبدويذ بالتصيري فيص بركي يم

يم بليث ير برار كرمول كے دن سے اور مرى ليا

بالكل من من جس برسلورلائد كي نيم بليك - فيم بليك

والى جكدي ميرى ميس يمنى اور كمرتك يستن عن حلى كى

ساری زندگی میں میرے ساتھ بھی اس سم کا افغاق ا

ہوا تھا اور کی بیس ہزار بندوں کے سائے لیس کا پھٹا۔

سائیڈ جس سے تعوزا راستہ بنڈال سے ہاہر جاتا ا

میرے سیای ان جاروں کو دھلتے ہوئے پنڈال سے

لے محے۔ جار میں سے مین لوجوان عارے باتھ

لكل محظ كتين كسى مارح أيك لوجوان مار ع

چه کیا۔ اس کی سراحت وید کی تھی۔ وہ پولیس طاقہ

ے ساتھ سلسل اتنا بانی میں معروف را- وی

بولیس والے تنے اور مجی نوجوان تنے سکین مجر محل قا

کے قابیس آر ہاتھا۔ آخر میرے پرائیو بٹ کن علا

نے اس کی ٹاکوں کو جمیا مارا ادر اسے بیچے کرا لیا

ہوری دھینگامشق کے دوران و دبولیس دانول سے ا

میرے ساہیوں نے بیمعالمہ دیکھا تو سنے کی ا

وه وبالسيث بوكر بيضة مكة -رات ایک بجے کے قریب ڈی ایس نی صاحب کا جھے فون آیا کہ اب سب تھیک ہے آرام سے جیمواور يرد كرام ويكسو ليكن الجمي ميل فحيك لمرح بينة بحي تبين سكا تھا کہ دوبارہ ان کا میں آھیا کہ سیج کے سامنے عمن جار الر کے وامیات مسم کا ڈانس کررہے جیں اور ان کا منہ سیج ک خالف ست میں VIP سیٹوں کی طرف بیٹمی خواتیمن ک طرف ہے۔ البیں جا کر وہاں سے لکالو۔ میں سیج کی طرف چلا میرے ساتھ میرے دو کن بین طاہر اور مقصور تنے ۔ جو الیٹ کی قمینوں میں تنے جن کے ادر No Fear کما ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا ا رائد اسلم جومیرا برائوت کن مین می تقامیرے پیچے يكهي منع ان رنول من بيروالك بوليس من في محرفي ہونی سمی۔ اور پیٹرولنگ میں مجرتی نے نے ساتی اس وْلُولَى بِرِلِكَا يَ كُنْ سِمْ \_ بِيْرُولْكَ كَ وَسَ بِارُه جُوالَنَ مجی میرے ساتھ تھے۔ میں لوگوں کے جوم میں سے ہوتا ہواسیج کے زویک کانجاتو میں نے ویکھا کہ مارنو جوان جن کی عرب چوہیں ہے اٹھائیس کے درمیان مول کی والهاند جوش مذبب رفع فرمار بستع - اورجس فتم

کی کن چینے کی کوشش کرتار ہا۔ لیکن آخرکار جب پولیس والوں نے کی طاکرا سے قابد کرلیا۔ ووقین سپاہیوں نے اس کے ہازو اسے ٹاکوں سے پکڑا۔ کوئی ایک وو نے اس کے ہازو اس نے بہلی دفید اپنا تعارف کروایا کہ اس کا تام کیٹن ابرار ہے اور وہ فیصل آباد میں تی تعینات ہے۔ اور اس کے ساتھ بھا گئے والوں میں سے ایک میجر اور وہ کیٹن تھے۔ سپاہیوں نے بیسنا اور لاشعوری طور پر ان کی لگاہیں سے ساتھ میار ہو کی ان میں بیسوال میاں تھا کہ سر سے ساتھ میار ہو کی ان میں بیسوال میاں تھا کہ سر سے ایک میں جو گھوم رہا تھا وہ اب کیا کریں۔ ان کے زبنوں میں جو گھوم رہا تھا وہ بیرے وائوں میں کروہا تھا اور اس جے بغیر اس کیا کریں۔ ان کے زبنوں میں جو گھوم رہا تھا وہ بیرے وائوں میں جو گھوم رہا تھا وہ بیرے وائین میں بھی گروش کر رہا تھا نین فوراً سوچے بغیر اس کیا کہ سرے وائوں میں جو گھوم رہا تھا وہ بیرے وائیں میں ب

اور کی بات توبہ ہے کہ جھے اس بات کا یعین آئ نہیں سکتا تھا کہ ورکیٹن بھی ہوسکتا ہے۔کسی فوج کے کپتان ہے کون تو تع کرسکتا تھا کہ وہ اس طرح جیس ہزار

بندوں کے سامنے نابی بھی سکتا ہے۔ ہمرے کیری آن

کہنے کا مطلب بیتھا کہ اس کو میری وروقی بھاڑنے کا حزا
پیر دلگ کے کا تھیلا ان نے رکھروٹ تھے۔ انیس منانک
کی پروائیس تھی۔ انہوں نے میری میش بھنے کا بدلہ کیشن
ماحب ہے لیا اور پھر ہم کیشن صاحب کو ا اوا وی کر
ماحب ہے لیا اور پھر ہم کیشن صاحب کو ا اوا وی کر
ماحب کو ہوگیا۔ باتی حوام ووباروانے کھیل تماشے
ماحب کو بھی ہوگیا۔ باتی حوام ووباروانے کھیل تماشے
ماحب کو بھی ہوگیا۔ باتی حوام ووباروانے کھیل تماشے
میں معروف ہوگئی۔ انہیں معالمے کی تھینی کا علم بیس ہوا۔
وہ بی جھتے رہے کہ کی عام آدی کو بولیس والوں نے مادا
میں مقروف ہوگئی۔ انہیں معالمے کی تھینی کا علم بیس ہوا۔
میں مقروف ہوگئی۔ انہیں معالمے کی تھینی کا علم بیس ہوا۔
وہ بی جھتے رہے کہ کی عام آدی کو بولیس والوں نے مادا
کہ بیک کی نظر میں پولیس والے سی ترکشین بی ایک تھیں
کہ بیک کی نظر میں پولیس والے سی ترکشین بی ایک تھیں
ا قبال سٹیڈ ہم کے مین گیٹ کی انٹری پر تھے۔

كے لئے كرے سے ہوئے إلى - ہم يبتن صاحب كو

لئے اقبال سنیڈیم سے ہاہر تکلے تو ادھر سے وہ تیوں

## ضرورت رشته

امریکن کرین کارڈ ہولڈر RUTGER یو نعورٹی سے سائیکالوجی میں کر پچویشن، پابند صوم وصلو قا کنواری لڑکی کے لئے لاہور کے رہائش اہلسنت پنجابی/ اُردوسپیکنگ لڑکے کا رشتہ ورکار ہے۔ لڑکا ڈاکٹر، افجیسٹر، فار مسسب یا اکاؤشینٹ ہو۔سیڈار راجیوت فیلی کوتر نیچ دی جائے گی۔ (میرج بیورووالے رجوع نہ کریں)

خط كتاب: ما منامه " حكايت" - پنياله كراؤ تذلا مور (پاكستان)

Scanned By Boo

کا شرکراچی جو بھی مجمیروں کی بہتی موا

روستیون کرنی تھی آج کل دنیا کے مخوان ترین

شرون الل ال كاشار موتا ب\_ الكه تحاط اعداد \_ ك

المارية شناسا ما سرعلاؤالدين عدني جوابيك سكول

كرينا ترومير اسرته، انبول في زيدكى كا زباده

مرصد الدوون سنده من كزارات وه جب بحي دوران

رون اسين سركادي كام كاج كے سلسله مي كرا في آتے

ادرائ روشنیوں کے شہر میں مموستے گھرتے اتوان کے ول

می ایک خواہش ی پیرا ہو آل اور بر ملا کہتے کہ وہ بھی جب

می این لوکری سے ریٹائر ہوئے تو اس صورت میں زعد کی

اوے ایک روڈ ایکیڈنٹ کا شکار ہوئی اور انتال کر تی۔

ابك ازكاجس كا مام رفع الدين مدنى تعاد اس في ميرو

يميلز بس ايم الس ى كرر في من أوروه اى شعب بس في

الكاذ كرنے امريك مانے كاخواجشند تعا-ان كى ميدى

اولاد میں ان کے ایک اور کی سمی جو کان مات

کے باق ایام اس خوبصورت شمر ش کزاری سے۔

سلالی اس کی آبادی دوکروڑے بھی تجاوز کر تی ہے۔

نوجوان جو کینین اہرار کے ساتھ نائ رے تھے وردیال و کن کروانس آئے ۔ اقبال منیڈیم سے کھتہ نیوی والوں کا آف ہے۔ میجر صاحب ندی کے کوئی آفیسر تھے۔ ہاتی دونوں نے کتانوں کی ورویاں کہنی ہول میں۔ انہوں نے آتے ہی لاکارا کہ مہیں تبیں ہا کہ یہ serving لينين بين - جيور دوان كو- بالى الاز مان كو جوروی می خود بھی اس سارے معاملے سے خالف تھا اور ول میں دعا میں ماتک رہا تھا کہ کی طرح بھی اس معالمے سے میری جان جموث جائے۔ میں نے ہولیس اور فوج کے معاملے بکڑتے اور بعد میں ان کے ایرات ن رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ میری کرفت لیانن ماحب سے وصلی بران میرے ڈی ایس نی صاحب وہاں پرآئے۔ اور انہول نے میری صت بڑھائی اور جمع بنایا کہ ترمیں نے اس ممرح بیٹن صاحب کو جانے دیا تو اس کے ستم کیا ہو سکتے ہیں۔ ای ایس کی صاحب کے حوصلہ بو مانے سے میں ہی ہمت میں ہو کیا۔ ڈی ایس نی صاحب نے ڈی نی او صاحب کو کال کی۔ ڈی نی او صاحب من سابقه وي آفيس تفران سي و والطهنداد سکا کیونکہ رات بہت ہو چکی میں مین ایس نی تی کے ساتھ وى ايس في صاحب كا رابطه موار خوش متى سے وہ بعى البابقة اوجی السر تھے۔ ووسٹیڈیم میں آنے کے لئے لکل ر سے اس اٹنا میں ایم آنی اور آئی بی کے لوگ بھی سنديم كے باہر امارے باس آئے تے ۔ ادر ميڈ ياكى مى بلغار مولق ببان سب حضرات كومعامله كأثليني كأعلم موا او خدا نے ایل رحمت کے دروازے بھ پر مولئے شروع كردي\_مير العلقات اليمآني اورآني في والول كے ساتھ كام آئے -انہول نے اورى شدت سے ميرك ا خاللت نبیں کی۔ اور انساف کے تفاضول کے عین مطابق محفظوشردع كردى يجودرهقيقت ميرى اطلاكى من سمی مراس اور میڈیا والول نے کال مہرال سے

میری وروی تعینے کو ہائی الرث کرنا شروع کیا جب کہ جو كينين صاحب كے ساتھ موااس كى سارى وۋيوز ۋىلىپ

الیں بی مادب ٹی کے آئے تک کیٹن مادب اور ان کے حواری بیک نٹ یر آ چکے تھے۔ ایس فی ما دب نے ان سے قدا کرات کے جوکام اب موتے م بین ماحب کور وا کیا میا۔ میری ان سے ملح کروا**ن** تنی۔ رات واپس آ کر سونے کی کوشش کی کیکن 🕊 آ المعول ہے کوسول دور تھی۔ جمعے علم تھا کہ اسکلے کی وال تک بھے نکے کر رہنا ہوگا۔ کونکہ تمانوں پراوٹ کی بینٹو کے بلغار کے بارے میں بن جکا تھا کہ من طرح وہ دعمنا ایس ایکی او کوا تھاتے ہیں اور پھران کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بلکہ الکلے بیدرہ دن تک میں رائے بدل ہدل کر تفانہ جاتا رہا اور اپن سیم نوکیشن کمی کو بنانے کے بارے میں کریزا*ں رہا۔ تب کہیں جا کرمنا ملات نامی ہوئے۔* کیکن جب میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ مالات نارال ہورے ہیں۔ نوشمرہ سے ایک ہریکیڈیئر صاحب میل آباد آئے اور زرگ لو تعدی میں رہائش رکھ کر اظرار ال كے لئے جھے اور إى ائيس في صاحب كو بلايا۔ ميرے كم مفارشیوں اور دممکیوں کی تجربار ہوگئی۔ مجھے ڈرایا دھم کا میا اور منیں بھی کی تئیں کہ میں کوئی بیان مندووں۔ ہوسک ہے میں مان جا تا لیکن ڈی ایس کی صاحب میری پشت یر کھڑے دے اور ہم نے بہت مضوفی سے بیانات میشن کے سامنے دیے۔ ہر یکیڈیئر صاحب اللوائری کے ابتد والی ملے گئے۔ کچے وان کے بعد لیکن صاحب کے سفارشیوں نے بنایا کہ بیٹن صاحب کا کودٹ مارش ہوا۔ ہاتی بندے تھے سے برخاست ہو گئے۔نوخ والول کونجی یقین نبیس آر ما تھا کہ تمن کپتان ادر ایک میجر بیک بزارلوكول كي موجودك شي مان بين سكت إلى-



ایک مرمدے ذیا بھی جسے موذی مرض کا شکار کی۔

وفت کا چھی اٹی مخصوص رفیار سے اڑتا رہا اور تقريباً دو سال بعد ماسر علاؤالدين مدنَّ صاحب كي ریٹائر منٹ کا وقت آ ممیا اور وہ ٹوکری ہے فارغ ہوگئے۔ ان كا الكومًا مِيًّا رقع الدين مدنى ان كى شادى كے

تقریماً تین جار سال بعد بزی منت مرادوں سے پیدا ہوا تعاادراتیں ایبامحسوں ہوا کہ سارے جہان کی خوشیال ان کے تعریب آئٹی ہیں۔میاں بیوی کی زندگی جوادای اور ویرانی کے سیاہ یا دل اور اندمیرے عمائے رہیجے تھے ، ر لع کے جنم سے سب حتم ہو گئے اور ان کا محر بیجے کی پدائش سے روش روش ہو کیا۔ دونوں کی معقول آ مدن میں۔وہمرکاری طازمت بھی کرتے اورساتھ ساتھ بچال كونوش بحي پڑھاتے۔ وہ اتا مجر كاليتے تھے كدا ہے مونے دالے بیٹے کی برورش اور تعلیم و تربیت کے لئے بہت و کو تھا۔ وہ اس کواچھی سے اچھی تعلیم ولوانے کے ان ش تھے۔انبول نے اٹن کیت سے ایک جوسات مرالے كامكان مجي تنبير كرداركما تعاب

میال بیوی کی ضرورتی محدود محص - انہوں نے

اس كا نام رقيه بالوقفاء ووايك سكول كى رينا فر معيرهي اور Scanned BooksPK

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

یے حد سادہ اور اعتدال بحری زندگی گزاری تھی۔علم و اوب سے تعلق تعار انسان جب اینی خواہشوں اور منرورتوں کی ایک مدمقرر کرلیتا ہے تو پھراس صورت بیں ہراروں مشکلیں اور تکالیف خود بخود اس سے دور بھاگ جال جیں۔ وہ بین مد تک این زندگی سے مطمئن حال تعدان كى تظري جروقت ائے بينے يرم كوز راتيس -ای دوران ان کے بیٹے رفع الدین کو امریکه کی

یو نیورسی میں نی ایک وی کے لئے داخلہ ل میاجس کے لئے سات سے آ تھ لا کوروبوں کی ضرورت می - اسنے بنے کے متعمل کے لئے باب نے مکان کوفروفت کرویا اور بینے کوامر یک مزید علیم کے مصول کی خاطر جیج دیا۔خود انہوں نے کرا چی میں رہائش افقیار کرنے کا پروکرام بنا لل جلد بي وو كرا في آسك اور اين لمي رشته دار كي وساطت سے انہوں نے ایک عام می کالونی میں کرائے کا مكان ليا- إيخ آب كومعروف ركمنيا ورآ مدن كاذر لع بنانے کے لئے میال بیوی نے اسے مکان میں بی ٹیوٹن كاسلسلة شروع كرديا - دن كوماستر صناحب كى بيوى بجيول كوثيوش بإهاني اورسه يهرشام كوخود ماسترصاحب بجال كو يرهات\_ ووتول برهاي كى والبري ته اسر میاحب کی بوی و بابھی اور جگر کے عارضے میں جملا سمی۔ ماسٹر علاؤالدین بھی اپنی عمر کے بیش تظر کرووں کے واکی مرض میں جٹلا تھا۔

دونوں میاں بوئ یابندی سے علائ معالجہ می جاری رکے ہوئے تھے۔ ہرمشکل کا بدی فندہ بیثانی سے مقابله كمرنے كا عن كتے يوئ في كيونكم أليس يقين تعا کہ جب ان کا بیٹا اپنی تعلیم مل کرے واپس وطن آئے گا لو بمروه ایک عالیثان بظر فریدی کے۔ د میروں آمدن موک اور آ کے مجھے ان کے فوکر ماکر کاریں مول کی اور ان کے تکالیف مجرے ولوں کا مداوا ہو جائے گا۔ بيعض ان كا خيال سورج فكر محى اور أيك خواجش

معی۔خواہش اکثر ادھوری می رہتی ہے اور انسان آیا امید کے سہارے ایل زندگی کے ون گزارتا ہے۔ ووسری طرف جب رقع الدین کوامریکہ کے ينو بإرك يو نيورش مين واخله طائو اس كا ول خوشيول جموم انفار اس کے وہم و کمان ٹس بھی بنہ تھا کہ وہ امریکہ دیکی سے کا۔امریکہ جانے کے بعد تعلیم تو اپنی وہ دہاں کی رنگینیوں میں کمو کیا۔ میج کو اپنی بو نیورش جاتا اورشام کواہے ایک ہوئل میں کام کرنے کی اجاز مجمی مل کئی تا کہ اس طرح اس کا جیب خرج مجمی رہے۔ پہاں اس کی دوئی ایک ہوٹل کی میجر مس ہے ہوئی جواغر باہے وہاں آنی می اس نے ہوئی۔ میں ایم لی اے کر رکھا تھا اور اس کے والدین کا وہاں پوکٹری پر باریک فارم تھا۔ کو یا بدلوگ وہاں بے شہری اور مالی لحاظ سے بھی بہت مضبوط تھے۔

٠ وكبير 2014ء

ر بع الدين كوايك متوسط كمرائے ش پيدا ہو كے باعث اسے زعركى كے راستے على بريقام برخروم اور ما پوسیوں کا سامنار ہاتھا۔اس نے ماسی میں ای بہت سى خواہشوں اور ضرورتوں كوائے ول شل ای دمن كري تما تر اب امريك آكراس كى لۇكاياتى بلت كى- نقس اس پر مہران می ۔ وہ اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنے لئے دنیا کی مرخوش حاصل کرنے کا فیصلہ کئے ہوئے دوسرے جب ہے سیمیتا اس کی زندگی میں واخل ہو کی اس نے ایل علیم رہمی توجہ دینا کم کردی۔ ایک سال تو وہ یو نیورٹی 🗗 تا جاتا رہا مجر آ کے چل کراس نے تعلیم خیر ہاد کردیا۔ وہ جس مقصد کے کئے تعلیم کے حسول غالمرآیا تھا وہ مقصد اس نے بھلا دیا۔ سنگینا کے اے کوسوجمتا ی جیس تعا۔اس کا ارادہ سنگینا ہے شا كرنے كا تعارود اس سونے كى ترياكوائے اتھ ہے كمونا ما مها تعاراب ووسطيها والي مول من عي فل جاب كرنے لكا جس سے اسے ايك معقول آمان

علاوه سلیتا کی قربت بی می است بدخر موجی می کداس کے والدین سنوں ہے کرا کی رہائش پذیر ہو گئے الل-ات جائے تو بیتھا کہ ان کو بھی ماموار چھوند کھ سے بھیجا کین وہ یہ خیال کرتا کہ ووٹوں کی معقول پھٹن ہے اور ساتھ ساتھ وہ بجال کی ٹیوٹن سے ایک معقول رقم کالیتے

بے شک اس کے والدین کی ماموار ایک معقول آ یدلی تھی لیکن ان کے ماہوار اخراجات بھی مجو کم نہ تے۔ خاص کرمیاں ہوی اٹی عمر کے لحاظ سے و بحیدہ مم کی باريون من جلاته اوران كي آمدني كا زياده حصه علاج معالم می خرج موجاتا تھا۔ أوهر رقع سكيتا كے عشق یں مثلا ہو کر دنیا جہان کو بعولا ہوا تھا۔ سکیتا بھی رقع کو دل و بان ے جائی گی۔ دولوں اٹی اٹی ڈاوئی ے نارع ہو کر ہرشام نعوبارک بنی سیر وتقریح کرتے اور الي مستقبل كرمتعكق منعوبه بندى كرتے - وہ أيك مرتبدا بن سالانہ چیٹیوں پر نیا کرا آ بشارہ مکینے کی مجھے۔ بور ہے ایک ماہ تک وہ جھٹیاں کر ارنے کے بعد سکیتا نے ایے ال باب سے اظہار کیا کہ اس نے اسے جیون رائعی کا انتخاب کر لیا ہے۔ بعلا البیس کیا اعبر اض ہوسکتا تھا۔ ای دوران رقع الدین نے ایل رہائش کے لئے ا یک فلید بھی خریدلہا۔ بردگرام کے مطابق ایک دن سکیتا ا بے والدین کے ساتھ رقع الدین کے قلیث برآئے

ر نع کے قلیت میں اختیار کرلی۔ رفع الدين اب بهت خوش تمار اس نے اين والدين كويا كستان ابني شادى كى خبر مين وى كداس في ا ٹی پند کی ایک امیر کبراز کی سے شادی کر کی ہاوروہ

البيل لزكا ببندآ حميا اوران كى شادى ايك ماه كاعدراندر

اكتاني كيوى سينري رجشر فو موكى اور يول دولول ميال

ہوی کے رشتہ سے مسلک ہو مجے۔ سٹینا اب سزر تع

الدین مرین کے نام سے پکاری جانے تھی اور رہائش میمی

بہت ملد البیں می امریکہ بادا نے گا۔ جب رقع کے والدين في اين بيني كى شادى كى خرسى تواس كى مال كو احماس ہوا کہان کا بیٹا اب ان کی ونیاہے بہت وور جا چکا ہے۔ اتن وور جہاں ہے والیسی بھی ممکن تبین ۔ وراصل ر بع الدين ك والدين كواس كى شادى كى كونى خاص خوتی نہ ہوئی کوظماس کی مال تو بیخواہش کئے ہوئے می كرجب ان كابياً في الحي ذي كرك واليس وطن أن الله الو ایک عالی شان بنگه خریدی کے۔ پھر ایک خوبصورت ولهن كالانتخاب موكل ميسب خواجشين وم نو ژلسكي اوراس کی ماں نے اسینے بیٹے کے اس تیلے یر نارامنی کا اظہار کیا اور دہنی طور پر وہ پریشان ہو گئی اور اسے ہیتال میں داخل

سم کی کیکن وہ اینے اکلوتے بینے کے سلوک سے ڈبھی طور م منتشر ہو کررہ کئی کہ اس کے بیٹے نے وہاں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کی بجائے اپنی مرض سے شاوی کر ڈ الی اورا نے والدین سے مشورہ تک مبیس کیا۔

ملدی اہیں بینے کی المرف سے امریکہ سے سانسرشب لیزمومول ہو تمیا۔ سنگینا سے شادی کر لینے کے بعدر فع کو بھی وہاں کی قومیت ل کی۔ ویزے کے كاغذات ومول باكرانبين كوكي غام خوثي نداو كي-تابم انہوں نے بچیے ہوئے دل کے ساتھ امریکن ایمیسی میں ویزے کے حصول کی خاطر کاغذات جمع کرا دیئے کیکن میڈیکل مراؤنڈز کی وجہ سے ان کے ویزوں کی ورخواست خارج كروي كى كدوه شديد جارى كا شكار يي لبذا اینا علاج کروا میں فقس کی صورت میں ویز ل سکے گا۔ جیرانہوں نے اے بیٹے رقع کوساری صورت حال ے باجر کرویا۔ رفع نے جوابالون برکھا کہ آب لوگ فکر نہ کریں ہیں یہاں کے ڈاکٹر سے وقت کے کر طاح معالجے کے لئے اپل کر کے بلوالوں گا۔ تاہم اس کے

B Books PK

لے تعوز اوت درکار موگا۔

میاں بوی نے بیٹے ہے کہا کہ تھیک ہے ہیں صورت حال مو کی اور الاری محمد اجازت و مدی کی -کیونکہ وہ نود بھی وہاں جاتا پیندفییں کرتے تھے وہ اپنی باری کے بیش نظراسین ملک میں ہی ہا آل ماندہ زعد کی کے ون كزارنا عايد إن - أمين اين ملك كي مل سي عار تھا۔ وہ دیار غیر کی مٹی میں دلن ہونا پیند نہ کرتے تھے۔ ا دراصل رقع کے شادی کر لینے کے قبیلے نے ان کو تو ژکرر که دیا تفااور بیار یال جمی سیان بیوی کا کمیرا تنگ کر رہی تھی۔ بچوں کو ٹیوٹن بڑ ھانا بھی اب ان کے بس شل نہ تحا۔ صرف اور صرف ان کی آ مدن کا ایک ہی ذر بعد تھاء

ماسر علاؤالدين مدنى كى بيوى رتيه بانو يمارى كى وجہ ہے بستر برلگ کررہ گئی گی۔ اب کھر کے کام کان کا سارا ہو جو، اسر تی برآن بڑا تھا۔علاج معالم معالم کے ساتھ ساتھ ماسر تی کا صدقہ خیرات برجمی یقین تھا۔ وہ ہر جعمرات کو جیل کو دُن کو گوشت کے فکڑے ڈالتے تھے۔ ان کے مکان سے مکھ فاصلے پرایک خال دیران سا بلاٹ تھا اور وہاں ایک قبر تھی اور کھے جھاڑ ہوں کے جمنڈ بھی تے۔ وہاں ایک کتا ہر دفت دکھائی دیتا۔ دن کووہال سکون ے مویا رہتا اور رات کوگل میں محومتا پھرتا، واٹا مینا محص تنے۔ ان کو کتے کی بداوا بہت پندھی۔ للذا وہ دوجار موشت کے الزے اس کتے کو ضرور کھاتے۔ کیا مجی ماسٹر جی کے اس حسن سلوک ہے ان سے بہت زیادہ الوس ہوگیا۔ اسر تی جب می کھرے یا ہرکام کا ج کے سلسله من نطقے نہ جانے کیے کئے کوان کیا تی میں آ مرکی خبر ہو جاتی وہ ماسٹری کے قدموں میں لوٹ بعیث جاتا۔ ہر کوئی بہائی جمعتا کہ بیان کا یالتو کیا ہے حالانکہ ایک ہات ند سمی۔ اگر ماسر بی محوضے گھرتے پلک یارک میں

جاتے اور وہاں بیٹھ کریارک کا قطارہ کرتے تو کہا برایان

کے ساتھ ساتھ رہتا۔ چر جب وہ وہاں سے کھر والی آتے کیا ان کو گھر تک ٹاوڑ کر پھر پلاٹ میں جہاں اس نے رہنے کے لئے ممکن بنار کھا تھا دہاں چلا جاتا۔

مختفر مدکرد و دونول ایک دوسرے سکے بہت قریب تنے. ماسٹر بی بھی وقت نکال کر دن میں ایک دو مرتبہ اے مادكرا تے ۔ جس دن ماسر كى كے سے ند في او پھر دوشام کوان کے گھر کی دہلیتر پر ان کا انتظار کرتا اور ماسٹری اس کو کھانے کے لئے ملحد نہ چھوریتے اس طرح ون رات كزرت ميل مح اوح يتكم رقيه بالوي متعلق ڈاکٹروں نے ماسٹر تی کو ہتا دیا تھا کہ چند دلوں کی مہمان ے۔ کیونکہاس کے دولوں کردے میل ہوسے ہیں اور کی وقت مجى بلاوا أسك عديدجان كرباسر تي كرن الجراعي حرانی ادر بریشانی ند مولی اور ته می ان کر آسو میکید

درامل ماسر تی کی مہینوں سے اٹی شرک حیات كوسخت الزبت اور كرب ثين جلاً و كم ركز خود بن المرحة نوٹ چوٹ کا شکار ہو کررہ کئے تھے اور اے وا بول مر تك ولى طور يرتفك كئے تھے بھروہ اے زبن كو بدلنے کے لئے باتھ اور کے اپنے کھرکے ماجل کے باہر محوضے محرنے پہلک یارک بیں میلے جاتے۔ مال ایک لکڑی کا ٹوٹا کھوٹا نکٹے ہوتا اس پر بیٹھ کر آسان کی طرف لایں لگائے تھے رہے۔ اس دوران ان کا سامی کا مجمی ان کے ساتھ ساتھ رہتا۔ دہ ان کے یادُ ل کو بڑے ہی بار اور مقیدت سے جا لاآ۔ اسٹر جی خور بھی شوکر کے مریض تھے۔ای لئے اپنے پاس بسکٹ وفیرہ رکھتے تھے وہ خود بھی کھاتے اور کتے کو بھی کھانے کے لئے دسیتے۔ كمادم بلا بلاكر ماسرتي كالحكرمية داكرتا - پهردولول وايس كمرلوث آتے۔

ایک دن معمول کے مابق ماسر صاحب نے میتال مانے کے لئے اٹی جدی کو دکانے کے لئے آواز دى كه بيكم اللوميتال كا وقت بور ما يهم كربيكم كي طرف BooksPK

ے کوئی جواب نہ آیا۔ انہیں پکھ ٹنگ گز را فورا اس کے بیڈیر کئے آواز دی و یکھا کہ دولو ابدی نیندسوری ہے۔ ٹاید رات کوسوتے وقت ان کی بیٹم کو دل کا دورہ پڑا اور

مة وايك دن موما تى تھا جو مو كيا۔ ڈاكٹرول نے اس امر کا پیلے ہی اظہار کر رکھا تھا اور یوں بیٹم رقبہ ہالولقیہ اجل بنی ۔ آ تا فانا مرحومہ کے انتقال کی خبر کلی محلے اور ان کے شاکر دول تک فیکی اور ان کے عزیز وا قارب نے بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ جس گھریس ایک طمرح کاسناٹا تھا اب كهرام ساميا جوا تعابه ماسر صاحب توتحنس أبك بت ے اوع سے مہرکیف مرحومہ کی مجہیر و تلقین کا الدوابست اوار آراز جنازہ پڑھائے کے احدای کوقر سی قبرستان ميل وفناه بالكيا-

ا اس ساحب نے بیٹے کواس سانے کی اطلاع کرنا مناسب نه نبغا که جس کو جاری کوئی برواتبین ہم کیون الن كى بيدا كرير .. انہوں سنے اپنے مزیز وا تادب کو جمی رقع كواظلان ي المن كردياتها .

مرجور کی وفات کے تھیک ایک ہفتہ بعد امریکہ ے ان کے بیٹے رائع کا کھر پرلون آیا جو مائٹر تی نے ا نمایا۔ ہیلو ہیلو کیا اور کہا۔ ابا جان میں رقیع بول رہا ہون \_ آب کیے این ای لیک ایں۔ اس نے آپ لوگوں کے لئے یہاں کے ایک ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا ہے اور اس کو ایس میں اوا کر دی گئی ہے۔ آپ لوگوں کا کیس ایل الله ب- اميد ب ايك دومبينوں تك البيمي والے آب ے رابطہ کرمیں کے۔اس قسم کی تعتقو ہوتی ری جواب ک اسٹریل سنے کہا۔ بیٹا! کیا مسرورت می حارا وہاں نے کا کوئی ادادہ میں ہم زعر کی کے باق ماندہ دن بہال 一切を見けり

" بهيل مين اما جان! آب لوگ ايك مرتبه يهان رداً على - يخ في العرادكيا-" محريد فك والأل

چلے جاتا۔ دوسرا آپ لوکوں کا اعلاج معالجہ بھی جہتر اور ستاسب بوكات

"ای جان کہی ہیں؟" رقیع نے آخر عمر، باپ ہے کہا۔''ان ہے ہات کروا نمیں ۔ میں ان کوہمی تا کید کر دينا بول ده ميري إت ضرور مان ليل كيا" -

" کیکن بٹا! وہ تو ابدی نیندسو گئی ہے۔" ماسر بی

"يرآب كيا كهرب إلى الالقان وأن في جیرانگ کے عالم میں یو جھا۔

"بال مان بينا! وه آرام كر راي مين ـ سوراي میں '۔ ماسر جی نے بات بنائی اور کہا۔ ''کل رات سے اس كى للبعث عليل تحي " -

'''احیما توبہ بات ہے''۔ رقع نے سکون کی سائس کے کر کہا۔" اُنہیں سونے ویں اور ڈسٹر ب نہ کریں ۔اور میراسلام کہنا اور مبرے تون کا کہنا کہ آیا تھا۔ ٹیل پھران . ہے کسی دفت وہ ہارہ ہات کروں گا' ۔ اور فون بند کردیا۔ ا ماسٹر تی نے بھی بینے کوخدا حافظ کہدیے کون بند کر ویا اور سوینے کے کہ اس کواس کی ماں کی خبر دے دیلی جا ہے بھی بھرانہوں نے میہ مجھ کر بتانا مناسب نہ سمجھا کہ مال کی وفات کی خبرین کروه و ڈننی طور پرضرور پر بیٹان ہوگا لیکن چھروہ یا کستان بھی جھی آہیں آ ئے گا۔ شاید بھی اس کے دل میں مال کی تحبت جا کے اور اے بیا کستان آنے پر -6-5195

جہاں تک رفع نے کہا تھا کہ وہ فرصت میں د و بار ہ ہاں کوفو ن کرے گا اے بھلا کہاں فرصت تھی کہ دہ ر دیار دیان کونون کرتا اور شدی ای نے دویار وقول کیا۔ وہ ار و ال کی رنگینیوں میں سے وشام الی زندگی ہے بھر ہور المريق بالطف الدداز بور باتحاب

کیکن اسٹر ٹی کوہمی اٹی مرحومہ بوی کی طرح بینے ك جدائى كالم سيخ كيل دے رہا تھا۔ دہ اسينا سينے ك

طرزمل يراكثر سويح كدريع تؤومال تعليم ماصل كرف میا تھا۔ دہاں کا کرتو ہم سب کو بھول کیا۔ ایسا لکتا ہے جاری ملرف ہے کہیں نہ کہیں اس کی تعلیم و تربیت میں کوٹائل اور کی واقع ہوئی ہے۔ ای سوئ والر کے ساتھ ماسرتی این کھرے پلک یادک می آئے۔ ایک لکڑی کے برسیرہ سے نے برآ کر بیٹھ گئے۔ بارک عن ادای جمال مولی می لوگ میر و تفری کر کے این اسین گروں کو جانتھے تھے۔ پھر بھی گلک ندلہ لیا چھو لوگ محوضے پھرتے وکھائی دیتے تھے۔ان کا سامی کتا جی مجددر بعد اسر في في بوسوهمة سوهمة وم بناتان ك قدموں میں آن بیٹا اور ان کے یاؤں جائے لگا۔ اس وات ماسر صاحب کے ماس میے ند مخصاور ندی کھانے كى كولى چيز مثلابسك د فيره . كمّاس مورسة حال كاعا دى نه تما لبذا وه ماسر جي كي آجمول بين آجمين وال كر سوال كرتار بالم جس كوما سرتى نديجه عظم بكركت ف میے ساری ہات مجھ کرمر ہلایا ادر اٹھ کر وہاں سے جیب عاب ایک طرف چاه گها- پهرتموزے دی وسف بعد ناستر تن كياد كين إن كركم ايك جوز ساي ل كن بك اسية مدين والفال كالمرف آبرا يدوه يك كاف ماسر تی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس بیک میں بکھ کمانے کوتنا جو کا قریب فل مارک کے ماہر بڑے ہوئے ایک کوڑے وال سے افغالا یا تھا۔ ورامن کے کو ماسٹر جی کے بھوکے ہونے کا احمال ہو کیا تھا۔ ماسر تی ایک موجول عن مم م بيض تع جب كنف في الن كاليم الله کراٹش کھانا کھانے کی طرف متید کیا۔ اسری بیک ك الدركمانا وكي كرونك روسك . أكل يد تصفي قرا مجى دير ندكى كركاان ك لف كمان الاستهدايك كة ك دل من اين كف يرخلوس عاد اوراحماس و كم كراك

عارمرا الحدة كرات ما تعلقاليا-"کاش! میری کوئی اولاد مجلی نه موتی"۔ ب ساختہ ماسر جی کے مندسے بدالفاظ لکے۔" کتنا ام ماہوتا جوض بيركما على إل ليما" \_

ماستر حي يوجعل بوجعل قدمول اورفكر كا ايك وسيع و مریض سمندر این وائن میں لئے ہوئے گھر آئے اور بغير وكو كمائ أي بسرير دراز مو محد فيندلو ان كى ایک حرصہ سے روٹھ وچکی محل میں زئیر کیا کے دن کز ارد ہے تھے۔ اپنی بوی کی طرح رات کے سی وقت ان پرول کا دورہ ہے ااور وہ اسے خالق حیل سے جالے۔ کی کو محفظ نہ کمی کہ ماسٹر تی کا انتقال ہو گیا ہے۔ من کے وقت دودھ وين والله آيا ومنتك ول، دروازه جي كملا تما- اس بكي فك ما كزرا . كمر يك اندر داخل جوا ديكها ما شر في اسيخ بسر يرابدي فيوسود بي -دوده دالے فيل مطا کے لوگوں کو ان کی وفات کی خبر دی۔ ٹوگوں کا آنا ہانا شروع ہو کیا اور ان کی تماز جنازہ بڑھائے کے بعد مرحد مل قبر کے ساتھ ان کو کی وان کرد یا گیا۔

دومری طرف ان کے معنے کو کسی رشتہ دار کے وريع يوخرل كل كه وحرمه ال كل الالتال مو م اعدان کے والدنے اے دانستہ وفات کی خرکیل كارد يع في إب سي هو اكرف ادراسي كفرم موف ك كے فون ير مامله كائم كيا۔فون كي كمنى بجي كى سے

"عى رفع بول را مون" \_ رفع نے كا \_ كوكى مزیز فون بر موجود تھا۔ اس نے فون سنا تھا اور کھا۔ س ے بات کرنا ہے۔

"لا تى سے"۔ اس نے كيا۔" ليكن اسر مال ماحبے ۔

" لين ووقو آج من وفات يا يك بي اوركل ال שלינותיים"-

بدسنتے بی رقع محوث محوث کرروے لگا اور فون كاريسيورشدت م ساس كه باته ب كرمياراس كا مر چکرانے لگا مجرزار وقطار رونے لگا۔ ہائے اللہ سب م کھان میں میری ال مرکق اب میرا والد بھی چل بسا۔ بى كتنابدتسمت مون\_ عن ان كى كونى خدمت ندكر سكا\_ ا اعر مجر میری خدمت کرتے دے، میرے ناز مخرے الفاتے رئے۔

ر فع کی بوی ساتھ والے کمرے میں اسے میاں ک آ ہ و بکا من کرفوراً اپنے میاں کے پاس چی ۔ رہے اس كساته ليك كردون لكاراس كي بيوى في استحومل ا یا درمبر کرنے کو کہا کہ یہ بل مراطاتو ہرایک نے ایک نہ المادن موركرناي ي.

عنیقت بیمی کدر قع امریکه کی حکاجوند زندگی اور مينا كاأداول بن ايما كويا كراس مال باب ك لئ فرصت ای ندهنی می وه مرروز اراد و کرتا که مال ماب کو .

نون کرے گا تحر پھر ہبول جاتا۔ اس کی بدعدیم الغرصتی اس کے تعمیر کا ہوجو بن گئی۔

ورامل رقع کی ہم جموں سے لینے والے آنسو اصلی ندیتے بلکری مر محد کے آنسو تھے۔ رقع کے دالدین نے اس پر کتنے احسانات کے لیکن اس کے بدلے رقع نے ان کو مجونہ ویا بلکہ آئیں ہر لحد ہر گھڑی ریثان رکھا اور وہ شوں کے وسیع سمندر میں ڈوبے رہے بیٹے کی جدائی اور بے وفائی نے ان کو جیتے تی مار ڈ الا۔ اس کے ہاوجود وہ اینے اکٹوتے بیٹے کی سلامتی اور درازی عمر کے کئے ہروفت اللہ کے حضور دعا کورے۔

اولا د کو ماہئے کہ وہ اینے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے۔ اگر آپ آب حیات بینا **جا ہیں تو** مجر زیادہ سے زیادہ اینے والدین کی دعائیں لیں۔ والدين في بروعا آب حيات ب-

# شفائی کورس

-/5000رویے (ایک ماہ) ہمتم کے مرداندامراض کے لئے

-1500/دوي (20دن) دے کا شافی علاج

-/600رویے (10دن) بورک ایسڈ کے لئے

-1500/رویے (30 دن) اعصاب اور پھول کے لئے

بلیک لائن جیئر آئل -/500 روپے خطکی سکری گرتے بالوں سے نجات

اولا دِنر ینه کورس روحانی اوراد و یاتی طریقه سے اولا دِنرینه کاحصول ممکن ہے۔

قَاكَرُونِيرًا فَيَ مِوْدَة 43293440-عَارِفَ يَحُود 43293440

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

نى صحت كورس

د مد**کورس** 

بوری کیور

فزی فورٹ

كاول مذبات معافيريز بوكيا اورة نوول كالك سلسله

ان کی آ محول سے بہنے لگا۔ انہوں نے کئے کے سری

WWW.PAKSOCHOTY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



# وجوبات اورعلاج

میاں بوی تعوری ی کوشش کریں تو ان کا بیار محبت بیشہ قائم رہنا ہے لیکن ناجائز تعلقات بہت جلد نظرت میں بدل جاتے ہیں کونکدان کی بنیادد حوکے اور مفاد پر بنی ہوئی ہے۔

منطقی ۔ عام مشاہرہ ہے کہ کمر میں اچھی خاصی ہو ی کے

ہوتے ہوئے بھی مردول کے اٹی بیوی سے الل الم

خوبصورت عورتوں سے چکر چل رہے ہوتے ہیں یا تعیک

ففاک مردوں کے ہوتے ہوئے بھی مورتوں کے دیکر

فلسفى: - ديميوانسان طبعًا تعمير بيند بوه ايك على چيز

ے اکما جاتا ہے روز مرغ مجی کھانے کوول نہیں کرتا بی

امرائیل فو مقدی آسانی فوراک من وسلوی سے اکتا مے

تقے اور اس کے بدلے سبزی ترکاری طلب کرتے لکے

تے۔ یہ میاں بوی کے ساتھ شادی کے چھ ابتدائی

سالوں کے بعد ہوتا ہے آغاز میں تو جذبے اور جنسی

مرورت شدید ہوتی ہے، اس لئے مالات لمیک رہے

ہیں رفتہ رفتہ جب ان کی شدت کم ہو جالی ہے تو مزاج

كے تعناد البركرسائے أنا شروع موجاتے إلى اور ممال

بوی دولوں باان میں ہے ایک لا پر دائی افتیار کر لیتا ہے

يى دنت موتا ب جب بيرونى عناصر فائده الفات إي

اس وفت میال ہوی صرف فریضہ اوا کرتے ہیں ان کے

اندر كرم جوتى اور محبت كافقدان موتاب اور ايك روتمن

مین جانے کے باعث وہ کرم جوثی یا محبت پیدا کرنے ک

مردول ہے مراسم ہوتے ہیں اس کی کیا دجہ ہے؟

کوئی خاص کوشش بھی نہیں کرتے تو اس دنت ایسے لوگ ہوے دل کش روپ میں سامنے آتے ہیں۔ مسنوعی او كاروباري مسكرابث اخلاق ركاه ركحاؤ اور حبت وكحا ہیں جو کدمیان بوی کی صفی زندگی سے رفعنت ہو ایک ہوئی ہے اس لئے وہ یوئ آسانی سے ان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ پیشہ ورعور تیں اس کے بدیاے مال کمانی ہیں اور شکاری مردنت نی عورتوں کا جنسی استصال کرتے ہے اور بھی محل تو ہات بلیک مبلنگ تک آق جال ہے جس معطتی: - پراس کاحل کیا ہے؟ فلسفی:۔ ہر چیز کا پہلا اور آخری حل اسلام تک ہے اسلام نے عورت کو مرد کی خاطر بنے سنور نے اور اس ولداری کرنے کا علم دیا اگر عورت اس پر کار بندر ہے مرومهمي إدهر أدهرنه زنجي الكالحرح مردكوبهي علم ديا عورت کی تمام ضرور بات بوری کرتے اس کے ساتھ ا سلوك كرے اے محبت اور پیارے ساتھ ساتھ مغام دے اگر وہ ابیا کرے تو عورت بھی ادھراُدھر ندو 🎎 محر بھی اگر بگاڑ پیدا ہو جائے اور اصلاح احوال

بتيجين اور بهي كل مسائل جنم لين بي-

كوستنيس ناكام موجا لي تومروك ياس طلاق اور عورت کے پاس طلع کا افتیار موجود ہوتا ہے۔ پھر ریکی و یکھا گیا ے کہ عام طور برعورت ایک خاص مدت کے بعد مروکی جسی ضرور بات بوری کرنے کے قائل جیس رہتی ای لئے اسلام نے مروکو حالات مضرورت اور وسائل کو مدنظر دکھ کر انساف کی شرط کے ساتھ مارتک شادیوں کی اجازت دی تاكهمردزنا بين جتلانه وجائران ساكب طرف تومرد کی ضرورت اوری ہو جاتی ہے اور دوسری طرف الی عورتیں جن کی کسی وجہ ہے شاوی تبیں ہو باتی ان کو بھی گھر اور خاوندل جاتا ہاور وہ بدكارى سے ن جالى يى-

آج کل مارے آس یاس جو بدکاری کا سالاب آیا ہوا ہے اس کی وجد اسلام کے احکا مات بر ممل نہ کر ہا جی ے. مراسلام نے غیرمرموں سے اختلاط سے مع کیااور محرموں ہے بھی نہائی میں اسمنے ہونے ہے منع کیا لیکن ایم اس کا خیال نبیس ر کھتے۔ نتیجاً بدکاری پڑھتی رہی جار ہے

ہے اور محرم رشتے واروں سے زنا کے کیس مجی ساہنے آ رہے ہیں۔ شادی شدہ لوگ بھی اپنی بید ہوں کو درستوں یا كوليكر سے يروه جبيس كراتے بلكه فلوظ محفلوں أور ألس یار ٹیوں میں شرکت کرتے ہیں۔اس سے آشائیاں بیدا ہولی ہیں اور چونکہ برنی چیز لذیذ محسوس ہولی ہے سے آشائیاں ناجائز تعلقات میں بدل جانی ہیں۔میال بیوی ایک دوسرے کے وفادار مبیل رہے ادر بالآخرسو طرح ك مسائل بيدا موجات إن جن من س كمر أو ثنا تو بالكل ابك معمولي سانتيجه اوتاب - طاهر باسلام كي حد توژ کرہم نقصان می انعاش کے۔ منطقی: کیکن اب ماحول میں جس قدر بگاڑ آجا ہے اس

ک اصلاح اتی آسان میں اور سے شیطانی میڈیا کی تاہ كاريان اف توبدا صلاح كى توكونى صورت نظريس آنى -فلسفى : \_ بيدرست بي كه حالات بري ممير إن ادر اصلاح مشكل ضرور بيلين تامكن تبيس - أكرميال بيوى



Scanned Bl. Books

FOR PAKISTAN

ONLINE LIBRARY

یہ بھے لیں کہان کے اپنے ساتھی کے پاس بھی تو و تل سب کھے جود مروول یا عورتول کے باس ہے اور تھوڑی ی توجه این اورای سامی پردے میں تو بیرون عناصر ان کو بہکانے میں بھی کا میاب مذہوں کی تک طال رہے میں جو برکت اور لذت ہوئی ہے وہ حرام رہے میں جی نہیں ہوتی۔میاں ہوی تموزی کی کوشش کریں تو ان کا يارمبت بميشه قائم رہتا ہے سكن نا جائز تعلقات بہت جلد نفرت میں بدل جاتے ہیں کیونکہ ان کی ہمیاد دھو کے اور مفاد برجنی اولی ہے۔ بیافیک ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جذبات میں شدت اور ایک دوسرے کی ممل ک جنسی منرورت نہیں رہتی لیکن اسنے عربصے میں اولاد ہو جال ہے ماں ان کی پرورش میں لگ جانی ہے اور باپ ان کے مستعبل کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ محنت اور . كوشش شروع كروية ايه كيكن اس سب بين وه عمو ما خود كو یا ہے ساتھی کو بھول جاتے ہیں بھیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اندا صرورت اس امر کی ہے کہ وہ بجول کے ساتھ ساتھ فوداورائے سامی برجی توجہ دیں مکو وقت اس کے لتے بھی لکالیں تو تھر کی جنت بھی جہتم ندہے۔ پھر جول جوں وقت کزرتا ہے میاں ہوی کی صحت کو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب ان کو بھلے جسی طور پر ایک ووسرے کی ضرورت رہے یا کم ہو جائے کیلن ایک ووسرے کی توجہ و کم محال اور خدمت کی صرورت اور بڑھ جاتی ہاور بیفطری مراحل میں جو الله تعالی نے اسان كے ساتھ رکھے ہيں تاكہ كولى كمرند أوفى اور ميال بيوى ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں جاہے اولا دکی خاطر جاہے ایک دوسرے کی خاطر پھرمبر و تناعت بڑی چیزیں

منطق - ليكن عام طور برعورتين أكثر ناشكري، زبان درازی، طعه زنی، لگائی جھائی اور سازشیں کرتی ہیں جس

ہیں آگر انسان ان کو اختیار کرے تو کئی مسائل پیدا ہی نہ

ے تعلقات میں کئی پدا ہو جاتی ہے جو بعد میں بڑے سائل پداکرد تی ہے۔

فلفي : \_ اصل جن بيكورت كى فطرى كروريال جي جن يروه ململ طوريرلو قابونبين ياعتى ليكن الركوشش كريهاتو ایک مدتک کنٹرول کرسکتی ہے اور کھرٹوٹے سے فا سکتے بس ليكن اكثر عورتيل عاقبت نااندليش بهول إن وه سيبيل سوچتیں کہ ان کی برتمیزی اور مرو سے زبان وراز ک کا نتیجہ كتنا غلولكل سكتاب مرواكر معامله فهم اور نمر دبار موادر طلاق مذہمی وے تو اس کے دل میں عورت کے لئے نفرت ضرور پیدا ہو جاتی ہے جو کی مجمعات کے ٹوشنے ک میل ایند ہوتی ہے۔ عورت اخلاق کا مظاہرہ کرے تو بمى كوني كمرية نوتيه

منطق نه ليكن بميشه في كي ومه وارعورت تو تبين مول بعض مروجي توزيادتي كرتے إي-

فلفى : مدورست ب كم بعض مرد محى مورت س ناروا سلوک کرتے ہیں اور ایک حد کے بعد جب فورت ک ر برواشت حتم ہو جالی ہے تو عورت بعاوت کر ویکی ہے۔ س سے پھر بے شار مسائل ہیدا ہو جائے ایں۔ دہ کولی سهارا یا کر کھرے ہوا ک بھی عتی ہے، خلع بھی لے علی ے اور حاور کول تک کرسکتی ہے۔ اس کے اے اس حد تك محورتين كرنا وإسيار

منطق: \_طلاق كاعدت تني مول يا فلسفى \_ از رُوئِ قِر آن طلاق كى عدت تين ما د ہے اور بہ مہلی دوطلاقوں کی ہے اس عرصے کے دوران میاں بیوی بغیر نے نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں اور عدت کے فاتے یر نے لکان سے مجر رشتہ قائم کر سکتے ہیں لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع یا سے نکاح کی مخوانش نہیں

راتی اور میاں بوی ایک دوسرے کے لئے ممل طور بر حرام ہوجاتے إلى-



يلجالي انش<sup>ائ</sup> أيرًا رد وترجمه

ارشد مير مرحوم في اردواور و خالى دولول زبالول من يكسال مهارت س الثامكار انشائي كليق كية - زيرنظر بنالي انشائيدان ك كتاب" جومعرال" ے لیا گیا ہے جے میں نے اردو کا چین کن ایل کا کوشش کی ہے اس انتائے میں بھی ارشد میر مرحوم نے حسب روایت باجاب کی ایک اہم اروایت کے منے کا مرتبہ اپنے انداز میں لکھا ہے ۔۔ فادم حسین مجاہد

----- 0300-8826510 ----- ارشد مير/ خادم سين مجابد

جكه ياؤل سے جوتا اتار كے ركھ ليتے بين اور اكر خوداس رَ مانه تَمَا مَكِرُى كَي بِرْي شان جوا كُر تَي مَكِي، عالی نہ ہوں تو ہوی جوتا پیزار سے کسر بوری کرو تی مل الد من والول كوخاص عرست وك جالى シューアーションと多くではよーテー سی روزمر و زندگی اور محفل میں اس کے میراؤاور اسانی صاف ہونے کا مجی خطرہ ہوتا ہے۔ بھی چکڑی ہوتی تھی تو ے چورمرابیت کا اعداز و کیا جاتا تھا اور تو اور بغیر پکڑی جوتے بڑنے کا ڈرئیس ہوتا تھا اگر بھی او یکی ہو جی جال ے اعتبار تک ندکیا جاتا تھا۔ مطل بیاہ پروو جار بگڑی تو يكرى جمازكر بالده في جال من اوراس طرح سرمي والي باراني نظرندآت تو كاؤن بحر من لعنت ملامت سلامت ربتا تعا- پيه تبيل و يکھتے تل و يکھتے لوگول کا کيا ہونے لکتی حتی کر دو کیے اور عمد النے کی سج وسج بغیر کڑی کے نمایاں ندمو یاتی۔ اکٹرسسرال سے دولہا کو يابالكل يى عائب كرديا ہے۔ بری ریوی بانده کروول کے ساتھ رواند کیا جاتا تھا۔ پھر دولہا چھوڑ خلباء ے لے کرعلا وفضلا وشعراء ادباء اور موام وخواص میں ہے کوئی ٹی مجر بھی سرے جدا ند کرتا

بیز وغرق ہواہے کہ انہوں نے یا تو بگڑی کو تقر کر ویاہے من میری کے ناز خرے انمانے مشکل ہے۔ اے کلف لگایا جاتا ابرق جمیز کا جاتا پھر رنگ میں ڈبو کر اے سنوارا جاتا۔ کی شوقین تو سوٹے والے کیسری جنگے بانده كراوير كلفي مجى لكات تعيد كالوال لكى اورر عك وار مشہدی باندھ کر جلواں نکالتے اور نعرے لگاتے ممرتے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

كوتكه فيحسر كمري لللها ماتم كالثال مجماعا تاتما-آج

ک بات محمور و جب جز ای میس کل ای برا اوا بهاور

ادک سری سے نکے موکر خوار کھرتے ہیں۔ بچھ پکڑی ک



WWW.PAKSOCHETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM جاہے کسی ونت مرون کوہل پڑ جائے یا غریب کا منکائی

عزت کی خاطر کسی نے مگڑی کو سینے سے لگا رکھا ہے تووہ

سکسوں کی خالص توم اور جا گیرداری دور کے یادگار،

چیف کالج لا مور کے لڑے بانے ہیں۔ سکے قوم کے قربان

جا میں جنہوں نے اسے یا وی کا نوں کے قریب درجہ دے

رکھا ہے اور کی قیت برجمی اے ماڑی کی میدالی کئی

الماني .. البحي و يحط واول اخبارات عن الك مر ... كي خبر

رجعی می کدامریکه کی فوتی عدالت نے دوسکسول کونکڑی

ندا تارنے کے جرم میں ووود ماہ تید کی سزا سالی۔ جب

منتق میادتی ہوتو پھرسزا چھوڑلوگ بیالی کا جمولاجمو کئے

ے بازیس آئے۔ گڑی کے لئے اتی قربانی دے کریک

بعلے یہ بات علیمرو کہ کوشر پندید کہتے می یائے جاتے

ہیں کہ حکمہ مکڑی ہے کیوں بیار نہ کریں۔ جب کوہ اور

ہیرے کے ما لک بن ہیشے جو استادی المریقے ہے بھائی

مارے کی آٹ میں گڑی بدل ہمائی بن کر پہلے نادرشاہ

نے محد شاہ رہلیے سے لیا اور بعد میں بھی تنو آ زما کے

مهاراجه رنجيت سك في شاه شجاع سي متعما لها مسكسول كو

ية بكرتاري مجل ندمي ايخ أب كود مراكبي بال

لئے شاید پر ان کوامیا موقع ال جائے۔ای طرح چیف

کا بچ والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہوہ بہت صنع

بندیں اور ایل والی الک بجائے برایان رکھے ہیں اگر

ان كا مكرى سے سيا بيار مولود وير مانى كے بعداسے كول

تھینٹ ویں مالانکہ جب مکڑی ہا تدھ کے لیفٹ رائٹ یا

محرُسواری کرتے ہیں تو ان کامنغر داور بھیلا رنگ اِ منگ

ہوتا ہے۔ دوسری تقریبات شن بھی چڑی کے مہارے

ان کی نورا کیان موجاتی ہے۔ نیوں کا حال تو خدا جاتا

اب حقه بمقدارهم أورشمله بمقدارهم كارواج أو

ب بقامر و مجرى ك امل بجارى كى للت إلى-

اس می گررے زمانے میں اگر اب بھی اجداد کی

کھا نہ کالم پیر وے تے توں ویکا وي وي وي ريا بوسط وي حم باڑ جیمی وستار لوں، نیے لوں ویک اس جیسی سی پیر موتی اور زامد کی میزی جب زیاده ا جملنا شروع كرويتي أو كمانا كهت خاف كي حدود شروع ہو تمنی ہیں اور اگر جمعی چیتیزوں پرمشتل میڑی زیب سر ہوتی تو لوگ سمجہ جانے کہ بھائی ساحب رندوں کی کسی محفل کا چکر لگا کر آ رہے ہیں۔ پکڑی پیخانے میں بی نہیں ملے وغیرہ میں ہمی مرکزی حیثیت کی مالک ہوتی تھی جہاں میسرے یاؤں تک لنگ کے لڈی بھنگڑا ڈالنے والوں کے ساتھ ساتھ رفعل کرتی جاتی تھی اور جیتے ہوئے بہلوان کے بار دوستول اور قدردان فن سے سلامیاں

ويمن ورج حرمال دے دل ڈيالوں وسي

وصول کر گھتی ہے۔ مرکزی کی شان کہاں کہاں گنا کیں تقتیم ملک ہے

مِل پولیس کا ایک سپای سر پررسی لال چیوں اور نیلی پی والی پکڑی ہے بورا گاؤں محکوم کر لیتا تھا اور غریب کیا وورب بمي خدا عدرياده يوليس عدارة تعليكن اب بولیس نے اور تنے اپنا جلوس نکال کرا ہارعب واب خود م كرلا ب\_اس كى ايك يا كى وجد كانبول في اسيد ياؤل يرخود كلها زى مارنى بيكدانهول في برسول کی مستعمل، بارعب اورامن پیند پکڑی کو بلاوجه د معتکار دیا ہے اور اس کی مکدالی بے رونق می چنا جور کرم سیجنے والول جیسی نو لی رکھ لی شاید سرکاری مجبور بول فے الن کی لليا أيولى بي كدانبوب في بادل تخواسته بيرتوني بهندكر كي ہے جے اکثر اچھا بھلا کمبر وجوان کیکن کرنین کا سابت اور كاغذكا باوالكتاب-اس تونى عيمى بهارتك چوكيداركا مجى احمال موتاب\_ بحى اكر مواكا تيز جمونكا أجائي وه نونی کواڑا لے جاتا ہے اور سیائی میال این از ت آبرو کی عاطراس کے بیچے بماک بماک کر تھک جاتے ہیں لیکن نولی است میں لیس کوڑے کرکٹ میں ال چکی ہوتی ہے۔ قربان مائیں ہولیس کی اس میری سے جس ک شرفاوے لے کرچورا چکے اوراشتہاری مکزم تک تاب ندر لا سكتے تصاوراس كے بل ير ايك مريل سائى بھى الاتھ خامے مونے تازے بدمعاش کوایک بی جعیث شی قدمون في وال ليما تعاراب عال بدي كم يوليس عوكى كے سامنے بلا كلا ہوتا ہے۔سنترى بادشاء باہر تكلنےكى بجائے بیرکول میں ص جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے ہو جھے تو ہم بولیس کی فولی سے زیادہ عظے کی فولی کی شان سیمتے ہیں جس کے سہارے اب میں دو جا رنفوس آل ہیستے میں اور جو چو یال سے لے کرمف ماتم تک می وحیل

باندهنا بهي ايك آرك كا درجه ركمتا تعا- ما شالو اس كا شملہ ہی نہ نکال سکتا تھا۔ سرمہ ڈالنا تو ہر کسی کوآتا ہے بر

وقت وقت کی ہات ہے بھی سجا سنوار کر چکڑی

آ کے مانا اس کسی کوآتا ہے۔ مکری باعد منے کے ماہر الل الى كال كا يكرى إلى عن عند كالمردر جو إلى بير

مي كيدر كي موت آني مولو وه شركي طرف بما كما ٢ اى طرح قومول كاجره وغرق موما موقوده الي تهذيب تنافت اور روایات سے مند موز کی ہیں۔ جاری جمیر بال قوم نے بھی دیکھا دیمی مکڑی میسے منس برمیا اور برادول برس يراف لهاس كواتار يهيكا ع

المعرود اور جدت لمندمم كالوك بالرصف والول كوبول ويلع إلى يهيه كاعلى جها جائي هي كاراكر أولَ عَالِمَ ويهاتَى شهر مِن آسمية واكثر بإزار من عليَّة ہوئے اس کے بادیا مکڑی میں کوئی اڑکا بھوایا چھکی بكرك كاكا ثانا كمدويتا بداس كياته وهاكدوتا ے کے جارے ہوجودومرالا کادر کا کہا ہاد برى والا بكا بكا ره جاتا عبد اروكر وفيح لزك تاليال البات الراسي وكت ندكري و الراسي وكت ندكري و الربي اكثر الرى المرهن والول كالمكتول يدخمان الرتار بتا ي-ای لئے لوگ اب مرک سے بول اورتے بین معملیل ے کوار لے وے کر کوئی برائے خیالات کا ما لک یا رسول کا عوقین بیزامعرکه سرکر لے تو شادی دالے دن الے کو بھورے کے بڑی بندمالیا ہے کونکہ بار سرے کے قبلن اس کے بغیر پورے تیں ہو سکتے۔ آئی ديش مي كي ما درن لوجوالول كاسر جكرا ما تا بالدود اس بوری موتے عل مکڑی اتارے مشول برنکا لیتے ہیں۔ ا کر در اسو چیں کہ پکڑی کے ساتھ کیا ہوا اور کیے ہوا آآن بات ضرور مجمد على آنى ہے كدفونى كرواج سے برئ كاستيانات موا موكا كونكدايك تو ديسے على اللي وامرے باعدمن اور بر بار کلف لگانے کی معیبت ے جمئادار تعان سيدكم مكرى وعرصف كانام ندلية تق

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

تہیں رہا نہ ہی ڈکریاں ویتے ولت یا انعام واکرام کے وقت ان کی طرف وصیان دیا جاتا ہے پھر بھی رہی سک نشانی کے طور پر ہی سی مشاعروں میں خلیفہ بناتے وقت یا استاه بنانے کے لئے وستار بندی کی تعوری می رقم نظر آ جاتی ہے۔شایدلوکوں کی مقل کھائی چنے ملی گئی ہے اور وہ اس کے فاکدے ہمی بھلا چکے ہیں جو کہ لا تعداد ہے مثلاً مركزى سے سنج بالكل أى حصب جاتا تما اور اوجمرى ے ملتی جلتی وگ کا جھنجت نہیں یالنا پراتا تھا۔ ولبرواشتہ آ دی آسانی ہے جیت ہے لاکا کر پہندہ کے کرآ زاد ہو جاتا تھا۔ من ساروک ہے حفاظت کے لئے مجرب نسخه تھا كيونكه سر ويسي آق الركتاريشنا موجاتا تحا اور بكرى كاليو گردن کا محافظ بن حاتا تھا۔ کنوؤں مہروں اور دریاؤں میں ڈویت کوگوں کو مگڑی بھینک کر مینج کیا جاتا تھا مجر چوا زخم اور حقے کی جام کے لئے اس کا پلویزا کارآ مدتھا اورانواور چور منظرات مکری کے ذریعے تیت بر بھی جاتے اور پھے سفایا کر کے اطمینان سے اثر آئے تھے۔ اگر کسی وفت زیاده خطره مونا قواه پکڑی ہے کھروالوں کی مشکیل کس کے نو دو گیارہ ہو جاتے۔ محل تھانے میں اٹھکڑ یون کی کی ہوتی تو اولیس سارا کاؤں پکڑیوں سے باندھ لائی۔ یکی چگزی سوتے وقت سر بانے کا کام بھی دی گل اور مجمی کسی جنگل بیابان میں پیاس لگ جاتی تو کسی کنویں وغيره ميں بكڑي كا بلو مفكوكر مند كھول كر اندر يال تجوز لیتے۔ یک تیں اس کا بوجھ اتھاتے اٹھاتے بندہ آسانی ے و نیا داری کا بوجھ اٹھانے کے قابل مجس ہو جاتا تھا۔ درویش اور صوفی شب بیداری کے لئے مکری کو کر این وے کر کم کے کر دلیٹ لیتے تھے جن کی چیمن ہے وہ نیلز بعدًانے کی عادت بناتے تھے۔ پھر پکڑی رکھ کر تھی چکھا جا سکٹا تھا اور بغیر تخری دستاویز کے پکڑی کو گروی رکھ کر مہاجن مال جموز دیے تھے۔ اس طرح پنجاب کے گئ وڈ بروں کی میر یاں گروی بائی ہوئی تھیں اور وہ مزے

\_\_\_\_\_ 126 \_\_\_\_\_ كرتے اور واو میں دیے بھرتے تھے۔

میری نے بہت سول کو چکر بھی وے ویل اور ع ہے لوگوں نے اسے دولوں باتھوں سے تھا ہے جم رکھا پر بھی جب از نے برآنی تو بل میں از کل سے مسے مثق کی ماری مونی نئی سل کو دیکھیں تو وارث شاہ کا معرع باد

يارد! چهى منيرى عشق دالى أؤشرم حيا دى ميكمكى و اے اس کی عرات بھی ہیشہ خدا کے ہاتھ رہی ب نی سل نے اے چھوڑ کے اپنائی کو گوایا ہے ورند تقل دالے ای ہے گی فائدے اٹھاتے ہیں۔ آج ک**ل** تح میری اور زبانی معانی کا بوا رواج چل پڑا ہے۔ اوگ مفل میں ڈھیٹ ہو کرنظریں سی کر اے حالی ا تھے ہیں یا لکھ کر دے دیتے ہیں۔ کئی ایرا خیار ایل ٹاک اور نے اور وكيل كياولس سيحيخ تك توبت أجالي ب- :- المركاكل رواج تھا لوگ بدات فود خالفت کے اس جا کر پیری ويرون من مينيك كرسواني ما تك لينته الأووم ول أو كانون كان خبرينه ، و تى تحى \_

میری کارواج کم ہونے سے گاؤل ف حا ترجعا ر بڑا اڑ بڑا ہے جواس کے لئے کر تور ٹابت اوا ہے گ سانوں نے مخت محج کر د ہائی دی مگڑی سنھال جنا۔ اسے بہت کہا گیا مگری رکھ کر کھیراور طو و کھایا جاتا ہے کہان تب جبْ غصے بیں تھا۔ مصنوئی شان دشوکت اور پکڑ کیا کا شملہ اونیا رکنے کے لئے اندھا دھند ادھار گھاتے کھو لے رکھٹا تھا اور اس ملرح شملہ اونیجا رکھنے کی تدہیریں کرتے كرتے ميراي سرے محفے ميں اور تلفے سے يا دُل ميں آ ا كرى - آب كويه علم جوگا كه ايك بار كھونسلے سے كرا بجير مجم مهمی کھونسلے میں منیس نکمااور .....

محفلين يرت ندآئة أثرة المطالعة الماواك ( بے اس مونے والے ووہارہ تحفل میں آئے

منجمه موسمي چور خاندانوں میں جدی کیشتی رواج ے کہ لڑکا جوان ہو کر جب تک اینے ہاتھوں مولٹی مذ اے مگڑی تہیں ہاندہ سکتا اور شرط بوری کر لے تو جشن سا کر اس کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ ای طرح تعلیم ہندوستان کے بعد یاسپورٹ میکری کا چکر جلا تھا۔ جب ادک ہندوستانی یاسپورٹ بنوا کروہ ہے خریدنے بھارت ا باتے یقے اور والی ش پارڈر بار کرتے وقت اللی ووپٹول کی میکڑی ہاندہ کی جاتی تھی جوآ دی کے ساتھ سرعد بادکرآتی تھی۔

رنگوں کے ساتھ بڑا جرز نظر آتا ہے بھی وجہ ہے کہ آپ کوسفید سنر خاکی مبادای آسانی الهریا ایسری مساه، أَنْ جُوكِ لِي اللهِ وَكُلُّ وَكُلُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ داره يقياء تنكر في زهر موجريا، طولهياء نسواري، حامني، تر بوری ان حرید کی دیگ برنکی میکر موں کے تمونے نظر

🥬 بہت سے علاقوں اور قرموں کی کسبت ہے بھی پکڑیائی شہر او میں جسے راجستھالی اور ناروازی، **بنیالوی اور ب**ا روی الا مهوری اور میثاوری مهمکی اور کرالی، کاے شان اور انسوری اور نطور اری اور مانسی ، ملولی اور کوجری، دیبهاتی، شهری، پلسی، فوجی، مولویانی، بند تالی، سکھ شاہی اور کو کے والیاں کئی گیڑیاں نظر آتی ہیں۔

پنجاب کے لوک گیتوں میں ہنواں کو جمائیوں پر الدين سے بڑھ كر مان رما ہے اور انہوں نے ہر وات اور ہرجگہ بھائیوں کا ذکر ضرور کیا ہے۔ان کے گیتوں اس گرای کامضمون بھی مجائیوں کے ذکر کے ساتھ کئی طرح

ملکی کلیر دی یک میرے وی ول وویشہ میرے بھائی والے کے منہ جوائی وا ایک دواور دلچسپ ادر رس عجرے بول بوی کی طرف ہے خاوند کے لیتے دیکھیں جن میں بگڑی کے چیر

AL-KA ER وانشنگ مشین ، ذرائیر ، روم الرکوار ، گیزر 1 (BZ.) / CM حميداليكثركاندستري الوسيانوال أويامن بالمارون فاستحي فيروا أوجوا أوال +92-55-3894638; (\*\*\* \*92-55-3894636-7; (\*\*\*)

Scanned By BooksPK

الکمون کا ہیر پھیر ہوجاتا ہے۔
شردع شروع میں جب پکڑی کے اس نمونے کی
عام شاسائی نہیں تھی آیک بھوالا بھالا کراپی و کان لینے
سینے جی نے پکڑی مالکی اس بھولے نے فوراً بڑھیا
طمل کا تعان خریداادرآ پہنچا۔ کہنے لگا "لوسر کار! ایک چھوڑ
کی پکڑیاں بنا کیں اور برتیں ہم آ کندہ بھی ضدمت
کر حے رہیں مے"۔

اب تو تعلم كلا بيه بيويار جل برا ہے جس سے دن ميں

سے ہمی سا ہے کہ کراچی بندر روڈ اور فرئر ہال کے مغربی طرف ایک مجر ہمی بنائی منی ہے جس کی مغربی طرف ایک مجر بھی بنائی منی ہے جس کی مخربی ڈکان وینے کے وعدے پر پہلے وصول کر لی جاتی ساری محبداوراس کی ڈکا نیس ای طرح کی بیوں کی پیشکی رقیبی وصول کر کے ان سے بی بنائی می محبی ۔ کہتے پی سے گڑی اس خوشحالی لائی ہے کہ جس سے بہت سول بی سے بہت سول

کی پیشتی سنور کی ہیں اور جدی پیشتی فرین ختم ہوگئ ہے۔
ای طرح پیری کی ایک اور ختم بھی سیای طقع بیل زور پیری گئی ہے۔ جو مکمی غداری اور ڈیلویسی کے بدلے باندھی جاتی ہے۔ جو مکمی غداری اور ڈیلویسی کے بدلے باندھی جاتی ہے۔ جیسے بنگہ دلیش کے لئے مجیب کو ہمارت اور روس کی طرف سے اور اسرائیل کو ہیت المقدس کے لئے امر بکہ کی طرف سے اور اسرائیل کو ہیت المقدس کے لئے امر بکہ کی طرف سے بندھائی گئی ہے لیکن میں نتا ہے ہیں جاتیوں نے کئی گھر دی اور ملکوں کو متاہ و برباور ملکوں کو متاہ و برباور کر دیا ہے بیاصل پکڑیاں نہیں بن سکتیں نہ تی بن سکتیں نہ تی بن سکتیں نہ تی بن سکتیں نہ تی بن

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہنجاب میں میکڑی کیا ایک خاندان کے اتحاد کی وجہ ہے کچھ بچی ہوئی ہے جو کھا تا پیتا خاندان "پکال والا" کہلاتا ہے۔ عام اور بھائیوں کی سانجھی پکڑیوں کا سلسلے متم ہو کہا

ہے کین پکڑی اتار پھینکے گا آئے ہوئی بھاری نے تاوا کرنی پر رہی ہے۔ پکڑی اتار نے کی ہم اللہ شریف لیڈرون اتار نے کی ہم اللہ شریف لیڈرون بیان کے مبارک ہاتھوں ہے ہوتی رہی اور ساتھ تو تو تو ہی بیان ہاراس پکڑی کومضوط ہاتھوں ہے دو اور انتھ تو تو ہے۔ استادوں نے پکڑی ہتائے کی رہم ہی کہ استادوں نے پکڑی ہتائے کی رہم ہی کو شاکر دوں کا شرم لحاظ ہی اور کیا۔ انہوں نے پکڑی ہے مشکیس کی استاد کوایک طرف ذال دیا۔ انہوں نے کہ نسل نے اندھیر مجایا اور باپ کے مرنے پر جلے کی وستار بندی کی رہم کو مصیبت سمجھ کر ختم کرا دیا جس کا نتیجہ بید نکلا بندی کی رہم کو مصیبت سمجھ کر ختم کرا دیا جس کا نتیجہ بید نکلا کے در انہوں نے بھی باپ کی باد بھلانے جس کوئی کسر نہ

قصہ مختر ہدکہ پکڑی کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا ہے کہ وہ م مسقبل میں بھی رواج پائی نظر نہیں آتی اس لئے یادگار کے طور پر آخری ہار کا مید و بچھ کرا ہے ایک الودا عی پارٹی ضرور دیے دیں تا کہ مشتقبل کا مؤرخ ہماری مجلنی عزت و آبر دیے خاتے کا پچھ تو ذکر کرسکے۔

Scanned By BooksPK

" ہارے ہاں کون جس آتا۔ جبل سے لکل کے جوآتے ہیں وہ بھی ہمارے ہاں آتے ہیں اور ہم نے البیل بھی این میں این میں اے جوج کر کے آئے تھے۔ ہماری دنیاتش ہے صنورا انسان ہمارے کھوں پر تل آ کر نگا ہوتا ہے۔ اگر انسانوں کی اصلیت دیکھتی ہوتو ہمادے ہاں آ کردیکھیں "۔

احديادخاك

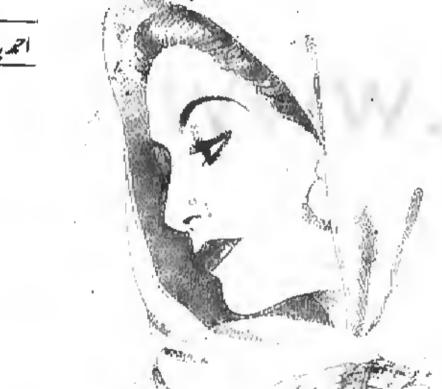



ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

الم المن المحالية المحياتية الماريات المرافق تماكد المرافق المحيات المرافق المحيات المرافق المحيات المرافق المحيات ال

بارات ایک مسلمان جا گرواد کے بیٹے گی گئی۔ یہ جا گرواد اگر بروں کا پروروہ تھا۔ اس کے وو بیٹے فوج میں بیٹے، ایک کیمیٹن ووسرا لیفٹینٹ ۔ وہ جہال کا رہنے والا تھا بیل وہال کے تھانے کا ایس انکی اورہ چکا تھا۔ اس ورران اس جا گرواد کے ساتھ کرے ووستاند مراسم پیدا ہو گئے تھے۔ اب میں تیس بیل دورا کی تھانے بیل کیا گیا تھا۔ جب بیتا م جیجا کہ تھا۔ جب بیتا م جیجا کہ شار جا گرواد نے ایک آ وی کے ذریعے بیتا م جیجا کہ شی بارات کے ساتھ ضرور چلول۔ ایک تو دوتی ایک تی کہ بیل کیا گیا کہ بیل بارات کے ساتھ ضرور چلول۔ ایک تو دوتی ایک تی کہ بیتی کہ شی بال ندسکا اور ٹال ندسکنے کی دوسری وجہ بیتی کہ جب تھی کہ بیتی کی دوسری وجہ بیتی کہ بیتی کہ بیتی کہ بیتی کہ بیتی کہ بیتی کہ بیتی کی دوسری وجہ بیتی کہ بیتی کہ بیتی کی دوسری وجہ بیتی کہ بیتی کی دوسری وجہ بیتی کہ بیتی کہ بیتی کہ بیتی کی دوسری وجہ بیتی کہ بیتی کہ بیتی کہ بیتی کی دوسری وجہ بیتی کہ بیتی کی دوسری وجہ بیتی کی کہ بیتی کی دوسری وجہ بیتی کہ بیتی کی دوسری وجہ بیتی کہ بیتی کی دوسری وجہ بیتی کہ دوسری وجہ بیتی کی دوسری وجہ بیتی کی دوسری وجہ بیتی کہ دوسری وجہ بیتی کی دوسری دوسری وجہ بیتی کی دوسری دوسری وجہ بیتی کی دوسری دوسری وجہ بیتی کی دوسری د

شی أس کے بال جلا گیا۔ اُس کے جس بینے کا شادی ہوری جی وہ اوبائی اور میائی نوجوان تھا۔ اس کا مام تو کھواور تھا ہی اُسے دونہائی ہُوں گا۔ وہ شاوی سے کہا ہے کہ دونہائی ہوں گا۔ وہ شاوی سے کہا کہ تا ہے کہ اور ہیا تھا۔ ہی اس کے باب سے کہا کرتا تھا کہ اے ہی فوج ہی کمیشن والا ودیا اس کی شاوی شاوی کر دو۔ وہ اکثر وتی جاتا رہنا تھا۔ وہ مرف عیش و مشرت کے لئے جاتا تھا۔ اس کے باب کے پاس زیمن اور دولت کا کھو حماب نہ تھا۔ وہ محرک بات نہ جھ سکا۔ ہم دولت کا کھو حماب نہ تھا۔ وہ محرک بات نہ جھ سکا۔ ہم بی حقی اور میں اس کے باب کے پاس زیمن اور دولت کا کھو حماب نہ تھا۔ وہ محرک بات نہ جھ سکا۔ ہم بی حقی اور کہتے ہیں۔ وہ میں اس جو درا جماد کہتے ہیں۔ بی وی باب ایک کرتا تھا۔

را بھمار مہارا جول کے اُن جیوں کو کہا کرتے تھے۔ مہارا جوں کا جائشین بنا ہوتا تھا۔ اس مسلمان جا کیردا چونکہ اگر پروں اور ہندو دک کا اثر زیادہ تھا اس کے جیے کوشنرادہ کی بجائے را جمار کہتا تھا۔

ہاراتی موار ہے۔ اُس دور میں بسوں کی جنول ہواتی ہوتی ہواتی ہ

ایک گیت ، دوغزلیں اور کل

المح ہوگیا، بھانٹروں اور نٹول نے فوب روائی کی ۔ قرال آ میکے تھے۔ گانے والی شام سے قررا آگی۔ وہ و کی کے اجمیری کیٹ کی ونیا کی ہاک میں طوائفوں کا ہازار تھا جہاں تا ہے اور گانے والیاں بھی کاروہار کرتی تھیں۔ ان میں اوٹے درج کی بھی

تھی، درمانہ درہ کی اور ہالک تحرف کاس مجی ہوتی تھے۔ تمر تھی جنوبی اوگ ہا اور ہالک تحرف کاس مجی ہوتی تھے۔ تمر ہالک درمیانہ درہ کی ایک ممنام می گانے وائی تھی۔ وہ جوانی کی حمر بھی تھی اور بہت خواصورت تھی۔ اس سے جسم مس جیب کاشش تھی جو کسر رہ جاتی تھی وہ تاز وانداز اور مسکر اہدے ہے۔ اور کی کر تھی ہے۔

میں اسے جگل بار ویچہ رہا تھا۔ وہ واقع شن کا شاہکارتی۔ بہراخیال تھا کہ اس کا گانا ہمی اس کے شن و برائی جیسا ہوگا کر بھے ابھی ہوئی۔ اس نے ایک گیت اور وو خرایس سنا کیں۔ اس کی آواز واجی کی تھی۔ لوگوں نے اس پر روایوں کا میز برحا ویا۔ بیرویلیس دکھاوے کے لئے دی جارتی تھیں جیسا کہ آپ اکثر شاویوں بی دیکھا کرتے ہوں۔ والبا تھوڑی توری در بعد پارٹی رویے کا کوٹ فالی میں ویکا اور فیلی نازک سے بود مے کا فوٹ کی جو اس کی جارتی تھوڑی اور طلسمائی کی مشراب فوٹ کی اور کی بالی فار کر جو تھی جائی ہوئی ہائی اور فیلی کا اور طلسمائی کی مشراب فوٹ کے اس دور کا پارٹی موالی کا باب اور وابیا کا باب اور وابیا کا باب اور وابیا کا باب اور وابیا کا باب اور وابی کا باب دور اس کے میں دیم کی در ہے تھے۔ بیر ذائی میں رہے تھے۔ بیر ذائی میں رہے تھے۔ بیر ذائی میں رہے کے برا براتھا۔

تمربانی کی ناکھ نے (جوگانے والیوں کے ساتھ اوا کرتی ہے) کہا کہ ہائی ذرا آرام کرلیں۔ گاتے گاتے اور اٹھ اٹھ کرویلیں وصول کر کر سے تھک گئی ہیں۔ چنا جی طے ہوا کہ قوالی شروع کر وی جائے ادراس کے بعد قر ہائی گاناسنائے کی اور قص ہی کرے گی۔

قربانی ایک ناکداور ساز عدول کے ساتھ محفل سے
الفرکر جل کی۔ اس کے لئے الگ کرے کا انظام کیا گیا
تھا۔ تو الوں نے محفل جمائی۔ میں نے ویکھا کہ قربائی ک
ناکداور ساز عدے قوانی سنے کے لئے آگے۔ تو الی اہمی
شروع ہوئی تھی کہا کی آ دی نے لڑک کے باب کے کان
شروع ہوئی تھی کہا کی آ دی نے لڑک

کے باپ کو چونکتے اور گھبرا کراشتے دیکھا۔ اس نے وولہا کے باپ کے کان میں پچو کہا۔ وہ بھی گھبرا کر اٹھا اور مہمالوں کو دیکھا۔ اُس کی نظر جھے پریزی تو دوڑا آیا۔

" ملک صاحب!" اُس نے کا ٹیٹی ہولی آ وازش کہا۔" تمریالی آل ہوگئی ہے"۔

بیرادی محفل موسیق سے الپل کرتھانے جا پہنچا المحینان صرف التجابوا کہ وہ تھانہ میرانہیں تھا اور یہ بیسی المحینان صرف التجابوا کہ وہ تھانہ میرانہیں تھا اور یہ بیس مجی میرانہیں تھا اور یہ بیس مجی میرانہیں تھا اور یہ بیس التعلق تیں روسکا تھا۔ اس تھانے کا الیس انتجا اوایک ہندو سب انسکٹر راجیش نزہ تھا۔ خوبصورت جوان اور بہت قائل پولیس آ فیسرتھا۔ وہ اٹ کا تیز اورجم کا پھر تیا تھا۔ وہ اُن آ دمیوں میں سے تھا جو آج کا کام کل پر ملتوی وہ اُن آ دمیوں میں سے تھا جو آج کا کام کل پر ملتوی وہ اُن آ دمیوں میں سے تھا جو آج کا کام کل پر ملتوی کرنے کی بجائے کل سے کام بھی آج بی کرنیا کرتے ہیں۔ بڑے امیر باپ کام بین آخااس لئے اس میں لاری کم تھا۔ اس میں لاری کم تھا۔ اس می الدی کم تھا۔ اس می درو کی اس سے اپنا کام نہیں کراسکا تھا۔ اس کا مطالبہ کوئی میروار یا مطالبہ کوئی میں سے اپنا کام نہیں کراسکا تھا۔ اس کا مطالبہ کوئی میں سے اپنا کام نہیں کراسکا تھا۔ اس کا مطالبہ کوئی میں داریا تھیکیواری بورا کرسکا تھا۔

راجیش از کی والوں کی طرف سے مرحوقا۔ وہ عام ہندوؤں سے مختلف آدی تھا۔ اس نے کھانا جارے ساتھ کھایا اور بڑے مزے سے کوشت کھاتا رہا تھا۔ وہ تک نظر میں تھا۔ وہ میرے یاس جیشا تھا۔ دولہا کے باپ نے جھے کھا کہ قمریائی فل ہوئی ہے تو راجیش جھ سے پہلے اٹھا اور ہے جھا۔ ''کھاں ؟''

## تخصيلداربعي ماراحميا

قوانی روک دی گئی۔ لڑی اور لڑے کے ہاپ جو یلی کی طرف ووڑے۔ بیس اور را جیش ان کے ساتھ مجے۔ روابہا بھی اٹھ ووڑا۔ ذراک دیم بیس بڑیونگ رہا گئی۔ دھاکے کی طرح خبرلوگوں بیس مجیل کئی کرگانے والی آل ہو

می ہے۔ وہاں لوگ تھوڑے ٹیس تھے۔ دور دور سے
مان ال آئے ہوئے تھے۔ دوس حرفی پرٹوٹ بڑے۔
ان کے لئے کانے والی کے گائے کی نسبت اس کے لیکا
ان کے لئے کانے والی کے گائے کی نسبت اس کے لیکا
تہا شہ زیادہ ولیسپ ادر سنسی خیر تھا۔ اس جوم پر قابو یا نا

و لي رسع ومريض في رايك لمرف بالهجير ساتفا

جس کے دو طرف وجوار سی اور دو طرف بمآ مے اور

كرے تھے۔ يہ ممالوں كے لئے تھے۔ قر باتى اور

قوالوں کو اٹھی کمروں میں سے کرے دیئے گئے تھے۔ میں اور راجیش جب اس جھے کے دروازے میں واعل موئے او لوگ مارے راستے ش آ رہے تھے۔ کی کی راہنمائی میں ہم اُس کرے میں پہنچ جہال فرق رقمرانی كى لاش يوى مى خون اتنا كدورواز ي تك آسميا تعا -میں نے اور راجیل نے لائل کو پیٹو کے بلی کیا۔ يهيك حاك قفا ادرانتزيال وغيره إبرآ كر المرقى تعيل-ایک زخم ول کے مقام پر تھا۔ عجر یا جاتو استعال کیا حمیا تھا۔ ہم دونوں نے لاش کا نظری معاسد کیا۔ حسین مغنیہ أى لاس مى حويد موس اس فى كاف سائ تے الباس پیٹا ہوایا از اموائیس تھا۔ ساف بعد میں تما كرأےمرف لل كيا كيا ہے۔ اس سے يہلے اس كے ساتھ کوئی اور زیاوتی یا چھیٹر جھاڑ جہیں کی گی-اس کے ملے میں میتی ارتفا۔ الکیوں میں سونے کی دو انگوضیاں، كالول عن سوت ع جعظ اور كلائيول عن سون كل چاریاں میں۔ ہرایک چرجم پرموجودمی۔ پلک پراس کا یں بڑا تھا یکول کر دیکھا لوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ میہ

" عداوت بارقابت ' \_راجیش نے کہا۔ بی نے تاکید بی سر بلایا۔ یہ بات صاف تی کہ جال کومنتولہ کے زحس و جوالی کے ساتھ کوئی ولچیل تی نداس کے زیروات اور رقم کے ساتھ۔ وہ اُسے کی کرنے

ويلون كي رقم تعي -

آیا تھا، حل کر حمیا۔ یہ جمی واضح تھا کہ قاتل جہت ولیر تھا یا کوئی اس حویل کا رہنے والا تھا جو الحمینان سے اندر آیا ابور محل کر حمیا۔

وبر 2014ء

ہم الآس کور کورہ تھے۔ آسے الٹا پلٹا کردیکھا۔

ہاہرہ کی کے اعروفی ہا شیج اور برآ مدول میں جوشور وغل

قااس سے بعد میڈیا تھا کہ تما شائیوں کا سارا اجوم اعدرآ

میا ہے۔ اچا تک ایک بلند اور تحبرائی ہوئی آ داز سنائی
دی۔ ''ار کمیا ۔۔۔۔ بادھ آ نا'۔ اور جمکوڑ کی ۔ میں اور

راجیش کرے سے لکھے۔ ایک آ واز کا لول میں پڑھیا۔

دی۔ دی میں اور میا دب کوجا تو مار کمیا ہے''۔

ہا میں جوم کی دیوار کا آیک کی وروازہ تھا۔ بی جوم کا چیز تا تما انہوں کو کھو تے، کند مے اور شفتہ ارتا دروازے کی حیل اور شفتہ کا اور وروازہ بند کر کے ذکھر پڑھا دی۔ ماجیش کا اور دری۔ وہ جی جوم جس سے بوی مشکل سے جھے۔ کا واز دی۔ وہ جی جوم جس سے بوی مشکل سے جھے۔ کی روشی جم حی جمراف دو بلب جس رہے تھے۔ کی روشی اجوم نے روک رکی تی ۔

"راجیش!" میں نے کہا۔ "تین مار آ دی یہا لاؤ جرکی کو ہا برنہ لگنے دیں!"۔

ہم فاماوسے قاراں بی بودے تھادر کو المحادر کو المحادر کو المحادر کو المحادر کو المحادر کی اور اس بی درخت بھی تھے۔ بی را کے المحادر کی المحادر کی بڑا ہے۔

المحادد ارزمی بڑا ہے۔

تعاقب بيكارتما

کھ آدی اردرگرد بیٹے تنے اور ان کے درمیان تحصیلدار پڑا تھا۔ ایک نبش پر بھی نے پاتھ رکھا، وومری پر اجیش نے۔ وہ زعمہ تھا۔ وہ پیٹے کے بل پڑا تھا اور اس کا بھی پید قربال کی طرح جاک تھا۔ پیٹ کے اندرونی جمے ہاہر آ محے تھے۔ اُسے فوری طور پر ہیتال نے جانا بیار تھا۔ اس کی زعمی ختم ہو چکی تھی۔ ہمیں اس کا نزی

"آپ کوس نے زخی کیا ہے؟" بیل نے ہوا۔

جواب میں دو اپنا ایک ہاتھ موجھوں تک لے کیا

اور الکیوں سے موجیس مردار نے کا اشارہ کیا۔ اُس کی

موجیس بہت جھوٹی تھیں۔ بیل اشارہ مجھ کیا۔ قال کی

موجیس بہت جھوٹی تھیں۔ بیل اشارہ مجھ کیا۔ قال کی

موجیس بہت جھوٹی تھیں۔ بیل اشارہ مجھ کیا۔ قال کی

مرحین بڑی اور مرواز مرواز کر لوکدار کی ہوئی تھیں۔

مریب کیا۔ اس کی سرگوٹی سنائی دی گرمرف آئی" تا" ہو

سکتا ہے اُس نے اس کی سرگوٹی سنائی دی گرمرف آئی" تا" ہو

مام بتاریا تھا کر" تا" کے آگے ہو کہ سکا۔ نام پوراند بتا

مام بتاریا تھا کر" تا" کے آگے ہو کہ سکا۔ نام پوراند بتا

میں نے اور راجیش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابوم بیٹر چکا تھااور فاموش تھا۔ اما تک آ واڈسٹالی کی۔''دو کیا۔۔۔۔ارے کون ہے''۔اس کے ساتھ ہی ابوم میں پھر انگلوڑ کے گئی۔راجیش نے اپنی و بنگ آ واز جی کرج کرکھا۔'' فاموش جیٹے رہو''۔

مكن فين تفاررا جيش جلايا۔ "ارے بكر وائے - مركم كا نے اور جانے كى جرأت ندكى - امارى مجورى يتمى كه امارے باس ريوالور فيس تھے۔ بن اور را جيش مہمان آئے ہوئے تھے۔

میں اُس آ دی کی مال جمد کیا اور دردازے کی طرف دوڑا کر بیٹے ہوئے آ دمیوں نے جمعے تیز نہ دوڑا کر بیٹے ہوئے آ دمیوں نے جمعے تیز نہ دوڑ نے دیا۔ میں نے دروازہ کھولا، یا ہر لکلا اور اُس طرف کیا جدھ جمن ما تا تھا۔ اُدھ کی تھی۔ یاہر بھی لوگ جن تھے اور میرے رائے میں رکا دی ہے ہوئے تھے۔ میں اُس کی میں کیا۔ اُدھ اندھ مرا تھا اور کی خالی تھی۔ جمعے ایک آ دی دوڑتا سائے کی طرح وکھائی دیا اور اندھ مرے میں گئی میں موری تھا ہوگا ہیں۔ جمعے ایک آ دی دوڑتا سائے کی طرح وکھائی دیا اور اندھ مرے میں گئی ہیں میں اُس کیا۔ اُس کی اُس کیا۔

شی اعد چا گیا اور اُس درخت کے پاس کیا جس
پردہ آدی چر حااور فین کے داستے دیوار مجلا کے کیا تھا۔
دہاں جو آدی تھے، اُن سے پر چھا کدوہ آدی کیاں تھا اور
کیما تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دہ قریب بن جینا ہوا تھا۔
اُس نے جو کیار کے کا یا جامہ اور اس دگ کا کرند ہین رکھا
تھا اور اس نے سر پر میلے سے دیگ کی جاور در کی تھی جس
سے اس کا سرڈ حانیا ہوا تھا۔ وہ اجا تک اٹھا اور درخت پر
چرد کیا۔ جس نے ورخت کا تناویکھا۔ اس پر جیزی سے
چرد کیا۔ جس نے ورخت کا تناویکھا۔ اس پر جیزی سے
جرد میا مشکل بیس تھا۔

"أس كي موفيس بدي بدي تقيس؟" على في

مرف ایک آ دی نے یقین کے ساتھ متایا کہ اس کی موہیں منی ادر لی حمل لیکن اس کا چرو کوئی جی بیان شکر سکا کیونکہ جادر ماتھ ہے جی لیچ آئی ہوئی گی ادر میچ ہے جادر نے فوڑی جی اد منانب رکی تی ۔ یہ جی کوئی نہ بتا سکا کہ اس کے کیڑوں پر خون تھا یا نہیں۔ جو مال پر قدر بن ہوگی کہ قاتل بدی بدی موجوں والا تھا۔ متوال جمعیلد ادر کے اشادے کو بی سی جو اتھا۔

BooksPK

تنين ٹارچيس جارڪلياڙياں

مان کل می افعاراب میں اس کا کیر کا تعاقب اس کا کیر کا تعاقب اس کرنا تھا۔ بیس نے بدا تھام کرا دیا کرساتھ دالی کی بیس کوئی نہ جائے۔ بیوم حو بی کے سامنے تعالیمی ساتھ دالی وقت ضائع ہوئے کا خطرہ تعالیمی دیاں امبنی تعالیمی دائع ہوئے کا خطرہ تعالیمی دیاں امبنی تعالیم ساتھ کوئی کے انظار بیس دیاں امبنی تعالیمی دائع ہوئے کا خطرہ تعالیمی دو ہرے کی کا ابتدائی اور ما میروری کا غذی کا دروائی کرے اور الاحول کو پہنمار فم کے مار دوائی کرے اور الاحول کو پہنمار فم کے داروائی کرے اور اسا کھول کرا تعدد و کی ایک کرے باہر کا اسے اور سب کی جائے ہوئے کے دروائی دو دراسا کھول کرا تعدد و کے بیار کا اسے اور سب کی جائے ہوئے کے دروائی دو دراسا کھول کرا تعدد و کے بیار کا اسے اور سب کی جائے ہوئی کے دروائی دیکھوں کو ایک ایک کرکے باہر کا اسے اور سب کی جائے ہوئی اس کو دائع دیکھوں کو ایک دو کا خوان سکے دائع دیکھوں کو ایک کے باہر کا اسے کی جائے ہوئے کی جائے ہوئی اسکول کرا تعدد کی جائے ہوئی کی جائے ہوئی اسکول کرا تھوں کی جائے ہوئی کی جائے ہوئی اسکول کرا تھوں کی جائے ہوئی اسکول کرائے دو کھوں کو کھو

ہوتی تو جوتی ہے ہوئے وہ ورخت پرنہ چرد سکا۔ بھی نے بھی کمر انہیں افعایا تعالیمیٰ بیں نے پاؤں کے نشان و کی کر بھی سرافر سانی نیس کی تھی۔ یہ اہر کوجیوں کافن تعا جو مشکل اور وجیدہ فن ہے۔ بھی نے کوجیوں کو کھرا افعاتے د کی د کی کر کی سوجہ یو جو مامن کر لی تھی۔

كا وى آئى اوركى

میان کرے دو ہو گے۔ دومرا کر ابھی قبیت شوز کا قدر اس کا مطلب ہے قبا کر ہو کی سے دو قدت کے ورسات ایم آئے والے کا ایک سالی عبال کھڑا تھا۔ اب

االوں پہلوبہ پہلوگاں رہے تھے۔ بھے ایک خیال آیا۔
الال ایک تھا یا دور دو اس جرم کے استاد تھے لیکن وہ
الہانی تبیں تھے۔ اگروہ و بہات کر ہے والے پیشور
الائل ہوئے تو اپنے کھر دل کے متعلق لا پروا ندہوئے۔
ہررہائی جانا ہے کہ داردات ہوتی ہے اور کھوتی کھرا
المانا ہے۔ استاد تو پوری طرح مختاط ہوئے تھے۔ دہ
کر یوں دانے راستوں پر جلتے تھے۔ کھوچوں کو کھراہ
کر نے کے لئے عدیوں میں از جائے اور دور جا لگتے
تے۔ اگر زیادہ ہوں تو تظار میں جلتے تھے تاکہ ایک
ادسے کھرے یاؤں تلے منعے جا کی آپ

یہ قاتل شہر کے معلوم ہوتے ہے۔ شہروں بھی الرس کے مرکس کے مرکس کے مرکس الرس کے مرکس کی ہوتی ہیں۔ شہروں بھی الگیوں کے نشان دیکھ جاتے ہیں گین جو مدویا وی کے نشان کر سکتے ہیں جہرم شہری ہو گئی وہ الگیوں کے نشان نہیں کر سکتے ہیں جمرم شہری ہو گئے ہے تھے جو کچ راستوں اور زم زم زم کیاروں کی جلتے ایک معلوم نیس تھا کہ دیبات کی ذبین جمرم کو چک ایک اور قبوت یہ ایک شہری ہو کے ایک اور قبوت یہ ایک شہری ہو کے ایک اور قبوت یہ ایک شہری ہو کئی ہو کیا ایک اور قبوت یہ ایک شہری ہو کئی ہو کیا ایک اور قبوت یہ ایک شہری ہو کئی ہو کہا گئی ہو کئی ہو کئی

میں کی پی سوچنا اور کھرے ویکنا ہوستا جارہا الد تصریل کا ڈی کی آ داز سائی دی جودورتی، پھراجی کا اس سائی دی۔ ہی گاؤں نے آدھر ویکھا۔ دور سے اجن کی دائی نظر آئی۔ ہی گاؤں سے تقریباً ایک میل دور آ میا الد دہاں سے ریلوے شیش تقریباً بون میل دور تھا۔ کر وں کا رخ آدھرتی تھا۔ ہی نے اپ ساتھ کے دو اریوں سے بوچھا کے دیلوے شیش کواورکوئی راستہ جاتا اریوں سے بوچھا کے دیلوے شیش کواورکوئی راستہ جاتا اریوں نے بتایا کہ گاؤں سے ایک کھاراستہ کلاتا ہے

وہ سیدهار بلوے سیشن تک جاتا ہے۔ وہ چھوٹا ساسیشن تعار مجھے بتایا گیا کہ ایک مسافر گاڑی دن کو یہاں زکتی ہے اور ایک رات کو۔

پیس کی حس نے جمعے بتایا کہ دونوں جمرم رباوے سیمین کافی کے جیں اوراس گاڑی ہے چلے جا کیں گے۔
میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ بیس اتن تیز بھی نہیں دونر سکتا تھا۔ گاڑی رباوے شیشن بی داخل ہورتی تھی۔
میں نے وہاں ہے کھرا افعانا ترک کر دیا اور بہت تیز رباو دائل مراستہ کی طرف چل پڑا۔ گاؤں ہے آنے والا راستہ کی روشی بی و کھا۔ بڑے صاف کھرے نظر آ گئے۔
میں اور جیز چل پڑا۔ گاڑی زکی اور الجن و سلیس دینے لگا میں اور جیز چل پڑا۔ گاڑی زکی اور الجن و سلیس دینے لگا میں اور جیز چل پڑا۔ گاڑی زکی اور الجن و سلیس دینے لگا میں اور جیز چل پڑا۔ گاڑی زکی اور الجن و سلیس دینے لگا میں میں میں میں بڑی ہیں ہونے لگا کہ قائل لگل

### قاتل بغير ككث محية

یں جب رہنے ہے شیان پہنچا تو گاڑی دور جا پھی اس سے رہنے کوارڈر کو جا رہا تھا۔ اُسے روکا اور اُس سے دفتر سے گیا۔ بھی گرک کو جا ہا۔ جمل نے اپنا تعارف کرایا اور اسے بتایا کہ ایک گانے والی اور ایک تحصیلدار کل ہو مجھے جیں ۔ شیش ماسر نے بتایا کہ وہ بھی ماسر نے بتایا کہ وہ بھی ماسر نے بتایا کہ وہ بھی ماسر سے بتایا کہ وہ بھی اس کے تعاون کی مرورت ہے۔ بھی اس کے تعاون کی مرورت ہے۔ بھی کرک سے ہو جھا کہ کتے آ وہوں مرورت ہے۔ بھی کرک سے ہو جھا کہ کتے آ وہوں کے فروخت نے کا کہ جار کھٹ فروخت میں اس نے کہا کہ جار کھٹ فروخت ہوئے ہیں۔

میں نے اس سے ہوچھا کہ ان جاروں کے ملئے اور چھرے اُسے یاد جیں؟ اس نے جواب دیا کہ چھرے و مکتا اور یادر کھنا آسان جیس موتا۔ دوسوچے نگا میر کہنے نگا کہ تین مرد تھے جو بالکل دیماتی تھے اور ایک ادھیڑ عمر

Y

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

مورث كا \_

"أن من ہے كى كى بدى بدى موجيل ميں؟" میں نے بوجوا۔ مسریر جاور اور اس کے کیڑے جو کیا رنگ کے اول کے"۔

"ملیں"۔ اس نے جواب دیا۔"اتی بدی بدی موجھوں والا کوئی تبین تھا اور کسی کے سریر ما در جم تبیل

كاشط بدلنے والا أيك ملازم وبال كمرا تعا-أس نے کیا۔ 'میں نے دوآ دمیوں کوچلتی گاڑی برسوار ہوتے و یکھا تھا۔ بیں ڈرائیورکو کولہ (ٹوکن) دیے میا تو گاڑی ملنے كا وقت ہو كيا۔ بيس و جي كمر ار بار كا زى جل يري تو ایک طرف سے، پلیٹ فارم کے باہر سے، دو آدی دوڑے آئے اور دولول پہلے ڈے کے پہلے کمیار منث من سوار ہو گئے۔ انہوں نے یقیناً کلٹ میں لئے تھے"۔ "ان میں سے ایک کی موقیس بڑی بڑی میں "" " دونوں نے سروں پراس طرح جا دریں نے رکی معیں کہ اُن کے چرے اچھی طرح نظر میں آتے تھے ۔۔ اس نے جواب ویا۔"وہال روشی کم می ..... آب بالد ماحب سے جو کیا کیڑوں کا ہو چورے تھے۔ جھے ایے

یے تھے میرے محرم۔ انہوں نے کلٹ ٹیس کئے تھے۔ووگاڑی کے وقت سے پہلے معمن تک بھی کے اول مراین بلید فارم سے باہراجن کی طرف کال اُکے رہے ۔ گاڑی ملی تو ووز کرسوار ہو گئے۔

خیال آنا ہے جیے ایک کے کیڑے جو کیا رمگ کے

میں نے سمین ماسرے یو جما کداس وقت کا ڈی كمال موكى - إن سے يا تيس كرتے يون محنشكر ركيا تا-سنعثن ماسرنے مکیس میل دور کے ایک سنیٹن کا نام لیا۔ میں نے اُسے کہا کہ وہ اُس تیکن ماسٹر کوفون کرے اور کے کہ گاڑی کو والی رو کے رکھے۔ سیٹن اسر الکھایا۔ ہی

نے أے كما كه دو إنسان على موسكة إلى اور قائل ا ماڑی میں فرار ہورے ایں۔ میں یولیس آفیسر اول ا گر گاڑی ندروکی کئی اور کا ال لکل محصاتو سنیشن ماسٹر جواہدہ

موگا کہ اُس نے گاڑی کورو کے کا انظام کول میں کیا۔ ستیتن ماسٹرنے وہ سیشن ملادیا اور دہاں کے سیشن ماسر کومیرے متعلق ما کرفون مجھے دے دیا۔ پینہ چلا کہ د سنیتن ماسر مجھے اس طرح ما حا ہے اور میرے طر تفتیل سے بھی واقف ہے۔ اُس نے بتایا کہ گاڑی کے منیشن میں داخل ہور تی ہے اور وہ اُسے رو کے ر گا۔ میں نے اُسے بتایا کہ میں لاری برآ رہا ہوں۔ نے اُسے بیال بھی دی کہ میں اُسے تریددےدول گاک میں نے گاڑی رکوائی کی اور اگر وہ کے گا تو ش آی کے اعلى حكام كوبعي مطمئن كردول كا-

اس کے علاوہ میں نے سٹیٹن ماسٹر سے کہا کہ اللے و بے کے سلے کمارشف پر تظرو کے۔ وہال ج رنگ کے کیڑے سنے ہوئے ، بری مو چھول والل آیک آ دی ہوگا۔ اس کے کیڑوں برخون کے دھے بھی موان ے۔ اگر یہ آدی گاڑی سے افرے تواے بکرنے ا كوشش كرے اور بہتريد ہے كدوہ تعانے سے يوليس

### قامل تيز أور ذبين لظي

ر بلوے منیشن سے جمعے سائیل ٹی گئے۔ ہیں اس سوار موا اورشادي والي حويل پنجار راجيش لاشيس اخوا تھانے کے کمیا تھا۔ آئیس بہتمارتم کے لئے بندرہ کمل و جانا تھا۔ میں نے بارات والی بسول میں سے ایک لی۔ دوآ وی ساتھ لئے ادر اُس عیشن کوردانہ ہو کیا جہا مافرگاڑی رُی ہوئی تی ۔ راجیش کا تھاندوہاں سے میل دور رائع میں تھا۔ وہاں زراسا زک کر أے كه بين كميا في كوكر آيا بون اوراب كهان جار إ مون -

كي ببت حوصله افزال مول يطن طلت اس في كالنيل ميرے ماتورواندكرد يے۔

میرے کینے یر ڈرائیور نے بس بہت تیز جلا گی۔ سڑک خالی میں نے چیس میل کا فاصلہ میں منٹ میں فے کرایا۔ می سید ماریلوے شیشن میا۔ کا ڈی رکی کھڑی تھی۔ مٹیٹن ماسٹر نے تھانے سے مدد معکوال تھی۔ ایک ہیڈر كالنيل جاركالتيلول كماتعة ميا تعاديال مي ایک بات کون گا۔ بولیس اگر دیا نقداری سے محرمول کو پکڑنے کی کوشش کرے تو جرائم نوے فیصد حتم ہو سکتے ایں۔ یہاں تو بعض کیسوں میں وو تھانیداروں کے ورمیان بیتاز عد کمرا ہو جاتا ہے کہ بیکس می تھانے کا ب- ایے تازے می بول بھی ہوتا ہے کہ معزوب زخوں کی تائب ندا ا کرمر جاتا ہے اور اس کا نزمی بیان بھی كولى ليل ليا-ال سے جرم اگر بكرے بى جا مي او استاد کردر اونے کی وجہ سے بری موجاتے ایں۔

ایں تمانے نے سیمن ماسر کی اطلاع پر ہولیس متيثن يرجيح دي-خود ميرابيرهال تفاكه ميدميراكيس كيس تما ليكن من تعاتب ين بلكان مواجا رما تعارب الك بات ے کہ قاتل ہولیس سے زیادہ تیز ادر ذہین کلے۔ دواس طرح کہ میں گاڑی کے پہلے کمیار نمنت میں گیا۔ مسافر زياده جين تقيرسب كوديكها موجين توسى اليك كالميس مر جو کیا کیڑے کی کے میں سے۔ بادردی ہولیس میرے ساتھ می ۔ مسافر ڈر کئے۔ میں نے ان سے ہو جما کہ فلال سیشن سے و دمسافر چلتی گاڑی پرسوار ہوئے تھے،

ایک نے بتایا اور تین جارنے اس کی تائید کی وہ دروازے میں کھڑے رہے تھے۔میرے یو چھنے ہے انہول نے بتایا کمایک نے جو کہایا جامدادرای رنگ کا کرتہ کا ک ركما تفار دوسريك كاياجامه كرندسليني تفارجوكيا كرون والے کی موجیس من اور مروزی ہو کی میں۔ دونوں نے

مرے سلیش ریک کی میتی جاوری لے رکی تھیں۔ میں نے اور زیادہ کر بیا تو ایک مسافر نے متایا کہ دولوں نے قلیٹ شوز ماکن رکھے تھے۔مرف ایک مسافر نے میرے اس سوال کا جواب دیا کہ ان کے کیڑوں ہے سرخ داغ یا جمیفتے تھے یا تھیں۔ اُس نے کہا کہ سلیش كيرون دانے كے ياجام ير كوسرخ وصي نظرا تے

تے۔ان کے کرتے ماوروں شی الحظے ہوئے تھے۔ دو کئے کھال؟

مسافروں نے متایا کہ گاڑی اس شیشن برزی تورکی ای رای ۔ وہ دولوں دروازے میں سے باہرد بلستے رہے۔ یمان گاڑی دو منت سے زیادہ میں رکی مر بعدرہ ہیں من كزر محة \_ ان وولول على سے أيك جس في سليقي كيڑے ہكن رکھے تھے الر ميا۔ دوسرا دوسرى طرف والے دروازے سے باہر دیکھنے لگا۔ دہ جو کمیا کیٹرول والا تھا۔ سلیٹی کیروں والے نے بائیدان پر کھڑے ہو کراسیے سام کی اوآ واز دی۔"نا ورا" نادر نے اس کی طرف دیکھا تو شایدانہوں نے ایک دوسرے کواشارے کئے۔ تادر وایں كمزار با-اس كا سامى أس كے ياس آسميا اور دولوں اس طرف از محئے۔ تعوزی دیر بعد میں، ہیڈ کالشیل ادر جد کاسٹیلوں کے ساتھ کافی حمیا۔

میں نے پلیٹ فارم کے دوسری طرف دیکھا جدهر وواتر کئے تھے۔ أدم الدم راتھا۔ میں نے میڈ کالمبل ے کہا کہ تین آ دی اُدھرگاڑی کی اسبانی تک کھیلادے۔ أسان كرساتها بمعم سيميح ديا كركوني آدي كارى ے اتر کر جمامنے کی کوشش کرے تو اسے بکڑے اور اگر وہ ندرُ کے تو اس کی ٹانگوں بر کولی جلادے۔

میں نے تین کالشیلوں کو پلیٹ فارم پر پھیلا وہا۔ خود بوں کیا کہ اس کیار نمنٹ کے وہ مسافروں کو جو مجرموں کو پیجائے تھے، ساتھ لیا اور گاڑی کے تمام ڈو ہول من محوم ميا\_ برايك مسافر كوديكها، مرجو كيا ادرسكيثي

اس کارروائی کے بعد مجھے اپنی ملمی کا احساس ہوا۔
میرے پاس سوچنے کے لئے وقت تی کہاں تھا۔ میں
تعاقب میں تھا اور ساتھ ساتھ سوج مجی رہا تھا۔ جھے
گاڑی رکوانی نہیں جائے تھی۔ یس میرے پاس تھی جو
گاڑی کی رفارے وکن رفار پر چل کئی تھی۔ میں اگلے
مشیش پر چلا جاتا اور گاڑی رکتے تی قاتموں کے
کہار مسن میں جاد حمکا۔ انہیں جماک تھنے کا موقع نہ
کہار مسن میں جاد حمکا۔ انہیں جماک تھنے کا موقع نہ
کہار مسن میں جاد حمکا۔ انہیں جماک تھنے کا موقع نہ
کہار مسن میں جاد حمکا۔ انہیں جماک تھائے کا موقع نہ
کہار مسن ان جاد میں معلوم ہوگئیں۔

میں بس میں بیٹھا اور والی راجیش کے تھانے میں ام یا۔

طوالفول اور ناچنے گانے والیول کی ونیا

راجیش تمام ترکافلای کارددائی کمل کرچکا تھا۔
داجیش تمام ترکافلای کارددائی کمل کرچکا تھا۔
داجیش بیسٹ مارٹم کے لئے جلی کی تھیں تر یائی کی ناگلہ
داد اس کے ساز عدے لڑکی دالوں کے کمرش تھے۔
داجیش نے جھے بتایا کہ دہ اُن سے دجیں جا کر ہو چھ پچھ
کرنا جا بتا ہے۔ اُس نے جھے سے درخواست کے لیج
میں کہا کہ جس انقاق سے دجیں بول ادراس کے ساتھ
ربوں۔ جس رات تک تو رک سکنا تھا، اگلے دن رکنا
میرے بس سے ہا برتھا۔ تا ہم ش نے اُس کا ساتھ دسینے
کا دعدہ کیا اور ہم دولوں لڑکی دالوں کے گھرسیلے گئے۔
کا دعدہ کیا اور ہم دولوں لڑکی دالوں کے گھرسیلے گئے۔

طوائفول اور ناچے گانے والیوں کی اٹل دنیا ہوتی ہے۔ اُن کے طور طریقے الگ، سیاست الگ، اُن کی چاہت الگ اوران کے تعقیبات اور عداوتی الگ ہوتی ہیں۔ دہاں دوتی اور وشنی کا تصور کھاور ہوتا ہے۔ دہاں جہم اور ناز داعداز کا کاروبار ہوتا ہے اور محبت صرف ہیے ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ اس دنیا جس کوئی داروات ہو جائے تو سراغ نگا نامشکل نیس دنیا جس کوئی داروات ہو جائے تو سراغ نگا نامشکل نیس ہوتا۔ پریس والے عصمتوں کی اس منڈی کو بری اچھی طرح جھتے ہیں۔

اوی کے جا کیروار ہاپ کے گر گئے۔ وہاں تو وولت کٹ دی تھی اور دور دور سے تماشائی آئے ہوئے موسط تھے۔ وہاں آئو بول تھے۔ وہاں آئو بول تھے۔ وہاں آئو بول رہے تھے۔ رات کی تاریکی شی ایسے لگا تھا جسے سے کل جی اسے لگا تھا جسے سے کل جی جی جس کے جا کہ جس کے موسل تھے۔ رات آ دی سے زیاوہ کر رگئی تھی ۔ وہاں چند ایک آ دی جو اس حو لی کے طازم کر رکئی تھے اور ہاراتی موجود تھے کین ایسی خاموثی جسے اور کار کئی ندہو۔ وہاں کو کی کے مادر ماراتی موجود تھے کین ایسی خاموثی جسے وہاں کو کی کی ندہو۔

اڑی کے باپ اور لاکے کے باپ نے جھے کہا کہ میں تفتیش اپنے باتھ میں رکھوں۔ لاکے کا باب جھے وہیں رکھنے پرزیاوہ اصرار کر دہا تھا۔ میں نے آسے تنایا کہ میں اپنے آپ بن دوسرے تھانے کے کیسوں میں وفل

ارائی تیں کرسکا۔ اس کے علاوہ میں اپ تھانے سے اس مان تھا کہ تھیں اس میں اس کے علاوہ میں اپ تھا کہ تھیں اس مان تھا کہ تھیں اس مان تھا کہ تھیں اس میں تھی ۔ دولیا کے باپ لیے گیا کہ وہ جھے ایس بی سے احکام نے دے گا۔ بجھے مطابع ان دولوں بابوں کا اگریز السروں کے ساتھ اس میں کہ ان دولوں بابوں کا اگریز السروں کے ساتھ اس میں میں اس میں کہ تھیں کہ اللال کیس کی تھیں میں اس میں کہ تھیں میں اس میں کی تھیں میں اس میں کہ تھیں میں اس میں کی تھیں میں اس میں کہ تھیں میں اس میں کی تھیں میں اس میں کہ تھیں میں اس اس میں کہ تھیں میں اس میں کہ تھیں میں اس میں کہ تھیں میں کہ تھیں میں اس اس میں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں میں کہ تھیں میں کہ تھیں ک

### معتول معتوله كالكام بمسقا

تحصیلدار ہالیں سال کا خوبروسلمان تھا۔ اُن راوں وہی شک علاوہ بہت ک اور اُن کے علاوہ بہت ک اور اُن کے علاوہ بہت ک اور اُن کے علاوہ بہت ک اور اُن کی کا ایک بھی تھا۔ میرا اور راجیش کا خیال تھا اور کا ایک اُن کو ایس کے کسی رقیب نے آل کرایا ہے۔ واوں کا اُنٹ اُن شک شک اور وہ اُن کا اکٹر اُن ہا تا تھا کہ اِن وولوں کا آبس شک تعلق اور وہ اُن میں مانے کے لئے تیار میں تھا کہ تر یا کی کسی اور وہ اور قیا اور وہ اُن میں کا اور قیا اور وہ اُن میں کوئی تعلق نہیں تھا۔

ہم نے تمر پائی کے سازیدوں اور ناگلہ کو اسمیے ہی الگ بھالیا۔ یہ خریقہ کی جیس تھا۔ ان سے الگ الگ الگ ہو ہوئی ہا ہے تھا الگ الگ الگ ہوئی ہوئی ہا ہے تھا کہ اسمیے بھانا کہ مندر ہے گا۔ جس مان کیا۔ تمر بائی کے سازندے کی مندر ہے گا۔ جس مان کیا۔ تمر بائی کے سازندے کی مندر ہے گا۔ جس مان کیا۔ تمر بائی کے سازندے کی اور اس نے پہلے تو آبیس خوب الل کے اور اس کو مشتبہ بھا کیں کے اور اللہ اور یہ بھی کہا کہ ہم ان چاروں کو مشتبہ بھا کیں کے اور اللہ النان عی بیل ہے گئی ہوگا۔

ار جمیس ملی اجازت ہے کہ جموث بولوا ۔ ش نے اس سے کیا۔ انہم جمیس میں اور کیں سے کیا۔ انہم جمیس میں اور کیں سے کیا۔ انہم جمیس میں اور کی جارہے جیں۔ تہمارے انداد انداد انداد کی جمیس مخروں سے اور تہمارے اردار در بنے اور تہمارے اردار در بنے اور تہمارے اردار در بنے اور تہمارے کی ایکر جمیس مخروں سے معلوم ہو جائے گی ایکر جمی

جنہیں جیس چھوڑ وں گا۔ پولیس کو جموٹی یا تیں متانے کے جرم میں دودوسال کے لئے اندر کرا دول گا''۔

چاروں اسمین نا اولے کے ۔وہ منت اجت کے۔ الیج میں ہمیں یقین ولا رہے تھے کہ وہ تی بولیں کے۔ راجیش نے اہیں کہا کہ ان کی ہائی مر مکی ہے اور وہ ہے روز گار ہو تھے ہیں۔ انہیں اب تی بولئے سے نہیں ڈرٹا یا ہے پاکہ جمون ہو لئے کا خطرہ مول نہیں لینا جا ہے۔ اسم منا کے ہو کہ تمہاری ہائی کو کس نے تی کیا ہو گا؟ "میں نے ہو جھا۔

" ہم کی کا بھی ہام میں نے سکتے۔" ایک نے کہا۔
" ہمیں کمی پر شک نہیں "۔
" جمعیں کمی پر شک نہیں "۔
" دوجارا لکا تم کی تھا"۔ ہمیں جواب طا۔" قمر پر تو وہ جان نیار کرتا تھا"۔
" تو دو جان نیار کرتا تھا"۔
" تاور کون ہے؟"

انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ادرسون ا دیکھے۔

" اس کی موقعیں منی اور مروژی ہوئی رہتی ہیں"۔ میں نے کہا یہ" مجمی مجمی جو کیار تک کا کرتہ اور پا جامہ پہنتا

"اوو بادر" ایک سازندے نے کہا ادر اپنے سازندے نے کہا ادر اپنے سازندے دو تاور اپنے ساتھیوں سے کہا۔"ارے دو ناور است وہ حوض قاضی والا" دو حضورا واوا میری کرتا ہے۔ ای وادا (بدمعاش) ہے"۔

"" تہارے ہاں آتا قا؟" راجیش نے ہو جہا۔
"قربائی کے ساتھ اس کا تعلق تعایا بھی رہاہے؟"
" نہ تی" بہمیں جواب ملا۔" آیک دو مرتبہ آیا او گا۔ ہائی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تعا، ہم صرف کا نے کا کاروبار کرتے تھے رقمر بائی طوائف نہیں تھا، ہم مرف

" تو اس كا مطلب سيهوا كهنادر كما تحدثمهارى نه

Scanne By BooksPK



" كي مجي الله عن الله المال ال ى لاس تا" -

مقتوله مردول كى كمزور يول كوجعتى تقى " تمهارے بال كانا سنے والے تو بہت آتے تے"۔ یس نے کہا۔" فاص کا کمد کون کون سے تھے؟ معنی جو تمهاری بال ک محبت کا دم مجرتے اور دولت لٹاتے

معلوم میں سازندوں نے بوڑھی نائکہ کی طرف کیوں دیکھا۔ وہ شایدا سے قمر پائی کاراز دان جھتے تھے۔ "أيك لو يرتحصيلدار ماحي في جومل مو مح بين" \_ ناكله في جواب ديا\_" يوقع معنول شي قريال ير جان ناركرت تھے۔ كيرے وولا كے ديے تھے جو مرف رانیال اور را جماریال ماتی بول کی ووسرے قبر يراس وولها كے والد ماحب منے جو مينے مل دو تين بار ول آتے اور دن قربال کے ساتھ کزارتے تھے۔ گانا منتے تھے اور الگ بیٹو کر ہاتیں کرتے تھے۔ بیرماحب دو مجيرون من انتادے ماتے تھے جوعام تماش مين بورا مهيدة تي تو بعي بين د ع سكة تصريم سريال إب كابيد بينا تماجو آج يهال دونها بن كي آبا ب- بيتو شفرادہ ہے۔ جب بھی آتا تھا صد کرتا تھا کہ قرکو بر کے لئے لے جاؤں کا لیکن ہم نے لڑی کو بھی بھی اس کے ساتھ جانے میں دیا تھا۔ جارا کاروبار کانے تک محدود ہے۔ ہم باہ شادیوں یہ بال کو لے جاتے ہے ایل جہاں ہم جاروں اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ کی کے ساتھ اسکیے بھی میں جانے ویا۔ چو تھے نبری ایک مندو معكيدارتها جوتريال رخريفية تعا"-

"قران میں سے کے مامی اور کے البند کرتی "می ؟"

" آپ بھولے بادشاہ ایں '۔ ایک سازندے کے اواس ی مسکرا مث سے کہا۔" ہم لوگ اور اعاری بائیان مرف می کومائتی این قربانی موشیار کی -اسین میشی اور مردول کی کمزور بول کوخوب جمتی می محبت کا اظمار کرنے والوں کو اس نے بھی مایوں تیں کیا تھا۔ وہ سی مجنوں كا ذرامه كميلنا جانتي محى - وه جا ہے والوں كومجنول بنائے رمنی می جوزیادہ کل جاتا اور غلط صد کرنے لگتا أعدو شراب إلا لما كرب اوش كرويي كي "-

,2014/5

" وراخور كريس صورا" ووبرے سازندے ك كا\_" باب بينا أيك على كرك برفعدا تقے اور وولا كي صل كاروبارى مى - يول كيئے كه باب بينا ايك وحوك سے ول بہلارے تھے ۔۔ " تمهارے ال اور کون آتا تھا؟" فیل

میں نے درامل کھے اور ہو چھا کرنا لکے کھاور کی کہنے تی ۔" اور بال کون میں آتا۔ جل سے نقل کے جوآتے میں ووجی مارے ان آتے میں اور ام البين بمي اين إلى ويكما بم جوج كرك آئ ي ہاری دنیالئی ہے حضور!انسان ہمارے کونھوں پر بتی آ نكا بوتا ہے۔ اگر انسالوں كى اصليت ديمنى بوتو امار بان آ كرديكسين"-

ميرا بي جاء رباتا كدان سالي على ا بوچموں کیکن بدلل ک واروات کی تفتیش تھی۔ مجھے وازع شي رمنا تغار

## جيباباپ ديبابينا

میں بیمعلوم کرنا ما بنا تھا کہ قربال کے ان ما ہے والوں میں آ اس میں عدادت مس می کی می ۔ نے ان ساز تدوں اور ٹائکہ پر بہت سوال سینے اُن ع عرابوں میں سے سوال تھا ہے۔ جرح کی رواجیش جوابوں میں سے سوال تھا ہے۔ جرح کی رواجیش

سوال ہو جمتا اور جرح كرتار الى زياد ومفر كميال سے بر مامل موا كر تحصيلدار (معول) اور دولها ك ورموان پہلش عدا ہوئی گی۔اس کی وجہ شام میں کدوواو الرکو -22,2 /02.x

نا تكدف وولها كے متعلق منایا كدو والمر باكى سے كها ارا فا كالحصيلداد كم الحديد الصافي ألام ترنے اسے کیا تھا کہ وہ اینا کاردبار خراب میں کمنا مائل ما تكدف ما ياكراس شادى سے كونى ايك ماه يہلے یددولها ولی ممیا اور قر بانی کے بال جانا میا- وان کا وقت تنا يحصيلدادكوابعي تك معلوم فيل فخاكداس توجوان كا اب بعی قربال کاشیدال بداس اوجوان فی تعصیلدار كرماته ممتاخي سي بات ك يحصيلداد في است كماك وريهان عظل جائے والها على يمل أحمال ألى في اركوبازوے باركرا في طرف تحسينا۔ ال يرقركوضم ميا-اس في تحصيلدار الديما كديد فلال جاميروار كابيا ے جو بہاں آیا کرتا ہے۔

التحصيلداراس كے باب كوا يكى طرح مانا تا-أس في دولها ع كما كدوه ورأيام علاجات ودشوه ال كے بات كو يتا وے كارترش كلائى بى تحصيلدارنے كيد ویا۔ او میدا باب ویدا بیا"۔ وولها نے مصے سے کر بے ہوتے کیا۔"میرنٹری تمہاری مال و کویل"۔

تحصيلدار بجزك افعا محرقم بال فصي سن بول-اُس نے دواہا سے کیا۔" میں روزی جیس مول، میں گائی ہون تم نے جمع میں رفتہ ہوں (طوائنوں) والی کول ک بات ديمى عا"

قربائی تحصیلدار کی طرفدار بو گئی۔ سازعدل نے بنايا كه جونكه وو محصيلدار تعادما كم تعالى في دواس ورتے ہی تھے قربائی نے ایما کیا کر تعبیلداد کوناراض ندكيا \_ دولهام إل على مي كيكن جات جات قركوبيدهم كي دے مجا کے کرتمارے مدر حزاب نہ پیکا تو مل ب

جا كير-ايمان كاسودا

اس اعشاف سے بیافک قدر آیا تھا کر آل اور

تحصيلداركودولها في مل كرايا ب الل كابيموقدموزول

تفاد جا كيروارول اوران كي"راجكارول" ك التيمن

کول کرانا حکل میں تار کرائے کے بیشرور کا آل ال

مات مداب ويمل مناجا مول كداس دولها كوش

مِاتَ تَعَارِ او بِاشْ مِمِ إِنْ مِنْ ورسر اوراز اكا تعاروه أن كل

ک منبالی مجروں کے میرو اور این کی طرح بوطلیس

خيرت يول كار

بارية والفآدي تفاء

واجيش سازندول اور ناكله ست يوجه ومحدكروا الما اور من اسيع عن الك خيال من الحد كرأس س العلقي او ممارا ہے متعلق آپ کو پہلے بھی جمل بنا چکا ہوں کہ کی میشی مول، چری مازی مولی ادر ال سرزی السیس و مکوو مکه كر اور قامون، داكودن اور عجب وغريب اينادل آ دمیوں اور مورتوں سے بوجہ کھ کر کر کے بولیس آبصر انسانی جذبات سے مروم موجاتے ہیں، ول چر بن جاتے ہیں اور ضرورت می محسوس مولی ہے کہ جذبات کو مارورا جائے۔ اگر ایک حسین وجیش جوان بوی اسے بوز معاور مياش خاوتد كوزبرد المرارة الماور تغانيدار جذبات کے جال این آ جائے کہ یہ بیجوان اڑک مل ک مجور ہو کل می اور برمظام ہے تو تعافے اور حوالاتیں وامالا بان بن ما من كولي قال مزانه باسك

محد میں بہ خال می کہ میں اینے جذبات کو نہ مار سکار قانون کو میں نے جذبات بر بھی قربان جیس کیا تھا سوائے دو تمن کیسول کے لیکن اکثر کیسول میں ممرے جذبات أبل يزية تح اور بس اينا خون ين لكا تعاليما مال میرا بیان موار اگراس گانے والی کو اور تحصیلدار کو دوانها نے علی مل كرايا فغالو بل اور را جيش است لا كھول

اڑوس بڑون کی طوالغوں کے ولال ایک دوسرے کے

مونے گا بول برنظرر کے اور ایس ای طرف سینے ک

کوشش کرتے ہیں بخصیلدار نے قمر ہانی کو کس شادی پر

ر یکھا تھا۔ وہ مکلی ہار قربال کے ہاں آیا تو ایک ولال نے

تمر بال کو بتایا کہ میرسونے کے انفرے وہینے والی مرقی

ے۔ ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ قمر بالی نے اُسے حسن و

بتایا تھا کہ دوائ کی خاطر کیرتن کماری کومنکراچکا ہے۔اس

کے بعد تین مرتبدایے ہوا کہ بیاہ شادی برمتعلقہ لوگوں

نے کیرٹن کماری ہے سودا کیا لیکن تحصیلدار نے سودا

منسوخ كراك قربال كاسودا كراويا - كرتن كماري قرباني

کے کھرے دوئی کھریرے رہی تھی۔ ایک روز محصیلدار

نے نا تکدادر سازندوں کی موجود کی شمی قمر یال کو بتایا کہ

کران کاری نے اپنا ایک آ دی اُس کے پاس سے بیغام

دے كر بھيجا تھا كہم سے كياعلمي موكى ہے كہ آب ايك

طوالف کے قیدی بن محفظ این محصیلدار نے بتایا کہ آس

نے پیغام کا جواب میدویا تھا کہتم قمر بال کے یاؤں ک

خِاكِ مِي الله - بكه اور حت اور طوريه با تمن بحي كملاميجي

ساز عرب سے ملا اور أے وسم ل کے کیج ش کیا کہ اپنی

حركول سے باز آ جاؤورنہ بجھتاؤ کے ۔ تین مرجبہ كيرتن

کماری کا سوداهنسوخ ہوا اور اُس کی جگہ قمر یا ٹی چکی گئی۔

اس کے بعد کیرتن کماری اور قربان کی لڑان ممی مول می ۔

کیرتن کماری نے قمر ہال کے قریب آ کر کھا۔''کس نشے

یں مست ہو؟ تمہارے کا بکول کوتمہاری لاش بھی تہیں

ہیں نے مجمی بال کی کھال اِتار ٹی شروع کر دی۔

ایک روز کیزن کاری کا ایک آ دی قربالی کے ایک

تحصیلدار نے تم بال کوخوش کرنے کے لئے اسے

جوانی اور باز واعداز کی زنجیروں میں جگڑ نیا۔

رد ہوں کی رشوت کے عوض بھی بخشے کے گئے تیار کا ستھے مر محصے خیال بہآ کے بے جین کرنے لگا کہ دولہا شادی كے جيس منے بعد بى حوالات كامبران موكا \_ يے وول نیں لے ماسکے گاا در اس کی ازدوائی زندگی کی ابتدا حوالات سے ہوگی اور شاید محالی کے تطفع پر جاحتم ہو یا برأس وتت قالون اورسزاك كرفت سے تطاع جب اس کی جوالی و هل جی ہوگی۔

به الريزول كي مطاك مول جاكير كالمسور تعا .... الحريز ول نے بيرجا كيراس كے دا دار كو داوا كو اپني توم سے غداری کے صلے میں دی می۔ جب مندوستان میں عابدین آزادی کی التیں ورفتوں کے ساتھ لگ رہی معی ادر ان کے لیڈروں کو مرجر کے لئے کالا مانی جیجا جا رہا تھا، اُس وقت دولہا کے دادا بردادا الكريزول سے اشرفیوں کی تعلیاں اور جا کیریں ومول کر رہے تھے۔ ائی کی نشاعم موں یر بے شار عام ین مخرے سے اور فرنگیول کی اذبیول اور بربریت کا نشاند بے تھے۔

اب بدجا كيراورايمان كالدسوداريك وكماريا تما-باب بیاایک عل آبرد باخت مغنید کے چال می مینے موے تھے۔ان کے ہاں اخلاق اور کروار کا نام ونشان نہ تھا۔ بیٹامل کے الزام میں مکڑا جانے والا تھا۔ اگر وومل كراف كا جرم جيس بحي تنيا تو محى بيمورت تني شرمناك تھی کہ باب بیٹا ایک تل ستی میں سوار ہے اور بدستی مناہوں کے دریا میں تیررس کی۔ میں آپ کوا جی انتیا ی کیانیاں مرف تغری می کے لئے کیں سایا کرتا۔ آ ب غور سے میری کمانیاں پڑھیں تو آپ کوان میں نیلی اور بدى اورجز ااورمز اكا قلسفه سف كا اور يكومبرت مليكى اور یہ میں کہ جس مجرم کومزاد نیا کا قانون جیس دے سکتاء أے خدا کا قانون ضرور پکڑتا ہے اور کئی ند کسی رنگ میں سزا

'سنا مک صاحب!' داجش نے برے کندھے

1/6/01/1 میں نے نہیں ساتھا۔ ساتھ ہو گا لیکن بمراً دھم**ی** اين خيالول عن الجوكما تعا-

"أيكِ مورت اور مائے آرتی ہے"۔ را في كهار" بيد كل من لؤ"-

"كهرسادًمار!" من نے تدرے اكتا ہے ليج كهار" بم بال كا جراد يمية آئة في اور وول موكى"-"اب دومری بال کا محراسنو"۔ راجیش نے کہا۔

### الجيس كامنذى ميل

راجيش سازندول هيه وكون لجمه يوجهتا را- ينه ملا كر قربال كى وحمنى ايك اوركان والى كرماته كا جس کا نام کیرتن کماری تھا۔ یہ بات اس طرح سامنے آ کر راجیش نے اُن سے بوج ماتھا کر اہمن کے باپ يهال بلائے كے لئے قربال كا انتخاب كى الرب كا قا كياسيسي اس كے واسي والوں على سے تعالیا سى اور \_ قريال كاسفارش كأمى؟

سازعدوں اور نا تک نے بتایا کہ دہمن کا باب آن كے بال بح جيس كيا تمار تر بال كا انتاب دولها ك باب اور محصیلدار نے کیا تھا۔ انہوں نے نتایا کروہن کے باب نے کیرٹن کماری کو بسند کیا تھا سیان تحصیلدار کو جودلہن کے باب كا دوست تحامية ولل حميا- أس في سودامنسوخ م دیا اور قمر بال سے بات مع کرا دی۔ دولہا کے باب مجى قريال كى سفارش كى اور سودايكا او كيا-

نا گدے میر بات بوری معیل سے سال می - ا تنعيلات اور بظاهر ذرا ذراي فيمعني بالول من ك كام كى يا تف الله أنس -جرح اورسوال درسوال سليلے كے دوران بد جلا كر معيلدار يہلے كرتن كمارى ال جایا کرتا تھا۔ وہ گائی سمی اور تا چی مجی سی۔ ا خوبصورت محى يخصيلدارموكا كاكب تفاادر ماكم مجي

# جوا ہر یاری

ن مرف الله سے مالل جاتی ہے، اس کے علاوہ ا پنوں ہے ہے یا تل جائے یا غیروں ہے ایمان خراب

وولوں جہان کا حاکم اللہ ہے ادر غیب کا حال اُس کے سوائس کومعلوم ہیں، خدا ہر سی کی سنتا ہے۔ 🔘 امل قوت، باز د اور مکوار کی جیس، ایمان کی ہوتی

🔾 جنگ مسرف ہتھ یارون اور نوج ہے کمیس جیتی جا عنى بلكه جذب فكست كولتح شي بدلتے جيں۔ 🔿 کمی قوم نے اتنے فدار پیدا کیس کئے جتنے

("واستان ايمان فروشون كل از مناب الله)

رقابت اور عدادت بحي اوسنتي مي -سوال بيدا جواء كيا كيرتن كماري نام كى بيركانے والى فل كراستى ہے؟ جى بال ایک طوائف دوسری طوائف کوش کرائن ہے۔ آ س ا كثر إخبارون عن يوصع مول كركدا يك طوالف مل مو كل يا سى طوا كف يرقا الذر تمله موار طوا كنول ادر تاييخ مكافي والول كى د نياجرم اور كناه كى د نيا ، بان كے بال وہ لوگ جاتے ہیں جو نارال ذائن کے کیس موتے۔ اگر آپ نفسیالی نقطۂ لگاہ سے دیکھیں تو طوائف اور ناپیخہ گانے دانی اینارل خورت مولی ہے۔ ایک تو ان کے کا کب ہوتے ایں جوان کے بال جاتے این اور والی آ جاتے ہیں۔ وامرے محصیلدار، دولہا ادر اس کے باب میے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے مائے والے ہوتے ایں ۔بداس فاظ سے اہارال موتے میں کرمائے موسئ کہ بازار میں بیٹی مول چیندور مورت میے کی بار ہے گ انسان کا میں اور یہ بڑا خوبصورت دھوکہ ہے، بیرعشاق

مل کا یا حث ان دونوں گانے والیوں کی کاروباری

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCHETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

و لیے کے انتظامات ہور ہے تھے اور میں کھوم پھر کر ہر کسی

کو د مکیدر با تھا۔ جھے بھنی اور مروزی ہوئی موجھوں والے

بہت سے آدی نظر آئے وہ موجھوں کا زماند تھا۔ کہا

كرتے منے كرجس كى مونچھ تبين وہ مردى تبين۔ آج كل

نو جوانوں نے موجیس رمنی شروع کر دی ہیں کیکن ہے

مندود ک کی طرح نیج کور کی جاتی ہیں۔ ماری جوانی کے

وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ مروجان دے دیتا ہے مونچھ نیچے

مو چنول واللے لئی خاص آ دی کوا لگ کرنا بہت ہی مشکل

تفا\_اس کے باوجود میں نے سراغرسانی کا کمال دکھانے

کی کوشش کی کیکن مجھے اپنی تمانت کا احساس ہونے لگا۔

روس برن وليمه تها - دولها بإجراً يا تو ينس ميرطا هر كي بغير

كدميري أس يرتظري، أس كے ملنے والول كوغور سے

و یکھار ہلادراُس کی طرف پینے کر کے اُس کی یا میں جمی سنتا

میں نے وہاں اور کیا مجھ کیا، اس کی تفصیل خاصی

موجیحوں کے زمانے میں تمنی اور مروژی ہوئی

راجيش کوا طلاع دے دے گا۔

الإلى اينا دي إلى-

ان کے ہاں جانے والے تیسرے لوگ جرائم عاشہ اور نامی کرامی طنزے، استاد اور بدمعاش موتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک ایک ہازاری حورت وجیوب بناد کھا موتا ے۔ بدلوگ رقابت کی تسکین جاتو وال اور فخرول سے کیا كرت بي- يد بحى نفسياتى مريض موت بي- فيلما ابنیس کی اس منڈی بی خون فراہد کو آب جو برتیس ہوتا۔

جیاں تک کیرتن کماری ادر قمر ہائی کی عداوت کا تعلق تعا، وه برمتی کی اور اس دولها کی شادی کا ولت آ حمار ساز عرول کے بیان کے مطابق، بہال مجی کیرتن کماری کو بلایا حمیا تھا مرتحصیلدار نے اس کا سودامنسوخ كرا كي قرباني كى مات في كراوى- ميمكن فقا كه كيرتن کاری نے ای کوتمر ہائی اور تحصیلدار کے قل کا ہا حث مثایا

مجرم دولها ہے یا کیرتن کماری؟ رات گزر چی می ۔ میرے اور راجیش کے لئے ناشتة ميارنافت كے بعدراجيش، دولها كاباب اوردائن كاباب تمانے علے محد وہ محصالتیں كے لئے يہيں رکھنا واح تھے۔ ہی اُن کے ساتھ مذمرا میں وہ جاہیں خورے دیکتار ہا جہاں دوانسان کی ہو کئے تھے۔ جھے دبان سے پی موسی السکا تھا لیکن میں این عادت ہوری

وو تنول تمانے سے می جر لے کرآ سے کہ دولول ما كردارون نے جھے وال ركھے كے لئے ميرے إلال مكام سے اجازت لے لى ہے۔ شاور راجش الك بيد محيَّ اور جو چي مين أس وقت مك معلوم موا تما، اس بر بحث مباحثة كرنے كے مادا ايك مشتردولها تعارال كے فئے ميں بيمعلوم كرة تفاكد آيا تحصيلدار نے اس کے باپ کو جا دیا تھا کدوہ قربانی کے بال جایا کرتا ہے؟

اس سوال كاجواب بمين كهال عدل سكن تفاه محصيلدار مل ہوچکا تنا اور بیملن کیل تما کہ دولہا اٹن زبان سے کھیدے کہ اس کے ول میں تحصیفدار کے ظاف میں

"اس ك باب كوتيرة إل" من في كا-"بوسكائ وويتادك"-

"نداب سے کھ لا مع این ندائ کے بیے ے"۔ راجیش نے کیا۔" یہاں ان برکسکا اظہار ندکیا مائے۔میں بر بد الل چاہے کہ ل کرائے کے قاموں نے کیا ہے۔ان ٹی سے ایک کانام (نادر ) بھی معلوم وہ حما ہے اور بیامی معلوم ہو کیا ہے کہ دو ول کا سزا یافتہ بدمعاش ہے اور اس کی ایک نشانی تو معلوم ہوگئ ہے کہ اس کی موجیس مروزی مولی این - تمارا بحرم دوایا ہے یا كيرتن كماري ميرے د ماغ على سيآنى ہے كركرائے كي ميقاعى ابناكام كاميالي سے كريكے إيل -اب دواينا العام وصول كرنے إلى عي مع - بارات كو جانے وي - حرا زیاده تر فک کیرتن کماری پر ہے۔ اگر آ پ بہند کریں تو ملے اس شک برکام کرتے ہیں۔ آب بارات کے ساتھ والی جاتیں سے اور آپ ولیے پر بھی مداو ہول کے۔ وہاں کے ایس ان ایکا او کوساری واردات بنا کر ایک دو مخبر لے لین یا اے تخبر ساتھ رکھنایا کوئی اور انتظام کر لین "-أسنے ایک اور جو پز پیش کی۔ دلی اجمیری کیٹ (ہازارحسن) کے تعانے کا ایس ای اوایک سکھ درش سکھ

اس کا دوست تھا۔ دولوں نے اکٹے ٹرینگ کی سے اس كے بعد جى مجد مرمدا كشےرے تھے۔ أس نے كما كدود ورش على ئىلىغون بربات كرے كا درأت كے كاك كيرتن كماري كے كوشھ برنظر ر مجے اور تا در كو فكڑنے كا إ أس كالحكان معلوم كرف كي كوشش كرسه-حجويز اللي مي - ہم دولول تھاتے ملے كئے - وا

ک کال جاری ال کل- بون بر درش منظم ال مما- باب

راجين نے كي-أس في ميرا حواله بحي ديا اور أے مختراً واروات سنالي اوركها كهناورنام كالبك سزايافته بدمعاش کیرتن کماری کے کھر جائے گا اور اس کے ساتھ ایک اور آ دی ہوگا۔ آئیس مکرنا ہے یا ان کا ٹھکاند معلوم کرناہے۔ ورش علوان تعانے میں برانا ہو چکا تعا۔اُس نے تایا کہ دہ ناورکو جانتا ہے کیونکہ وہ تھانے کے ریکارڈ برتھا۔ ا ہے ہسٹری میٹر تھانیداروں کوز ہائی یاد ہوتے ہیں۔ درش الله كيرتن كماري كوجي جانها تعاراس في مير عساته مجي بات کی اور وعدہ کیا کہ وہ فوراً کارروال کرے گاا ور

تحصیلدار نے مرتے وقت کھے کہا تھا

اس نے تھانے سے آ کر بارات کو جانے کی ا بازت دے دی اور می خود بھی ساتھ جل بڑا۔ وواہا اور ان کے بالوں نے مجھے کہا کہ میں شرجاؤں۔ میں نے البيس بنايا كريس تفتيش كي سلسل من بي جار ما مول من نے جھوٹ بولا کہ ایک مشترکوشال منیش کرنا ہے۔ میں اب بإرابي مينن، جاروس بإسراغرسال تما، يا مجھے راجیش ﴾ بخبر کہہ بیس۔ میں دیکھی رہا تھا کہ ہارات کے ساتھ کوئی نیا پيره الوشاعي فيس جوا؟

بارات اب معكان بريك كل على ميرا تعاند کئی تھا۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ میں نے کہیں سے انبروں کا بندوہست کرنے کی بجائے خود ہی وہاں رُکے ن نا بہتر سمجھا۔ دولہا کے باپ سے کہا کہ میراسر چکرارہا ے، شاید رات بھر جا گئے کا اثر ہے۔ میں نے صورت مریشوں کی ک بنالی۔ ان لوگوں نے میری تیار داری میں سدای کردی۔ مجھے لٹا دیا سیکن میں باہر نکل کر لوگوں کو دیکھنا یا ہتا تھا۔ میں نے ایکٹنگ شروع کر دی۔ بھی کہتا کہ دل البرار اب ، درابا برلكول كا، ش بايرنكل ميا-

رات بھی ای طرح گزاری ۔ دیلیں بک ربی تعیم،

طویل ہے میکن بیرکارروائی احتقانہ می - مجھے محسوس ہونے لگا كدراجيش في جلدبازي مي بدفيملدكيا عديس دولها کے ساتھ رہول۔ میں نے بھی سوے مجھے بغیراس کے کہنے برتمل کرنے کا فیصلہ کرایا۔ ولیم بھی ہو چکا تھا۔ مجھے نادر نظر نبیں آیا تھا۔ ہوسکتا ہے وہ آیا ہولیکن میں أے پیجانیا تہیں تھا۔ میں شام کی گاڑی ہے واپس راجیش کے تعانے میں جلا گیا اور اے بتایا کہ ہمیں چھے اور موچنا ہوئے گا۔ ہم نے سوچنا شروع کر دیا۔ بہت بحث مباحثه کیا۔ تان درٹن سنگھ پر ہی ٹوئی محی ۔ وہ تاور کو جانبا تعاراب میرا شک جمی کیرتن کماری پرسفل ہوگیا تھا۔

مددے ناور کو کھیرنے کی ترکیب کرتے ہیں۔ يهال من آب كو يادولا دول كه مجمع كيول ليقين

میں نے راجیش ہے کہا کہ ولی جلتے ہیں اور ورش سنگھ کی

ہوگیا تھا کہ قاتن کا نام ناور ہے۔اس کی وجوہات توشی ہیان کر چکا ہوں کر ایک جموت ہوا واضح تھا۔ یس سنا چکا ہوں کہ تحصیلدار نے مرتے وقت پچھ کہنے کے لئے ہونٹ ہلائے ہے۔ یس نے کان اُس کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا تو جھے اس کی سرگرش سنائی وی تھی لیکن وہ مرف ''نہ' یا'' نا' تی کہ سکا اور مرکیا۔ اس کے علاوہ اُس نے موچھیں مروڑ نے کا اشارہ کیا تھا۔ اُس وقت یس نہیں بچھ سکا تھا کہ اُس نے کیوں'' نہ' کہی ہے۔ جب گاڑی کے مسافروں نے بتایا تھا کہ سلیٹی ریگ کے باجا ہے اور مسافروں نے بتایا تھا کہ سلیٹی ریگ کے باجا ہے اور ناور کہ کر پیکارا تھا تو جھے یا و آیا کہ متعقول نے نوش کے باور کہ کر پیکارا تھا تو جھے یا و آیا کہ متعقول نے نوش کے بادر کہ کر پیکارا تھا تو جھے یا و آیا کہ متعقول نے نوش کے بادر کہ کر پیکارا تھا تو جھے یا و آیا کہ متعقول نے نوش کے

مم دونوں نے فیصلہ کیا کدوئی چلا جائے۔

محمنی اور مروژی ہوئی موخچھوں والا ہم اگل رات کو و آل پنچ اور سب انسکٹر در ثن نظمہ کے مہمان بینے۔ اس نے بتایا کہ اُس نے ایک آ دی کو کرتنہ کا دی سرممہ رانظ ریمنے کے لئے مقرر کر رکھا

کیرتن کماری کے کمر پر نظر رکھنے کے لئے مقرر کر رکھا ہے۔ بیدایک ہی روز پہلے کی بات تعی۔ رات ورثن سکھ کے ساتھ پڑھکام کی ہا تعی کرتے اور پڑھ کپ شپ لگائے مزر گئی۔ نادر کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ چاقوزنی کا ماہر ہے اور اُس نے ووسز اکیں چاقوزنی میں اور ایک سزا فتل کے کیس میں اعانت جرم میں کافی ہے۔ ورثن سکھ نے بتایا کہ ناور فل کرنے کی المیت رکھتا ہے۔ اس کے

کے ساتھ دناور کا گہر انعلق ہے۔ ان معلومات کے بعد بیضروری نہیں تھا کہ خبر کو وہاں بھوایا جاتا۔ اب سوچنا سے تھا کہ ناور پر براہ راست حملہ کیا جائے یا پہلے کیرٹن کماری کو لپیٹ میں لیا جائے۔

علاوہ ورش سکھے نے بیاجی معلوم کر لیا تھا کہ کیرتن کماری

ہمارے پاس اس کا تو جبوت ہی نہیں تھا کہ آل اگر نادر کے کیا ہے تو یہ کیرتن کماری نے کرایا ہے۔ آل دولہا بھی سکتا تھا۔ ہم تنیوں نے اس اقدام پر تبادلہ خیالات کیا کہ ناور کے فیمکانے پر چھاپ مارا جائے۔ ہم نے ای اقدام بہتر سمجھا اور مطے ہوا کہ ایک روز ایک مخبر بیاطلاع لانے کے لئے مقرر کیا جائے کہ نادر اپنے ٹھکانے پر مو

ہم ہوسے۔ مع درش سکھ نے ناور کی اطلاع لانے کے لئے ایک آ دی مقرر کر دیا۔ پچھ ویر بعد درش سکھ کا ایک ہیڈ کالٹیبل جو کسی کام سے ہاہر گیا ہوا تھا، تھانے میں آیا اور درش سکھ کو بتایا کہ جس آ دمی کو کیرش کماری کے گھر پر نظر رکھنے کے لئے مقرر کیا گیا تھا وہ نادر کے ساتھ جار ہاتھا۔ ہیڈ کالٹیبل نے آئیس دور سے دیکھا تھا۔

ورش سنگر کمری سوج میں چلا کیا، چھر بولا۔ اور آ وی اور کے ساتھ جانے والانہیں تھا، شاید می لائ میں آ میا ہو .....انھو۔ مجھے کھوشک ہوگیا ہے ۔

ر بیاہو سیاسو۔ یہ پالاست او بیاب او بیاب ہے اور آن سکھ نے بیان کا شیم اللہ کا کھرے ہوئے۔ ورش سکھ نے بیان کا شیم اللہ کا ایک گلی کے سامنے تا نئے رکوا اور حوش قاضی کی ایک گلی کے سامنے تا نئے رکوا اور حوش قاضی کی ایک گلی کے سامنے تا نئے رکوا کیا ہونے والا ہے۔ وہ گلیول کے موز مزتا ایک مکا کیا ہونے والا ہے۔ وہ گلیول کے موز مزتا ایک مکا بند تھا۔ وہ آگے چلا کیا اور تیسر ب درواز واندر منتقا۔ وہ آگے چلا کیا اور تیسر ب درواز ان کو اندر منتقا۔ وہ آگے چلا کیا اور تیسر ب درواز و کھولانے آس نے منتقل کو سلام کیا۔ ورش سکھ نے کہا۔ ' ڈوراا و حرج ہے '۔ وہ آدی ہے کہ کرکہ آئے، ایک طرف ہے گیا۔ ' ڈوراا و حرج ہے '۔ وہ آدی ہے کہ کرکہ آئے، ایک طرف ہے گیا۔ اور منتقل میں سیر صیال میں ایک ہے اور منتقل میں سیر صیال میں ایک ہے اور منتقل میں سیر صیال آتے۔ ایک فصیل میلائی۔ آ

الله الم بھی اُس کے پیچھے اڑے۔ یہ محن تعارایک آوی الدرے دوڑتا ہا ہرآیا۔ اُس کا منہ کھل حمیا اور آ تحصیس اہل اُسے۔ اندرے آواز آگی۔ ''کون ہے؟''

"نادر ہے!" درش نے بلند آواز سے جواب دیا۔ "ان ہوں درش سکھے جہاں ہود ہیں رہنا"۔

ورش منگھ نے ربوالور لکال لیا اور برآ مدے میں وائل ہو کر ایک کرے میں چلا گیا۔ ہم اس کے پیچے وائل ہو کہ اس کے پیچے

"بہے تہارا نادر!" ورش سنگھنے ہمیں کہا۔" اور یہ وفرش پر پڑا ہے، میر بیرا آ وی ہے"۔

ادر کر افغادرا کے اور مروژی ہوئی موجھوں والا ادر کر افغاد اس سے اور مروژی ہوئی موجھوں والا ادر کر افغاد اس اور کر افغاد اس کے ہاتھ چینے اور یا دُل بھی سے ہندھے تنے اور یا دُل بھی ہندھے اور یا دُل بھی اور کے ہاتھ جس بیدی چینزی تی ۔ ہندھے اور کے ہاتھ جس بیدی چینزی تی ۔ ہندھے اور کے ہاتھ جس بیدی چینزی تی ۔ ہندھے اور کے ہاتھ جس بیدی چینزی تی ۔

دہ تنین تعانیداروں کے سامنے بسب ہوگیا

" أكر مل اس كا وروازه كمنكمناتا تو اس آ وى كوبيه ال ب كر ويية" - ورثن سنكم في كها-" من اس مكان اس أيك بار يهلي معى حيمايه مار وكا مول - من في راسته بناركها بيا" -

بیدواقعہ بین ہوا تھا کہ جو آدی رسیوں جمل بندھا
پڑا تھا، ورش سکھ کا وہ مجر تھا جے اُس نے کیرتن کماری کے
کو شعر پر نظرر کھنے کے لئے مقرد کر رکھا تھا۔ طوالغوں اور
ناچنے گانے والیوں کے ہاں رات کو رونق ہوا کرتی ہے۔
اس ہزار جس اتن بھیڑر ہوتی تھی کہ چلنے کا راستہ نہیں ملکا
تھا۔ دن کے وقت وہاں الو بولا کرتے تھے۔ بیل کہ لیس
کر گناہوں کی اس ونیا کے دن سوتے اور راتیں جا کتی
ہیں۔ استا و جرائم پیشہ عمو ہون کے وان سوتے اور راتیں جا کتی
ہیں۔ استا و جرائم پیشہ عمو ہون کے وقت طوالغوں کے ہال

میں جبل رہا تھا کہ نا در کیرتن کاری کے محرے لکلا۔ نادر اس جبرکو جات تھا۔

ناور نے اُسے کہا کہ ایک ضروری کام ہے، ذرا
ساتھ چلو۔ بیآ وی چونکہ نادر کے لئے یہاں بھیجا کیا تھا،
اس لئے وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ ناور اُسے اس مکان
میں نے آیا۔ یہاں ایک آدمی پہلے ہے موجود تھا۔
وولوں نے اس کے ہاتھ پاؤل رسیوں سے ہاندھ دیے
اور او تدھے منہ کرا کر اس سے پوچھے گئے کہ وہ کل سے
اور او تدھے منہ کرا کر اس سے پوچھے گئے کہ وہ کل سے
بازار جس کیا کر رہا ہے۔ نادر کومعلوم تھا کہ بیآ دی
بالیس کا مخر ہے۔ اس نے نادر سے کہا کہ وہ اپنے کام
سے گھوم پھر رہا تھا۔
سے گھوم پھر رہا تھا۔

ناور نے اس کی پہٹے پر بید کی چیٹری اسے زور سے ماری کروہ بلبلا اٹھا۔ نادر نے اسے کہا کروہ مان جائے کہ اُسے اُس (ناور) کے لئے بھیجا میا ہے۔ میہ آوی نہیں مان رہا تھا۔ اسے اور زیادہ مارا پیٹا کیا۔ اسٹے جس ہم پہٹے گئے۔ میں میں ہم پہٹے گئے۔ میں ہم پہٹے گئے۔ میں ہم پہٹے گئے۔

"دیکھوٹا در!" میں نے اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔" وہ جو گیارنگ کے کیڑے اور اپنے ساتھی کے سلیٹی رنگ کے کیڑے اور چاقو یا ننجر، جو بھی تم نے استعمال کیا تھا، خود تی لکال وہ"۔

" بان جا نادر ہے!" ورش علمہ نے کہا۔" سودا کرا دوں گا۔ موقعے کے گواہ موجود ہیں۔ تم دونوں کوشنا شت کرلیں گے"۔

ریں ہے۔
"اور خصیلدار کا نزئی بیان بھی ہے"۔ را جیش نے
کہا۔" اُس نے تمہاراتام کے کربیان دیا تھا۔ پھائی ہے
پہنا چاہتے ہولؤ برآ مدگی کرا دو، در نہ ہم خود تلاثی لیس کے تو
جاری تمہاری دوئی ختم ہو جائے گی۔ تمہارا جرم ثابت ہے
پر بھی دُر لی جتنے (سی آئی اے) کے حوالے کر دیں
گے۔ تم جانے ہو دہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔
جسم پر کھال نہیں رہے گی، پھرسرا بھی یا جاد گے"۔

Y I

وہ تھا تو پکا جرائم پیٹہ گرفین تھانیداردل کے سامنے دہ ہے بس ہو گیا۔ اُس پر ڈراسا بھی تشد دند کیا۔ ہم تیوں نے صرف زبان ہے اُس ہے ہتھیا رڈلوا لئے۔ محلے کے تمن چارا دی بلا لئے۔ نادر نے اُن کے سامنے اپنا جو گیا موٹ اورا نے سامنی کاسلیٹی سوٹ لکال دیا۔ معلوم ہوا کہ بھی آ دی جو اُس کے ساتھ تھا، دو ہرے کی میں اُس کا سامنی تھا۔

مزید تلائی میں دو بڑے کمانی وار چاتو اور دو تخر برآ مد ہوئے۔ چرس بھی برآ مد ہوئی اور جامہ تلائی میں ناور کی جیب سے اڑھائی بزار روپے کے نوٹ برآ مد ہوئے۔ بیخصیلداراور قربائی کے لل کی اجرت تھی جواس نے ای سنج کیرتن کماری سے وصول کی تھی۔ اس دور کے اڑھائی بزار روپے آئ کے پندرہ بزار ردپے کے برابر

#### بارات کے ساتھ قاتل

اس مے جرائم پیٹر کا پولیس کے جال ہے لکانا آسان بین ہوتا۔ ان دولوں کو ہم تھانے لے گئے۔ ٹادر چونگداپی و نیا کا استاد تھا اس لئے اُس نے اقبال جرم کے عوض درش سکھ سے اپنے کی پہلے کیس کا سودا کرتا چاہا۔ راجیش نے کیس کے متعلق پوچھا۔ ورش سکھ نے بتایا تو راجیش نے اُسے کہا کہ ناور کو یہ انعام دے دو۔ ضروری سبیس کہ میں آپ کو یہ کیس سناؤں۔ ہسٹری میٹر افراد کے ساتھ بعض طالات میں اس تم کی سوداہازی کرتی پڑتی ساتھ بعض طالات میں اس تم کی سوداہازی کرتی پڑتی واردات میں کوئی سوداہازی نہیں کرتا چاہتا تھا کیونکہ مجھے واردات میں کوئی سوداہازی نہیں کرتا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اپنے تجربے پر اعتاد تھا کہ آئی شہادت موجود ہے اور خانہ یکس راجیش کا تھا۔ اُس نے جو بہتر سمجھا وہ کیا۔ یہ کیس راجیش کا تھا۔ اُس نے جو بہتر سمجھا وہ کیا۔ یہ کیس راجیش کا تھا۔ اُس نے جو بہتر سمجھا وہ کیا۔ یہ کیس راجیش کا تھا۔ اُس نے جو بہتر سمجھا وہ کیا۔ یہ کیس راجیش کا تھا۔ اُس نے حرائی ہے داک لیا گیا۔

أس کے جرم کی واستان ہوں ہے کہ کیرتن کماری ساتھ اُک کے گہرے مراہم تھے۔ اس کلاں کی طوا خصوصاً نا ینے کانے والیاں تادر کی طرح کے استاد غند کوا بی تفاظت اور این کاروبار کے شخط کے لئے ا جال میں رهنی ہیں اور ان کا ہر مطالبہ بورا کرتی و ہیں۔ وہ ایک دوسری پر اینے اپنے غنڈ وں کا رعب گاشتی رہتی ہیں۔ کیرتن کماری نے نادر کو ہتایا کہ قمر أس كے كا كول كو لے كئي ہے اور تحصيلداراس كى مدو بشت بنائل کررہا ہے۔ اُس نے نادر کو وہی تفسیلا ہتا تیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ کیرتن کماری یہ چو برواشت مذکر کل کہ ان جا گیرداروں کے لڑے لڑ کی شاوی پراے بلایا تھا تھا لیکن محصیلدار قربانی کو لے کہا اس شادی برأے ہزار ہار دیوں کی ویلوں کی تو مع اینامعاوضه الگ تفار اس مم کے دولت مندوں کے با گانے والیاں بلامعاوضہ جانے کو بھی تیار ہو جاتی سے كيونكه صرف ويليس اتى مو جانى تيس جو وه كو سے بورے مہینے میں ہیں کماسکتی تھیں۔

وتمبر 2014ء

کیرتن کماری نے نادر پرشراب کا اور اپنے صوبی جوانی کا فشہ حاری کر کے ایسا بحر کا یا کہ وہ تحصیلہ اراور اور ایسا بحر کا یا کہ وہ تحصیلہ اراور اور ایسا کی خوانی کو تا رہ اور آم کے قل پر تیار ہو گیا۔ کیرتن کر آ و اور آم کی دوونس کو تم کر آ و اور آم کی اور بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ وہنی مریض ہو جان اور انتہا پہند۔ ان کی سوچوں کو علم نفسیات کے والے تا ہوں۔

س بھاسے ہیں۔ ہارات کی تو نادر اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے لڑکی والوں کے گاؤں چلا گیا۔ دونوں کے پاس جنجر سے نادر نے جو گیا کبڑے اور اُس کے ساتھی نے (جس کا فائن سے اثر کمیا ہے) سلیٹی رنگ کے کبڑے پہن ر شعہ۔ دونوں نے او برقیمتی چاور یں لے رکھی تھیں اور فلے شوز پہنے تھے۔ دہ شام سے ذرا پہلے وہاں پہنچے۔ نادر اُ

ا پے بیان میں کہا کہ اُسے معلوم تھا کہ تعوزی دیر تک اداکر دیکے دیہات کے تماشائی جمع ہونے شروع ہو ہائیں کے چران دونوں کوکوئی نہیں بچپان سکےگا۔ ایسے آئی ہوا۔ دونوں تماشائوں میں شامل ہو

ایے بی ہوا۔ دولوں تماشائیوں بی شامل ہو
گند، نادر بہت والاک آ دی تفاداس نے یہ جی معلوم کر
لا ایقر بائی کوکس مرے بی تغیرایا گیا ہے۔ اس کی نظر
مسلدار پر بھی تھی۔ وہ ان دولوں کی نظروں سے بچنا
بابتا تفا کیونکہ دولوں اُسے جانے تنے ۔ تحصیلداد اُسے
مار لئے زیادہ جاتا تھا کہ ایک ہاروہ تحصیلدار سے ملا اور
مزداست کے لیج بی اُسے کہا تھا کہ وہ کیرتن کماری کے
مزداست کے لیج بی اُسے کہا تھا کہ وہ کیرتن کماری کے
مزداست کے لیج بی اُسے کہا تھا کہ وہ کیرتن کماری کے
مزداست کے لیج بی اُسے کہا تھا کہ وہ کیرتن کماری کے
مزداست کے ایک بین اُسے کہا تھا کہ وہ کیرتن کماری کے
مزداست کے اُسے فیڈوں سے ڈراری ہے؟''
اُسے کی خنڈ ہ بن کے نہیں آ یا حضورا'' نادر نے کہا
اُسے اُسے عرض کرنے آ یا ہوں''۔

محقیلدار نے ماکمانہ کیج میں تل ہا تیں کیں۔ اب نادر بنے اُس کہا۔ 'آگر حضور میر جاہتے ہیں کہ میں انہ ے کے روب میں جناب کے سامنے آؤں تو کمی ان آ جاؤں گا''۔

ا دھی جہیں دس مقدموں میں پھانس کر ساری عمر ا الے جیل مجوادوں گا'' یخصیلدار نے کہا تھا۔ نادر اُسے یہ کہ کر چلا آیا تھا۔'' پہلے علاقے کے ال ایس ٹی سے بات کر لیما''۔

#### "اوئے نادرے! پیرکیا؟"

شاوی کی تقریب میں نادر نے قربائی کو بھی ویکھا اور خے قربائی کو بھی ویکھا اور تے قربائی کو بھی ویکھا اور تے قسر بائی کو بھی دائی بھیا تا اور نے اس کا ساتھی بھی دولوں کو جات بھیا تا گا۔ نادر نے ابھی سیبیں سوجا تھا کہ آنہیں کہاں لگل کرے کا سیسوقع محل کے مطابق تھا ۔ قمر بائی دوجار کانے سنا کر اور اور اس کا ساتھی بھی اُدھر اور اور اس کا ساتھی بھی اُدھر کے۔ اندر چلی محل کہ حو لی کا سیدھسد شادع عام بنا ہوا گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حو لی کا سیدھسد شادع عام بنا ہوا

قال دیماتی تماشائی قربال کو قریب سے دیکھنے کے لئے و کیلے کے لئے در کھنے کے لئے در کھنے کے لئے ماتھی کے لئے ساتھ اندر چلا گیا اور دونوں اس کمرے تک چلے گئے جو قمر ہائی کو دیا گیا تھا۔

قریالی کوان کے ہاتھوں مرنا تھا۔ تماشائی جوا عدر آ گئے تھے، ہائی کے کمرے کا دروازہ بند ہوتے و کیے کر چلے گئے۔ نادرادراس کا ساتھی بھی چیچے ہٹ آئے اور قسر ہائی ک نائکہ اور ساز تدے بھی ہاہر چلے گئے۔ قاتلوں کے لئے میدان خالی ہو گیا۔ دونوں قاتش اغدر چلے گئے۔ قر ہائی آئیس د کی کر آئی ۔ نادر ماہر خخرزن تھا۔ اس نے قمر ہائی آئیس د کی کر آئی ۔ نادر ماہر خخرزن تھا۔ اس نے قمر ہائی کے پید میں خخر مار کر ایک طرف کو جھڑکا دیا اور اس کے ساتھی نے اس کے دل پر خنجر مارا۔ قسر ہائی کی آ واز تک ماتھی نے اس کے دل پر خنجر مارا۔ قسر ہائی کی آ واز

و دونوں نے طے کر رکھا تھا کہ اگر وہ الگ الگ ہو مے توایک دوسرے کا تظارساتھ والے سزیوں کے باغ کے باہر کریں گے۔ انہوں نے جکہ مقرر رکھی تھی۔ قمر ہائی کومل کر کے دونوں ماہر آ مگئے۔اُس کا سابھی لا بینہ ہو گیا۔ أس نے استے اتبالی بیان میں کہا تھا کہ اُس میں دوسرے فل کی ہمت جبیں رہی تھی اس لئے وہ دہاں سے کھسک میا اورسبر بول کے ہائے کے باہر مقررہ جگہ چلا گیا۔ إدهر نادر د يكهار ما كداب كما بوگا اور كيا ده تحميلد ار كولل كر سكها؟ تحوژی ہی دریہ بعد مل کا انکشاف ہو گیا اور حویلی کے اندراہوم اکٹھا ہوگیا۔ نادر نے تحصیلدار برتظرر بھی۔وہ ا عدر کیا تو نا در بھی اندر چلا گیا۔ برآ مدے میں روشنی کم تھی اور جوم زیارہ نادر نے سامنے ہے آ کر حنجر جو اُس نے جاور میں چھیار کھا تھا۔ محصیلدار کے پیٹ میں پھیرویا۔ تحصیلدار نے ناور کا چہرہ و کیو لیا اور حنجر کھا کر ہولا۔ 'اوئے ناورے! بیرکیا؟'' اوروہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کرآ کے كوكرا مب س يهلي نادر في بلندآ داز س كها "اوك اے دیلھوکیا ہو گیا ہے'۔

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

وتمبر 2014ء

اوررات کو کیرتن کماری کے بال نہ کیا کیونکہ را

کو وہ مصروف ہوتی تھی۔ وہ رات کے آخری پہر

كيرتن كماري كوكاميالي كي خوشخبري سنائي - ارْ هالَي بر

ر دبیبه وصول کیا۔ مجمد دیر وہاں سویا اور جب باہر ا

أے درشن سکھ کا مخبر تظر آیا۔ اُس کے انداز سے اُ

فنک ہوا کوئی عام آ دی ہوتا تو اُے تخبر پر شک نہ ہو

وہ نادر تھا جو اپنے فن کا ماہر اور استاد تھا اور پولیس

كارروائيون كو الجعي طرح سجعتا تفا- أس في مخر

ساتھ دوستانہ بیارے ہاتھی کیس اور أے كى كام

مخبر کے ساتھ جوسلوک کیاوہ آپ کوسنا چکا ہوں۔

بہانے اپنے ساتھ لے کیا۔ اپنے کھر لے جاکراک

كے بيانوں من كھ قرق تاجو بم نے بوراكر ليا۔ ووا

نے مجسٹریٹ کو بھی بیان للم بند کرا دئے۔ہم نے کیو

کاری کو بھی کر فمآر کر امیا۔ عمل اینے تھانے علی جلا کہ

ميرا كام حتم موچكا تھا۔ را جيش ملزموں كوا ہے ساتھ ہے

ميار جبيها كديمي بتايكا مول كدوه ذبين آدي تقاير معملا

تيار كرنا جاما تعابه مجھے اطلاعيس ملى رجي - نادر اور أس

سامعی سیشن کورٹ میں جا کرا قبالی بیانوں سے متحرف

مسئے کیکن راجیش نے کوئی خانہ خالی نہ رہنے دیا تھا۔ ا

معلوم تها كه نادر جيسے استاد عدالت همل جا كرا بي حال

كرتے بيں۔ اس كا أس نے اسبے كوابوں كے ذرا

اس کے ساتھی نے الگ اقبالی بیان دیا۔ دونوں

جب أجوم إدهر متوجه موالو تادر إدهر أدهر موكيا-ود وبال سے نورا نکل جانا جا ہتا تھا تکر ایوم جس کی صورت وریا میں بھنور جیسی ہو کئ تھی ا أے بیجیے كو اور إدهر أوهر وهلیل رہا تھا۔ وہ جلدی لکل ندسکا۔ اتن دیر پی اعلان ہوا کہ جو جہاں کمڑا ہے دہیں بیٹے جائے۔ نادر نے درواز ہ ہند ہوتے ویکھا۔ جوم بیٹے گیا۔ ناور کو لکانا تھا۔ اُس کے یاس خون آلود تعجر تھا اور أس نے اپنا جائزہ تو حبیس لیا تھا مین أے ڈرتھا کہ اُس کے کیاروں پرخوان کے جیسینے موں مے۔ اُس نے جادرای مقصد کے لئے لے رقی

أس نے جب ویکھا کہ وہ وروازے میں سے كررت بكرا جائ كاتوأس في بينم بينم كولي اور راسته ویکمنا شروع کردیا ۔ اُے نیم کا درخت اور دیوار تک می ہوائیں نظر آیا۔ وہ اٹھا اور نہایت تیزی سے درخت یرچ ه گیا۔ اس نے شور معی سنا۔ "وہ کیا، وہ کیا" ۔ وہ بی کی طرح میں بر کیا۔ ہاہر کو کودا اور گاؤں سے نظل کیا۔ سبریوں والے باغ ہے کزرا۔ اس کا ساتھی اُس کا انتظار كررما تقا۔ إنهوں بنے معلوم كرليا فقا كدرات كو أيك مسافر کاڑی کررنی ہے۔ دہ دونوں ریلوے سیشن مینچاور گاڑی آ گئے۔ وہ اجن سے ذراہٹ کر کھڑے دے۔ کاڑی جلی تو وہ پہلے اے برسوار ہو کئے۔

ماڑی جب میرے کہنے ہرایک سنیٹن ہر زیادہ دمر ز کی رہی تو انہیں شک ہوا۔ وہ بہت محاط تھے۔ وہ و کھے ع سے کہ اُن کے کیروں پر خون کے محصفے باے ہوئے ہیں۔ انہیں چھیانے کے لئے انہوں نے جاوریں اور نیج لفکا لیں۔ نادر کے ساتھی نے دیکھا کہ بولیس آ ر بی تعمی۔ اُس نے نادر کو بتایا۔ دوتوں دوسری طرف اتر محے اور بدل سات آٹھ میل میل کرائے ایک دوست ے ہاں منبع ۔اس کے ہاں انہوں نے کیڑوں سے خوان

طنز ومزاح

# 

شوكرا وهي خاص جوان مردكوتقريباً نامرد بنادي باور بوے بوے اقرے مردامن پندموجاتے ہیں۔

جب وہ عفل آرا و تھے کی نے بیار بول اوران کی او بت نا کی کاذ کر چمیز دیا د ماتوجیے بھرے میٹھے تنے فورا بولے کہ " بہاری تو اچھی کوئی بھی تہیں لیکن جب سے مجھے شوکر مونی ہے دوسری جاریاں نعمت ملنے تھی ہیں۔ بیتو الیا وین مرض ہے جوایے مریض پراتی یا بندیاں لگا دیا ہے کہ دہ آزاد ہوتے ہوئے بھی خود کوجیل میں محسوس کرتا ہے۔ پالے كرآنے دال كا بھاؤ كيا ہوتا ہے۔ يول تو بر انسان کی زندگی کم از کم ایک بارضردر بدلتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے لیکن ذیا بیلس کے مریضوں کی زندگی وو بار بدلتی ہے ایک ہار شادی کے بعدادر دوسری ہار شوکر ہونے کے بعد۔ شادی کے بعد انسان کے جگری یار چھوٹ جاتے ہیں اور شوکر کے بعد پسندیدہ غذا تیں --اس کی زندگی ہے مٹھاس تو حتم ہوئی ہی ہے لتنی ہی حلال چریں بھی اس پرحرام ہو جالی میں جو پہلے اُن گنت اور

شوكر كے بعد ہر چيز حرارے معلوم كر كے اور كن سکن کر لی جاتی ہے اور آگر ذرا می زیادتی ہو جائے تو فوائلت يريد من تواضا فد موتا بيسراور جوزول من ورد بھی شروع ہو جاتا ہے آگر کوئی دعوت اڑائی جائے یا کوئی تنکزی غذا کھا کی جائے تو معدہ بغاوت کر دیتا ہے اور تہ جاہتے ہوئے بھی ورزش کر کے اے ٹھکانے لگانا پڑتا

WWW.PAKSOCHOTY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

كوعوام كالانعام يعني اندهي معتقدين كي حضرت طرف ہے بے تماثا مال منت میں يز رانوں كے علادہ مم كى سوغا تھى ،شير بى اور بكراجات وغيره بعن وافر مقداريس ملاكرتے منے اورجنهيں وو ول يرحم كى طرح اى استعال كرتے تھے اور الى عل كراہ بھى پھاکرنے کی اوبت ای میں آئی کیونکہ ایک تو وہ خود ہی استقول مدتك سست اوركائل الوجود سف دوسراان لی ملت کے خدمت کارول معنی مریدین نے ان کی عادتی بگاڑ وی کس کی وجہ ہے کہ جو تی ان کی زندگی کا جہلم لینی حالیسواں ہوا، ذیابیس ان کے موزے مول یں بیٹھ کی اول اول اول او انہوں نے اسے بالک مجی اہمیت نہیں دی لیکن جب شوکر نے اپنا آپ دکھایا تو ہادل تحواستہ دوا اور کسی قدر بر میز شروع کر دی چرجی ان کوشوکر کے ساتھ مالوس ہوتے ہوتے دس سال لگ مسئے سیکن شوکر کے ساتھ ان کے بھی بھی مفاجاند تعلقات قائم نہ ہو سکے ادر شوکر کی مجدسے می کروے متم ہونے کے باعث انہوں نے تھن ساٹھ سال کی عمر میں ہی ملک الموت سے ملا قات کرنی تمر جالیس سال کی تمر کے بعدے وہ بمیشہ شوکرے ریے بی شاک رہے جیے ہیں سال کی عرض شادی ہونے کے بعدے بیول ہے۔

رائل ملک عدم ہونے سے چندسال فیشتر ایک بار

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

**PAKSOCIETY** PAKSOCIETY1

يتحاثا كماتي تحيه

یور ابند و بست کررکھا تھا۔ نادر اور اُس کے ساتھی کوسز آ موت دی گئی ادر کیرتن کماری کو حیار سال سِزائے قبید اُس نے رویے پینے کے زور پر بڑا قابل وکیل کیا ج

رہ اکیں سزاہے بچا نہ سکا۔ اُن کی البلیمی بھی مستر

ومویا اور مخرصاف کئے۔ رات وہال کراری اور اکل شام

اضافه وجاتا ہے۔ عجيب بات يد ہے كدانسان كوجو چيزمنع مولى ہے اس کے لئے تی زیادہ دل جاہتا ہے اور جاہے پہلے پہند ند میں ہو شوکر کے بعد بندہ منعانی کھانے سے باز تہیں آتا عالاتکہ بیرماحب عقل وشعور محلوق ہے اس کے بھس ہے شعور خلوق ہر ریسرج یہ ثابت کرتی ہے کہ جالوروں كے لئے جو چيزمعز ہولى ہو وہ اس كے كمانے سے باز رہے میں یاان میں اس کی خواہش می حتم ہوجا آل ہے معنی جوجواب وہ ہے اسے تی آزادی ہے اپنا بیڑہ غرق کرنے ک دیسے تو ہروفت شوکر کے مریضوں کو پکھوند پچو کھانے کی مدایت ہے مکر مرف وہ چیزیں جن کو بندہ اپی خوتی ہے بھی نہ کھائے۔

ایک کھوڑوں کی خوراک چنے بی وہ چنز ہے 🛋 شوکر کے مریض بے وحزک کھا کتے ہیں جس ہی شوگر بھی سہیں اور طاقت بھی ہے ورند ہر طاقت دالی چیز میں شوکر زیادہ ہولی ہے۔ میلے علیم زیابطس کے مریضوں کو چینی منع کرتے تھے اور کر کی اجازت دے دیتے تھے ڈاکٹروں نے وہ مجی منع کردیا اب لے دے کے شوکر فری مصنوعات رہ جاتی ہیں جن کے استعال پر شوکر کے مریضوں کا گزارا ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ جوڑ ہلا دين جي اب بنده جائے لوجائے كہال ..

ایک مرید نے بوجھا کہ حضرت سے مرض واہیات ایت ناک ہوتا کیے ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس ک وجومات ایک سے زائد میں ورافت موٹایا، کردول کی کزوری اورمینش اس کی اہم وجو ہات بیں ادر جو**لوگ ہی** ونت اپن بادوسرول کی بیو بول کے حقوق ادا کرتے رہے میں ان کو بھی کرووں کی کروری کے باعث سے مرض کراویتا ہے اور پر وہ دوسروں کی لو کیا ای بیوی کے حقوق بھی بھی بھاری ادا کرنے کے قابل روجائے بی اوروہ بھی مرف ویونی بوری کرنے کی حد تک ابتدائی جوش و جذب حماک کی طرح بیشہ جاتا ہے اور بھی بھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ امیں اپنی یا سی اور کی زوجہ اگر مشکوک نظروں سے و علمے تو ان کے رو تکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظول بن شوكر اليته خاص جوان مرد كوتقريباً نامرد بنا دیتی ہے اور بڑے بڑے اتھرے مردامن لیند ہو جاتے

يہلے پہل تو بيمرض واليس سال كى عمر كے بعد تى مواكرتا تعااورتب تك انسان بهت كجهد مكيريكا موتاتها ممر اب تو جوالوں اور بچوں کو بھی ہو جاتا ہے ای لئے شوکر کو ووتسمول ثانب ون اور ٹائب ٹو میں تقسیم کر دیا حمیا۔ ایک جانیس سال سے پہلے ہونے والی اور دوسری حالیس سال کے بعد ہونے والی۔ ای مکرح بعض عورتوں کو

دران صل بعی شوکر ہو جانی ہے جو کہ عموماً بیچے کی پیدائش کے بعد حتم ہوجال ہے سین جمی بھی سیال یا بیچ کومتنقلا سی موجانی ہے بینی اس کی تباہ کاریاں اتن زیادہ ہیں کہ الاسے ملک میں ہر چوتھا فرواس کا شکارہے۔

ایک اور مریدنے پوچھا کہ ہا کیے چلنا ہے کہ شوگر اولی ہے۔ تو معزت نے فرمایا کہ جب آپ کی بیاس نہ تي ول مجرائ اور جريدره بين من يا آ ده محظ احدر ورول کا پیشاب آئے جو کنٹرول سے باہر ہوجائے ادر نزد یک نزد یک جلد کونی جائے پناہ میسر مند ہو سکے تو لدرت اپناکام کر جائے اور انسان نماز پڑھنے کے قابل در ہے اور بیروقفہ اتار یکولر ہو کہ لوگ دفت کا انداز ہ آپ الله ك يكرون م كرف اليس توسم الساكم آب کو بیز کیل و شخوں مرض ہو چکا ہے۔ پھر Test کروا کے كونى واقع زياسطس كولى طبيب كم محورے سے ليس يا البولين شروع كرين تاكه يا كلت بريد وكوكم مو-مرض لو م مبیل ، وگا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ برحتا جائے گاحی كه آب كوقبر من لے جائے كاليكن آپ كي موت شوكر سے میں بلک اس کی وجہ سے ہونے والی بیار بول سے ہو ی جی کہ شوکر شردع میں شوکر اپ ہوتی ہے ادر اے الرول كرنا مشكل موتا ب جبكه وكوعر سے بعد جب بنده كزور موجاتا بإلى ميلو موناشروع موجالى باس وتت ائی عل کولی چر کھانا برتی ہے جو تن سے مع موتی ہے۔ اجن چيني بگلوكوز ، كلفند وغير وليكن تعور كى مقدار شك - بيد تبین که کلی اجازت ہو من اس حالت کا ناجائز فا کدہ الفانے كى صورت بىل كر شوكر آؤث آف كنٹرول موسكتى ہاورای عالت بل محصنہ کھانے کی صورت بل مارث الك بھى موسكا ہے۔اس سے اى اس مرص كى مكارى كا الداز و لگالیں کہ بندہ مرتا بظاہر کسی اور وجہ سے ہے لیکن اس کے بیچھے اسلی ہاتھ شوکر کا ہوتا ہے۔جیے مسلمانوں كے ظاف برسازش كے يتھے امريك يا اسرائل كا باتھ

تیسرے مرید نے اس کے اہم اڑات کے ہادے میں ہوچھا تو حضرت ہوئے کہ بیرمرض عموماً نازک مزاج لوكوں كو ہوتا ہے جو كھاتے تو اجھا غاصا إي كين اس كمائية ين كوطال كرنے ياسى بمي متم كى محنت ياورزش كرنے كى كوئى ايمانداران كوشش ميس كرتے كيكن اگروہ نازک مزاج ندمی ہوں تو اس مرض کے بعد ضرور نازک حراج ہو جاتے ہیں۔ زرای فعوکراور زثم یوھ کرخطرناک مورت اختیار کر لینا ہے اور شوکر کشرول نہ ہوتو متاثرہ حصر کاف کی نوبت مجی آجاتی ہے۔اس انجام سے سیخ کے لئے شوکر کشرول کر کے زخم کا علاج بردی بابندی سے منروری ہے۔ویسے شوکر کے مریف سے دھنی تکالنا بڑا تی آسان ہے جیسے بلڈ پریشر کے مریض کو زیادہ نمک والی عائے بااکراس کی شریان تک جاڑ کتے ہیں جس کے بعدوہ فی مجمی حمیا تو ساری عمر فائح کا شکاررے گا۔ویے ی اگر شوکر کے مریش کو اصرار کر کے زیادہ چینی والی عائے لگا تاریلاتے رہیں تو وہ چندہ می دنوں میں آ وها ہو جائے گا اور اگر آپ غراق فراق میں اے کوئی کٹ یا شور نگادین تو وہ معذور بھی موسکتا ہے۔ کیونک شوکر دالول کے معمولی زخم جلد ہی غیر معمولی ہو جاتے ہیں۔ بس ذرا ی بے احتیاطی اور ایک دو بارزم کی تجدید تی کا ل مے اور بیتر آپ کو پائی ہے کہ تفوکر عمو یا و بیں گئی ہے جہال زخم

اس كل فشالي گفتار ش حضرت كا سانس مجمول كميا آ جمعين سرخ موسئي بلذ بريشر بزه ميا اورشوكر يجمهم مو م بی جس ہے ان کا جسم ہو لے ہو لے ارز نے **لگا۔ گلوک**وز ک ایک چنلی محاکلنے کے بعد پھینا رال ہوئے تو ایک مرید نے جرأت كرتے ہوئے كہا كہ لتنى بى جاريال ہيں جو شوکر ہے بھی ہوھ کے موذی ہیں اور خطرناک ہیں؛ شوکر ے برطس وہ تا قابل برداشت ہیں جیسے کینسر حشملیں

ہوئے تھے تو ان کے جلال سے حیب تھے۔ بیدد کمچے کر میں

نے ہے جھا کہ معزت آپ کا تجربہ شوکرتک بی محدود ہے۔

سی اور بھاری کے بارے میں بھی ہماری معلومات میں

اضافه كرسكتے بين تو بولے كداس بياس ساله عمر عزيز على

شایدی کوئی باری موجس سے دست پنجہ ند موا مواس

لتے ہر باری کا حال بیان کرسکتا ہوں سین شوکر کے علاق

آگر کونی بیاری میرے لئے سب سے زیارہ تشویش ناک

ہے تو وہ زار زکام ہے جو کہ درامل ایک ناری میں بلک

اس باری کا آغاز عموماً سرو یا کرد آلود مواکے باعث موتا

ہے۔ اوّل اوّل معینگیں آئی میں اور نزلہ شروع ہو جاتا

ہے۔جس میں ہار ہار خالص بانی ناک سے خارج ہوتا

ہے اور بندہ کم از کم مین دن کے لئے کمی محفل میں بیضے،

كوئى كام كرفے حتى كرسونے كے قابل بھى نبين رہنا

اس دوران دوالويا تدلوتمن ون بعد تزله كاز ها و جانا عنه

اور بالآخرزكام من بدل جاتا ہے جس سے سالى كى كا

پیدا ہوئی ہے اور دے کی می کیفیت ہو جال سے جو کہ عزید

تمن دن کے بعدر فی کر کے کھائی کی تھل التیار کر لیتی

ہاور بوں کمانی اور بلقم کے ہاعث بندہ ایک بار پر میں

ك ياس بين ك قابل ميس ربنار اب دوشاند

سٹرپ سلز اور کھالتی کے شربنوں اور اینی ایکونک

ادویات کانیا دور چلنا ہے جو کہ کم از کم ایک بفتے تک

جاری رہنا ہے۔اس کے ساتھ سر دروہ بخار اور پھیم وا

میں ورو مجی بوس میں ہوتا ہے اور اگر اس کی ج

خاطرواری ندکی جائے تعنی اسے سیریس ندلیا جائے اور

غفلت ہوتی جائے تو یہ تی بی کی منتل اختیار کر منتی ہے

جس كاعلاج تمن ماوسے أيك سال تك جارى روسكتا ہے

اوراس سے چیمیو ہے اور معدومتاثر ہو سکتے ہیں۔اس

ے بعد معزت نے تحفل برخاست کر کے مر بدین کی

جاں بخشی کر کے انہیں کھر جانے کی اجازت و ہے دی۔

تذكوره مريد جي انبي شي سے ايك تفا بابت اس ك تعیک می سین اگر حضرت اس کی بات تسلیم کر کیتے تو ووسرے اندھے مریدوں بربرا اثرین تا اس کو مینظر دیکھتے ہوئے حضرت نے فرمایا۔" ویکھو کینسرکا تو پھر بھی کسی قدر علاج موجود ہے ایک بار کورس سکے تو چھ ماہ بعد عل ووبارہ کورس کی ضرورت برتی ہے بیاتو تبیس کہ منع شام سوئيال چيمواني جائي اور دو بھي اکثر اين العول اور نازک جلہوں پر ہاتی جہاں تک تکلیف کا تعلق ہے تو وہ تو ہونی تل ہونی ہے۔ آخر بھاری جو ہونی کیکن اگر بندہ باری کا عادی ہو جائے تربیمعول کی بات ہو جات ہے اور بندہ اس سے لطف اندوز میمی ہوسکتا ہے۔ وہ بد پر میزی کر کے بیاری سے پٹا لیتا ہے تیجے میں وہ بندے کولمبا کرو ی ہے۔ چر بندہ دوانی کا سہارا لے کر ودبارہ مالات کوٹارل کر لیٹا ہے۔ سے آ تکھ چول مرتے دم تک چکتی رہتی ہے۔

ہے جبکہ میرا جی تو ان کی دھنائی کرنے کو جاہ رہا تھا۔ فدكوره مريد بمى النے سيد مع ولائل سے مطمئن ند بمى

# اسال چینا کی النبی

لالدكا ما تما شفكا ادراس كے اندرخطرے كا الارم نج اشا-اس كى جعنى حس بيدار م من دل میں آئی کہ وہ فوری طور پرؤ کان سے باہر ہو جائے اور بھا گ لے۔

تمن إب تبديل كرچكا تغا- لاله فيردز ايك مجما مواجيب تراش تعاروه اب تك وسيول مسافرول كى جيبول ب

باتعدصاف كرچكا تما-

5 تمبر وبه میں واقل ہوتے بی دروازے کے ساتھ کھڑے تین مسافروں سے نکراتا اور ان کی جیبیں مهاف كرتاموا وه موجوده سيث تك پهنجا تفاراب ووال آ دمی سے بھی کم جکہ کی سیٹ برسمنا سمنایا از سا ہوا تھا۔ آتے ہی اس کی تیزنظروں نے اس برتھ کی قیت کا بخو بی اندازہ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو بمشکل تمام برتھ کے کونے میں اوس لیا تھا۔ اس برتھ کے تقریباً تمام مسافر جاگ رہے تھے۔ لالہ فیروز کے چارے میرے اور متكسر المرزاجي سے متاثر موكرمين سينم كالى داس الى زيور ہے لدی پہندی جواں سالہ پنی کی جانب و هلک حمیا اور سیٹھانی نے بھی اینے 4 سالہ بیٹے کوا ٹھا کر کود میں مجر

مين سينمداور سينماني لاله كالنيتي شكار تنع - روسينمه

وات کے اندمیرے میں کرد اڑائی رومری جنگش کراس کر سے کوئٹد کی جانب روال دوال محی-5 بسرؤے میں مسافروں کی اکثریت سورتی تھی۔ اديري برتھ والے مسافر مزے ميں تھے۔ وو آزادي سے یاؤں بیارے ذبے کے چکولوں کے ساتھ ہلادے كماتے محوخواب منے - البتہ ينج والى سيٹول كے مسافر كافى مجنس كر بينم تنع يا أبه جمامعمول كم مطابق رش تھا۔ نو جوان ایک دوسرے کے کندھوں پر سر کرائے جینے بیٹے سورے تھے اور بوڑھے نظا اولی رے تھے۔ یج ماؤں کی گور میں ویکے دنیا و مانیما سے بے خرمینی نیندسو

لالہ فیروز مجمی ان 5 نمبر ڈب کے مسافروں میں آن مینا تا۔ اے کوئی ڈھنگ کی سیٹ میں کی کی۔ بس کیے والى برتھ كے ايك كونے مل فك كيا تھا۔ وہ لودحرال جنك سے اس ريل كاڑى ميں سوار ہوا تعا اور اب تك

Scanned Bla Books

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCHOTY.COM PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

الا ہوں سے اس نانجار کو محورا کیونکہ اختلاف رائے حعرت کو بالکل پند نہ تما ادر اس سے ان کا بلڈ پر پشر مريد برده جاتا تفاكداب ان بين بلداتو كم اى روميا تفا بس بریشری بریشر تما اورای بران کا گزارا تما- بیوی تو برواشت کرنی ندهی اس کئے مربدوں کا دم علیمت تما۔ سوچها مون مریدنه موتے تو حضرت صاحب دماغ کی شریان مینے ہے کب کے فوت او چکے ہوتے۔ کوان ك اكثر مريد لوصم بكم عم على تع جنبول في سمى ابنا دماغ استعال كرف ك زحمت على ندى محل معفرت ماحب بج جموت جوفر ماتے تھے آ مین کردیتے تھے مکر چند ایک جدید تعلیم کی بدولت خراب مو محظ تنے اور بھی بمعاراعتراض كرويا كرتے تھے۔

معرت نے بات متم کی تو مریدین سروهن رہے

کاٹ ہیں۔

رک تی۔ عالما کمی نے زنجیر مینی ڈال ہوگ ۔ کی ایک

سافر جاک اٹھے۔سیٹھاورسیٹھانی کے قرانے بھی ہلی

بلکی فراہث میں تبدیل ہو مئے اور اب سینمانی نے سینمہ

کے کندھے ہے سر اٹھالیا۔ اس موقع ہے فاکدہ اٹھاتے

ہوئے لالہ نے سیٹانی کے دوسرے کان کی ود بالیال

ا ندمیرا تنا لگتا تھا گاڑی کی ویرانے میں کنری ہوگئ گی۔

لالدنه في كاثري ب باهر لكلنه من زراسا وقت بمي منالع

حبیں کیا۔ سافراینے اپنے ڈبول کی کھڑ کیوں سے باہر

تبالك رے سے ماہراند ميرے من اكاد كامسافر كارى

ے یے ہی از آئے تھے۔ ایک رات کالی بالی می-

لالہ قیروز گاڑی کے مجھلے ڈبوں کی طرف چک پڑا وہ دو

المعدد جيور كرتيرے من جامحسا۔ لاله في سادا مال

سروقه ایک جری بیک میں بحرا ہوا تھا ادر بیک کونہا ہت

معنبوطی سے تھا ہے اسے پہلوش رائے ہوئے تھا۔اس

نے بیک کی زنجیرائے گلے میں ڈال رقی می اس نے

عنود کی میں ایک دوسرے سے گاڑی رکنے پر استفسار کر

رے نے یکوئی شیشن آ رہا تھا؟ مکتل ڈالین کیس ہوگا؟

بابر كهب الدحيراب --- حتى منداتي بالتي - 8 تمبرو ب

میں کی بلب ندہونے کی وجدے سبتاً اندھیرا تھا۔ لالہ

فیروز تیز نظروں سے راستہ ٹولتا ہوا ایک خالی سیٹ پر جا

جيفا \_ وكهاى وريش ايك اورمسافر بمى لالدك ساتهدآن

بیٹا۔ رات کی تنلی کی وجہ ہے اس مسافر نے اپنا مندسر

حادر میں کیمینا ہوا تھا لالہ نے اے بے منرر سامسافر

عائے ہوئے اس سے خاصی بے اعتمالی برلی۔ ادھر

سافر بھی لگتا تھا زیادہ کمل جول پڑھانے کے حق میں نہ

تھا۔ ری سے جملے کھی کر دونوں دیب سادھ کر ایک

یہ گاڑی کا کا تمبر ڈیدتھا۔ ڈید کے مسافر نیندگ

الى جانب ساس بيك كو براياظ ك تفوظ كرر كما تعا.

الله فيروز نے كنزى سے باہر ويكھا، اہر كھي

کانی داس سے لگ کر پیٹھ گیا۔اب تک کی سیٹھ جی کی ل می نظری جامد تلاتی میں لاله نیروز نے سیٹھ کی واسکٹ ک اندروني جيب مين نوثون كابنذل دريادت كرليا تغاجبكه ہے بہنی ہوئی مدری کے اندر یا میں جانب والی جیب میں بھی الدنے خاصی نقدی کی جانکاری حاصل کر ل تعی ۔ علاوہ ازیں سیٹھ کی دائمیں ہاتھ کی جیموئی اور ساتھ والی انگل میں سونے کی انگواھیاں جن بر قیمتی تک جزے تے لالہ کا دل لبھار ہی تھیں۔

ادهرسیشانی ممی کافی بھاری بحرکم زیورے خوب اً راستیمی کالوں میں تین تین خاصی وز کی بالیاں جھول ر ان محیں ۔ انگونمیوں ہے الکلیاں بحری محیں ۔ محلے کا بار ہمی نہایت میتی تھا۔ حتیٰ کہ جارسالہ مر کی منو ہر کومجی ایکھی خاصی انگوشی بہنا رکھی تھی اور اس کے گئے میں کانی ماتا ک تضوم والاسونے كالاكث بعي لنك رما تھا۔ بدسب كچھ د کید کرا الد نیروز کولگا کدوہ گاڑی کے 5 تمبر اے ش جیس بلككس جويري كى يزى دُكان من مس آيا ہے۔اس كى ہا چیس کل کئیں کو یا اس کے دارے نیارے ہو گئے۔ انبذا لالدامينه مكالى داس سندزياده سدزياده بالكلف موسف کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔اس نے ہاتھ بڑھا کر بیج کوا بی طود میں لینے کی کائی کوشش کر ڈالی ٹیکن لڑ کا ہوشیار لکلا ۔ وہ لالہ کے ہاتھ نہ آیا۔ لالہ نے اپنی جیب ہے دو عدد ٹافیاں نکال کر نے کو چکارا اور اسے دینے کو ہاتھ برهایا۔ افزیاں نیج نے فورا پکڑ لیں اور البیں کول کر كمانے لكا۔ لالہ فيروز نے لودھرال ہے خيبرميل ميں. سوار ہونے سے بل ملیت فارم سے درجن بمر کیلے پکڑ لئے تھے جواس نے سیٹھ کے سامنے میش کر دیتے ۔ سیٹھ نے آؤد یکھانہ تاؤیا کئی عدد کیلے ایک ساتھ توڑ گئے۔وو اینے لئے، دوائی جُن ادر ایک بالکے کے لئے۔ بائج کیلوں سے ہات نہ کی تو سیٹھ نے دوبارہ ایل نظریں ليلے كے تعليم يركا أوري - الاله في بقيد كيلول والا تعميلا

سیٹھ کالی واس کے حوالے کر دیا بقیہ کیلے سیٹھ نے خوب رغبت ہے کھائے۔

م کچھ ہی وہر میں سینھ کے ملکے ملکے خرانوں کی آ واز كو بخيے لكى جو آہندا ہند دهما كوں ميں تبديل ہو كئ - تب لال بيروز في سينه يريبلا باته ماراادر كمال موشاري س سیٹھ کی اندروئی جیب ہے نوٹوں کا بنڈل اڑا لیا۔ اب اس کی نظری سیٹھ کی دونوں انگونمیوں برتھیں۔ ادھرسیٹھ نے پہلی بار جب اعوضیاں مہنی تعین تو اس کا جسم کاٹی ملکا ہو گالیکن اس کے بعد جب اس کے جسم برمونا ہے نے یلغار کی تو سیٹھ کی الکلیاں انگونمیوں کے سائز ہے زیاوہ مونی ہولئیں اور اگولسال الکلیوں میں بے طرح دھنتی جلی تعین تعین اس کا انتظام بھی لالہ نے کر دکھا تھا۔ اس متعمد کے لئے اس نے ایک خاص سم کا کٹر بوار کھا تھااور اسے اپنے کام میں مہارت حاصل تھی۔ ذرا ی ویر نین سیٹھ کی دونوں الکیاں انگونھیوں کی قید سے آ زارکئیں اورہ ان کی جگداللیوں برائکولمیوں سے مرف دوگراستھے رہ

أب لالد كا وكلا شكار سينماني كا زيور تعار سيشاني سیٹھ کالی واس کے کند سے بر کری لیے خرائے لے دائ تھی۔ لالہ کے لئے یہ پکویشن نہایت آئیزیل تھی۔ اس نے گاڑی کے پیکولوں کی رفتار میں پیکو لے کماتے ہوئے نہایت استاوی ہے پہلے سیٹھائی کی اوپر والی جانب کی ہالیاں نوچیں مجر دہ اس کی انگونمیوں کی جانب متوجہ ہو میارخی کہ ایک ایک کر کے سیٹھانی کی تمام تر الکلیاں انگونمیوں سے محروم مو کئیں۔اس کے بعد آخر می مرنی منو ہر ہے مکلے ہے لا کٹ اور انگی ہے انگونی اڑا ہا اس کے ہائیں ہاتھ کا تھیل فکلا۔تھوڑی می دہر میں اے بول لگا کسدہ میں الواقع کسی جو ہری کی ڈکان سے خوب تی بھر كرزيورى فريدارى كركے لكا بـ

ای اثناء میں گاڑی ایک زوروار جھکے کے ساتھ

و وسرے کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ لالہ فیروز کے ول میں اب مريد مال بورنے كى خواہش نيس ري كى -اس نے فیملہ کیا کہ آج رات کے لئے اتنا تل کائی ہے۔ وہ مطمئن ہو کر اینے آئندہ کے لائح مل کی منصوبہ بندی

مخازی ووہارہ چل بڑی اور رات کے اندمیرے میں اپنی منزل کی طرف فرائے بھرنے لگی۔ جو مسافر حاک اٹھے تھے انہوں نے پھرے فینری جا در اوڑھ لی۔ لاله فیرد زکوجمی میند کے جمو شکے آئے تھے لیکن وہ بار ہار مر جعنك كرايين آب كوبيدار كمني كالمحش كرف لكارنه جانے رات کا وہ کون سا کھوٹا لحد تھا جب الالہ کو نیند کی مہلی نے آلیا اور لالہ بیک سمیت نیندی وادی میں الرحمیا۔

م اڑی کے اجا تک کی شبین پرر کنے کے ملکے ہے ج كلے سے لالدى آئكو كمل كل تواس نے سب سے بہلے این بیک کو ٹو لنے کی کوشش کی کیکن بیک وہاں ہوتا تو ملا۔ وہ بدک کر اٹھ جیٹھا جیسے اے کی جڑنے کاٹ لیا ہو۔ ساتھ والی سیٹ خال تھی۔ جا در والا چور لالہ ہے ہاتھ

اس کا مطلب ہے کوئی استاووں کا استاد بھی اس ا ٹری میں سفر کررہا ہے لالہ نے دکھ کے ساتھ سوجا۔ لاله كاسر چكرا كميا\_وه بجري گاڑي ميں لٺ كميا تھا.. چوروں کومور بڑ مھئے۔اس نے لوٹنے والے اسٹاد کو داد دى اورائي خفلت يرخود كوكوين نگار لالدكي زبان يرب

''امال جگ کٹیرے، تساں لکیا ساں کول'' اب لاله فيروز كى وأمن تفارات يون لكا كدوه مال اس ككر بوالم كما ہے۔جو مال أس نے الخابنايا موا تھا وہ ہاتھ آ کر بھی ہاتھ سے نکل کیا اور آب کی ووسرے کی جیب میں جلا کیا۔ ذرائ ور پہلے اس نے جو اینے سمانے متعقبل کے خواب بے تھے وہ چکنا پور ہو

**BooksPK** 

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

العتیاد سرائیکی کانے کے بول آگئے۔

جب كترے كى اپنى كوئى منزل نيس موتى - شكار

نامکہ جیب آباد کے سیشن سے سوار بال لے کر

كرهى فروجانے والى براك ير چلا جارہا تھا۔ ان كاسپيدا

نمودار او چکا تفار تا تکه کردهی خبرو کانیا تو سورج نکل چکا

تف سوار بال تا من سے الرفے لکیس ۔ لالہ فیروز میں الر

آ یا۔ وہدات مجرکا جاگا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے

سونے کے لئے ایک متوسط سے ہوئل میں کمر ولیا۔ نہا دمو

كر ناشة كيار كمرے ميں آكر سونے كے لئے بستر إ

ليث حميار ليفت عن است لكا كداس كى ليص كى جياد دال

جيب من كولى چيز ہا ہے تكال يامركرنے كے لئے اس

نے جیب میں ہاتھ ڈالاتو اس کے ہاتھ شرامر کی منوہر

کے کیے سے اتارا ہوا لاکٹ اور انگل سے اتاری ہوئی

اللومي ألى اس كى دانست من اس في سارا مال است

ے چاری مو جانے والے بیک میں ڈال دیا تھا جبکہ یہ

دولوں چزیں اس نے جلدی میں ایل پہلورالی جیب میں

وال دی میں اہر ایوں میر چزیں اس کے یاس نے رہیں۔

بازار جا کرائیں ای آئے گا۔ کیونکہ اس کے یاس جیوں

کی تمی تعی-اس کی آئی شام کوهلی - ووسیدها صراف بازار

ما پہنچا۔ دوایک و کانوں سے سونے کا جماؤ ہے جما ادر الل

ایک دُکان کے اغدر جا کر بیٹے گیا۔ بھادُ بوجھا جو تغریباً

اس نے لاکٹ اور الکوشی کا وُنٹر پر بیٹھے لوجوان

لڑ کا وولوں چیز ول کا وزن کرنے لگا۔ ای دوران

ے اڑے کی جانب ہر حادی اور کہا کدوہ انہیں چینا جا جا

ا بکسیٹھ نما آ دی دُ کان میں آ کر کا دُنٹر ہر جا ہیٹھا۔ لڑ کے

نے کہا۔" بابو بدکام آپ سنجالیں - بدماحب بدمال

ہے ان کا وزن کر لواور جنتے میے بنتے ہیں دے دو۔

أبك جيهاى تفار

اس نے سوچا کہ وہ جب سوکر انعے گا تو صرافہ

اے جدم لے ملے وہ أوهركونى موليما ہے وہ اس كى

گئے۔اس کی ساری محنت اکارت گئی۔ ایسے موقعے زندگی میں بار بارنیس آتے۔ بیسوچ کراس نے اپنے بی گال برطمانچہ دے مارا۔

اس نے سو ما کہ میاسماروں کا استاد کون ہوسکتا ہے جس کی فتکل مجمی اس نے مبیس پیچائی تھی اور وہ اپنا ہاتھ و کھا میا۔ گاڑی اہمی تک تین رکمری می -اس نے جلدی میں سوجا کہ اے لوشنے والا اس تنبشن براتر چکا ہوگا۔ کاڑی میں اس کی تلاش تصول ہوگی۔ میسویتے ہوئے وہ ساتھ ہی گاڑی سے اتر آیا۔اس موہوم می امید کے ساتھ كرشايداس كاصياداس كے إتھ آجائے۔اس نے پایٹ فارم بر جاور والي چور كو بهت وهوندا تا بم تنبش بركي دیکرا فراونے بھی جاوریں اوڑھ رکھی تھیں۔اے اپنا جور الين ندملا ندى وه اے وكانا تھا۔ رور وكرا سے اپنے آب برغمدآن لگا كدآن زعرى مي بهلى بارتكرامال باتدالًا تماجر باتدة كرجى باتدے جاتار بار يكى سويے ہوئے وہ سیشن ہے ہاہر نظل آیا۔ اکا دکا مسافراب تک محیث ہے ہاہراتک رے تھے۔ ہاہرتا تھے کھڑے تھے اور مسافرا آ کر تاقول میں بیٹھ رے تھے۔ اب اس ک منزل تو کوئی می کمیں ، وہ ہامرنکل کر حیران کھڑا تھا کہ ایک تا تکہ والا' ایک سواری ' کی رث لگائے اس کے ماس آ كردك كيا- بايو كي كهال جانا ہے؟ كوچوان نے لالہ

ادهرلالدائے خیالوں پی الجمامواائے آپ سے اور میں الجماموا ہے آپ سے اور میں نے کہال جاتا ہے؟''

بولا \_ کہیں ہمی \_ گڑھی خیر و جاؤ کے؟ تا تے والے نے پھر یو چھا۔

ے ہر پہلے۔
"ر بیں سی"۔ لالہ نے کہا اور لالہ فیروز چیکے ہے
چیچے بیٹی دوسوار بول کے درمیان پینس کر بیٹھ گیا۔ اس نے پھر سوچا کہ دہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ اس لاکھوں کا نقصان ہو گیا تھا۔

روفت کرنا چاہے ہیں "۔ اور اس نے ساتھ ہی الکٹ اور انگوشی باپ کی طرف سرکا دی۔ باپ نے دولوں ہے اور کو بھا کر عیک کے اور سے اللہ ہی کا روائی اور کہا تنصیس مہارات تشریف رکھیں کیا ہیں ہیں ہی اس می کہا کہ اور کہا تنصیس مہارات تشریف رکھیں کیا ہیں ہیں ہی اس می کہا کہ دراصل مال چیک کرانے کے ایس مراف نے کہا کہ دراصل مال چیک کرانے کے ایک دوسری و کان پر بھیجا جاتا ہے بس تعوی اس نے کا غذ رہاں سے چیک ہو کر آ جائے گا۔ ساتھ تی اس نے کا غذ رہا کہ کہ اور وہ کا غذ دے کرائے کو باہر ہی دیا اور فود اللہ فیروز سے کس شپ لگانے لگا۔ و کان کے دیا اور فود اللہ فیروز سے کس شپ لگانے لگا۔ و کان کے دیا و کرائے کو باہر ہی دیا اور وہ کا غذ دے کرائے کو باہر ہی دیا ور وہ کا غذ دے کرائے کو باہر ہی دیا ور وہ کا غذ دے کرائے کو باہر ہی دیا وہ دو اللہ فیروز سے کس شپ لگانے لگا۔ و کان کے دیا وہ کی ان کے دیا ہو کہ کا کہ دور ہی دیا ہا۔

الله كا الفاشكا اوراس كا عدر خطر كا الادم فقط الفادم فقط الفائد الفائدة المنابق المنا

اوجر سراف اے بالوں میں الجمائے رکھنے کی برابر کوشش کررہا تھا۔ اس دوران جائے ہی آگئے۔ جو سراف نے تہایت لجاجت ہے لالہ کو ٹیش کروی لیکن لالہ دکان ہے ہماگ نگلنے کی گر میں تھا۔ اس کے پائل جائے ہیا تو کیا سوچنے کا مجی وقت تبییں تھا۔

آ خرال بغیر جائے ہے اٹھ کھڑا ہوالیکن آئ لالہ کی قسمت کی گنتی النی چل ری تھی۔اس نے جونبی ڈکان سے اپنا پہلا قدم ہا ہرد کھا دو ہے کئے پولیس المکارول نے آئے بڑھ کراہے جکڑ لیا۔ان کے چیچے سیٹھ کالی داس بھی کمڑامسکرار ہاتھا۔

وراصل بدؤ كان سينم كالى داس بى كى تحى سينم كالى داس بى كى تحى سينم كالى داس بن مراف تما بلكداس بازارك مراف تما بلكداس بازارك مراف يونين كاصدر بمي تما-



WWW.PAKSOCHOTY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

Scanned

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

ادهرسینه بھی ای گاڑی ہے جیک آ بادشیشن پہنچا تھا جس ہے الد قبر دز اتر اتھا ہیں تھے کو لینے اس کی گاڑی آئي جو ئي تھي جبكه لاله تا نگه بين سوار هوا تھا۔ لبغوا سينھ مرحی خیرو پہلے پہنچ کیا اور کھر پہنچ کرا ہے گئے کی خاندان والول كوخير كردى ..

لاله فيروز جب شام كواس دكان ميس داخل ہوا تو اس وقت ومال جونو جوان كاؤنثر ير مينما تفا وه سينه كالي واس کا بھیجا تھا اور اوپر ہے سیٹھ کا بھائی آ گیا۔ سیٹھ کے بھائی کوایے بھائی ہے ہونے والے ہاتھ کاعلم تھااس نے جب لاكت اور الكوشى دينهمي تو اين باتحد ك بني مولَ دونوں اشیاء بیجان لیس اور بنے کولا کٹ اور انگوشی دومری ذکان سے چیک کرانے کے بہانے پکڑا دی اور ساتھ اے جٹ پرلکھ کر ہوایات ویں کہوہ اینے بچا کالی واس کو خبر کردے کہ اس کا چور ڈ کان میں میٹھا ہے اور وہ فوری طور پر بولیس کے کر دُ کان بر کھی جائے اور جُوو لالہ کو باتوں اور مائے وغیرہ میں الجھائے رکھنے کی کوشش میں لگ حمیا تا کہ پولیس کے حیثیجے تک کا دفت حاصل کر سکھے۔ سیٹھ کالی داس کو جونہی بھائی کا پیغام ملاوہ پولیس کے کر

دومري حانب االد فيروز كي تسمت است سينحد كال واس ای کے شہر لے آئی چریہاں تک بس نہ ہوا الکدائی جی ہے برآ مد ہونے والاسیان کی چوری کا بقید مال جینے کے لئے بھر ہے ہازار میں انجائے میں اس کی ڈکان میں جا محساراں کے وہم وگمان میں بھی ندتھا کہ سیٹھ کالی واس کا تھی اس شہرے ملق تھا ۔ نہ ہی اس نے گاڑی میں سینی ہے میراہم سوال ہو تھا تھا۔ ویے الالہ فیروز نے میلو بھانب لیا تھا کہ خطرہ ہے اس نے خطرے کی ہویا لی تھی کیکن حدے بڑھی ہوئی خود اعتمادی اے لے وولی ۔ اس نے ہماگل لینے کا فیملہ کر ایا تھا اور بھا گا بھی کیکن وقت کے پھیر میں گزیز ہو گئی۔ اس نے جو نکی وُ کان ہے باہر

قدم رکھا پولیس دُ کان کے در دازے پر پینی جگی کی اور اس نے لالد کود بوج لیا ، ورنہ دو جارسکٹٹر کے وقفہ میں لالہ جوم میں کھل مل کرا ہوتا ۔

سیلمہ کالی واس نے اپنا چور پہیان کیا تھا وہ بہت خوش تھا کہ اسے اپنا بورا چوری شدہ مال والی ل جائے

لالد فیروز کوتھانہ لے جایا حمیاا دراس پر خیبرمیل کے 5 نمبر ڈبہ سے سیٹھ کالی واس اس کی بیوی اور بیج کا سونے میں تمام تر زبور اور ایک لاکھ رویبہ نفتر چرانے کا الزوم لكاما كيار لاله في يوليس والون كوبار بار بتاما كم چوری کیا ہوا بال اس ہے کسی ادر نے چوری کر لیا لیکن اس كى بات كى نے تبين مانى۔

سينه كالى داس اثر ورسوح والاسدون المحلب يوليس نے باتی کا مال برآ مرکانے کے لئے اول کی وز کوتشدو کی سے چکی میں بیں ڈالا ۔ اوھراالہ کے بائل مال اوقا لو را الد كراتا . وه جمل مولل مين آكر تفهرا شاقبال إلى الت کرے کی کیمر بور تلائی کی گئی کی کیا و ال سے بھی جھ نہ مخلل مدید که لاله نے سیٹھ کی جورکم اول کئی وہ مجل میک یں جاتی رہی تھی۔صرافہ ہازار کے ڈکانداروں ہے لالہ کی شاخت پریڈیسی کرائی گئی کہ کی کے ہاں اس نے مال مسروقيد بينا مو؟ دو ذكا ندارون في صرف اتن كوان وي کہ مدخض ان کے باس آیا تھا کیکن فقط سونے کا بھاؤ ہے جو کرآ کے بوت کیا۔ اس نے اپنے یا ک سلے سے کوئی مال تبيس دئهما يا تعياب

میلیس نے ود بارلالہ کا جسمانی ریمانڈ لیالیکن وہ بقيه مروقه مال برآ وكراني شن الأكام دين - تا ايم لاكث اور انگوشی کی برآ مدگی کو بنیاد بنا کرسیٹھ کالی داک کی ایما پر مولیس نے لالہ نیروز کے کیس کا حالان عدالت میں پیش کر دیا اور لاله کوخاصی مدت کی سز امو گئے۔



حویلی سے لکا لنے کا ڈراواندویں جھے ،جس حویلی کی شان وشوکت برآ ب اکررے ہیں اس بیل بھا شکر کا بھی حصہ ہے جوآب نے دبار کھا ہے۔



Scanned By BooksPK

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

و و المجنى داه! ارب اس كادَن شي حسن كى دايك و اله كمال سے اتر آئى؟ الله تى نے ب التيار خوش بوكركها۔

وں ہو رہا۔ ابلالہ تی نے دیما کے کسن و جمال سے متاثر ہو کراپنالہجہ بدلااور ہڑے دھیے لہجہ میں مخاطب ہو کرا سے کما۔

"بنی درامیر برتریب آؤ" ۔ ان کے لیوں سے سے الفاظ من کر دہاں موجود تمام لوگ جیرت زوہ ہو گئے۔ دیہا شریا تے ہوئے لالہ کے قریب گل تو اُس نے دیہا سے چند ہاتیں کیس۔ دیہا نے شریا شریا کرا ہے جوابات دیۓ۔ ای دوران مکیش نے لالہ کی جانب مخاطب اوکر کہا۔

دیپاشر ماکر فاموش ہوگا۔

"بولو بٹی! شرماز نہیں"۔ کلد بہ کی مال نے اس
کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔" بٹی جھے بیتو کم از کم پا
ہے کہتم اس کی جانب را غب ہو گئی ہی او د فعییت"۔

چلے کہتم اس کی جانب را غب ہو گئی ہی او د فعییت"۔

دیپانے بٹلایا کہ بیس کا نپورشہر بیس اپنی فالہ کے
پاس ہے گئی تو وہاں ایک دن اتفاق ہے کلد بہا ہے کی
ووست کے ساتھ فالہ کے کھر آیا تھا۔ میرے فالو ورامل
کاٹھ کی چار پائیوں کے بڑے ایسے کاریگر ہیں۔ میرے
فالو نے ان دونوں کواہے کھر بی بٹھالیا تھا۔ کلد بہا کے
دوست نے میرے فالو کو کاٹھ کی تین چار پائیوں کا آرڈردیا
تھا۔ فالو نے ان دونوں کے اگر کے لئے چاہئے بنوائی تھی۔ اس

س ان دونوں کے لئے جائے بنانی کل۔ میں جب رے

میں ان دونوں کے لئے جائے کے آل او کلدیب مجھے

+2014/51

تموزی در بعد کمریں جب میری فالد آئیں اور ا نے انہیں ساری ہات ہتلائی۔ فالد کوہمی غسر آیا۔ انہوں نے فالوکواس بات پر بہت لعن فعن ک۔ انہوں نے فال کہا کہ ہیں آئیدہ اختیاط کروں گالیکن اس کے باوجود سمجھتا ہوں کہ کلد سے ایک مجمعا ہوالڑ کا ہے۔ دوسری مسیح میں جب این فالہ کے بناتھ یا لگا ہا۔

جاری می تو کلدی ہاری تی کے گڑیں کر اہوا تھا۔ انگا نے فالہ کواس کی نشاندی نہیں کی تی ۔ میں آئے نظر آ کرتے ہوئے فالہ کے ماتھ سروک کی جانب منہ کر کے چلتی رہی ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کلدیپ میرا ہیں ا جوابہت قریب آگیا تو اس نے میری فالہ کو کہا۔

"میں آپ ہے پکتے ہات کرنا چاہتا ہوں"۔ فالد نے اُسے محود کر کہا کہ تمہارا یہ کیا ظریقہ تم چھپاز ارجی ہم ووٹوں کا پہنچا کرد ہے ہو۔ "ویکھیں، میں ایک تریف خاندان کا شریہ ہوں"۔ کلدیپ نے کہا۔"ای لئے میں آپ

بات کرنا جا ہتا ہوں''۔ ''تم نے جو بھی ہات کرنی ہے وہ کھر آ کر خالہ نے اسے کہا۔

"يى مى كب آ دُل؟"

" تم بے فک آئ شام کو آ جاؤ کین اس شرط پر آٹا کہ جب میرے بتی کھر ہیں ہول "۔
شام کو کلدیپ فالہ کے کھر آیا اُس نے پہلے فالو
کے بارے ہیں پوجھا۔ وہ کیونکہ کھر ہیں موجود ہتے اس
لئے فالہ نے اُسے آگئ ہیں آنے کی اجازت دے دی۔
کلدیپ اٹار، انٹاس اور کائی فروٹ کے کر آیا تھا۔ فالو
اس غرض ہے اس کے سامنے فاموش ہیٹے دے کہ وہ
اس غرض ہے اس کے سامنے فاموش ہیٹے دے کہ وہ
اے دل کی ہات ان کے سامنے کرے۔

کلدیپ نے بغیر شربائے بڑے اعتادے ہات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ 'مہلے آپ جسے وہن دیں کہ میری ہات کا برا نہ مائیس مے اور اگر آپ برا مائیس تو سنگوان کے داسلے بھے پرطیش زدہ میں ہوتا اور جھے ل سے جواب دینا ''

فالونے اے کہا کہتم جھے کی شریف فاندان کے اللہ ہو جھے امید ہے کہتم جھے سے جو ہات کرنے اللہ ہودہ جھے نے بات کرنے اللہ ہودہ جھے زیادہ کر گئیں لے گئا۔

کلدیپ فالو کے مزید قریب ہوکر بیٹ کیا۔ اس نے برے وقیعے الفاظ میں اپنے دل کی بات شرد م کرتے ہوئے الفاظ میں اپنے دل کی بات شرد م کرتے ہوئے البیل کہا کہ وہ دیبا کو پیند کرتا ہے اور اس سے شادی کرتا جا ہتا ہے۔ فالو اس کی باتیں کن کر گیری سوچوں میں بڑھتے۔

"بیااتم الی عردیموادرجس می یات م جھے الد کررہ ہووہ مہیں زیب نہیں دیا" ۔ توقف کے بعد انہوں نے کلد یپ کوکہا۔ "تم فی الحال اپنی تعلیم پر توجہ دد اور جب می قابل ہو جاؤتو اس اہم کام کے لئے اپنے اس کی بڑے ہے اپنے اس خوالونے اُسے ذرا محت الفاظ میں یہ می کہا کہ آئندہ یہاں نہ آ نا اور اگرتم واقع دیپا کو پند کر تے اور اس سے شادی کرنا چاہے وواتو تم پر لازم ہے کرتے اور اس سے شادی کرنا چاہے وواتو تم پر لازم ہے کرتے اور اس سے شادی کرنا چاہے وواتو تم پر لازم ہے کرتے اور اس سے شادی کرنا چاہے وواتو تم پر لازم ہے کرو۔

كلدي كے جانے كے بعد خالونے خالدے سے

بات ضرور کی کہ بیاڑکا شریف ہے لیکن جو بیا کے
بارے میں موج رہا ہے وہ قبل از وقت ہے۔
دیانے بتایا کلد یہ روز اند فالد کی میں آتا تھا،
ایک آوج ہار میری فالد نے اس سے یوچھا تھا کہ تہارا
یوں مجنوں عاشتوں کی طرح چکر نگانا ہمیں اچھا نہیں لگیا تو

ووكبتا تماكه جب تلك ويياك بملك ندد مكولول تجصيبين

فالد نے اُسے وانٹے ہوئے کہا تھا کہ ہتنا وقت تم و بہا کے دیدار کی کے لئے برباد کرتے ہوا گرتم میں وقت اپنی پڑھائی پر لگاؤٹو تم بیٹیٹا پڑھائی کے میدان جس کہاں ہے کہاں بھنے جاؤے اگرتم نے یمی وطیرہ اپنائے رکھا تو ہم تہاری شکا بت تہارے ماں ہاپ سے کریں گے۔

کلدیں نے آئیں کہا کہ آپ جھے غلط نہ جھیں۔ میں موقع محل و کم کراپنے ماں باپ سے لاز مابات کردن گار کلدیب خالہ کے زور دینے پر دہاں سے چلاتو حمیا لیکن جاتے جاتے دہ میرے ہاتھوں میں ایک چنمی دے میا جو کہ اس کے خون سے کعمی ہوئی تی ۔اس چنمی میں اس نے دامنے طور بر لکھا تھا۔ ''میں تیرے بغیر نہیں روسکتا اور میں ہر قیت پر تجھے حاصل کر کے ربون گا'۔ اور میں ہر قیت پر تجھے حاصل کر کے ربون گا'۔

میں چند داوں بعدائے گاؤں والی آگئ۔ میرے فالونے ایک چنمی کے ذریعے کلدیپ کے جنون عشق کے متعلق ساری روئیداد میرے پٹا کو ہتلا دی متمی ۔ کلدیپ آیک دن جارے گاؤں بھی آیا تھا جہاں میرے پتانے آسے بھی کہا تھا کہ دہ اپنے رشتہ کے سلسلہ میں اپنے ہودں کو بیمیے۔

ایک بار کلدی نے جھے گاؤں کے گوال کے گوال کے بار کلدی نے جھے گاؤں کے بار کلدی بار اس نے جھے سے پوچھا تھا کہ جس کیسا ہوں، کیاتم جھے ہے اس بات کا دو گرد گی؟ جس نے اُسے اس بات بات کا تو جواب نددیا تھا کہ دو کیسا ہے لیکن ہاں سی ضرور کھا تھا کہ اور آپ کے بروں نے کہ اور آپ کے بروں نے

Y

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

مجھے پہند کیا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ معلم پہند کیا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

دیائے سب کے سامنے بیطویل کھانی سنائی تولالہ نے اُس سے یو چھا۔

ود کیاتمهاری طرف سے کلندیپ کو اظہار محبت ہوا ا

''بات محبت ، اظهار محبت کی ندخی '۔ دیمانے کہا۔ ''میں نے اُس سے اس تم کی کوئی بات ندگی تھی۔ وہ خود تی اس مغروضہ پر قائم ہے کہ میں نے اس سے اظہار محبت کیا تھا''۔

''اس کا مطلب ہے کہ کموٹ ہماری جانب سے تھا۔ دیپا کا اس معاملہ میں کوئی دوش نہیں ہے''۔ لائیہ تی نے برملائی کا اظہار کیا۔

" بھائی تی اہم نے آپ لوگوں سے کو لَی بات ہیں چھپائی "۔ دیپا کے باپ کیش نے لالہ تی کو کہا۔ "جوہات سولہ آنے کھری تی دہ آپ کے سامنے بیان کردی ہے۔ اب آپ بتلا میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ میں یہ بات اس لئے یو چور ہا ہوں کہ تا کہ آپ کی جانب سے مال یا نہ کو کی فیصلہ کرسیس "۔

" بھائی! اس کے رشتے کے لئے ہمارے کی رشتہ داروں، غیرول نے دانت نگائے ہوئے جیں"۔ دیپا کا مال نے درمیان میں میں بات کی۔

ماں نے درمیان ہیں ہیا ہات ہیں۔

ا' ہم نے تہاری لونڈ یا کود کھے لیا ہے'۔لالہ تی نے کمیش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔' اس میں کوئی شکسیں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔' اس میں کوئی شکسیں ہے کہ تہاری بنی کسی جا تھ کے کلائے سے کم شہیں ۔لیکن ہم پنڈ ت سے ان دونوں بچوں کی کنڈ لیال چیک کروا کیں کے ۔اگر پنڈ توں نے اپنے علم کے مطابق ہمیں ان دونوں بچوں کی سگائی کی اجازت دے دی تو ہمیں اس پرکوئی اعتراض نہ ہوگا اور اگر انہوں نے کوئی انجما اشارہ نہ دیا تو یہ ہمارے انکاری بجوری ہوگی'۔

"اچماتو آپ میں اے نفلے سے ک تک آگاہ

دیما نے شرماتے اور مشکراتے ہوئے ملک ی ا شرمانی گردان ہلادی۔

واپسی پر کمیش نے لالہ بی اور امارے کے گاؤلا دیسی تھی ہر سول کا ساگ ایکھن بطور تخد دیا اور وہ اور اس ا بیٹا ہمیں اپنے گاؤں کی حدود تلک بھوڑ نے آئے۔ لالہ جی تے میرے ایا اور امال کو کہا کہ بیس عشار

ور بی سے میرے ہا روبان کے ماتھ آؤں گااور ہم باہمی ال کراس مسللہ پر سنجیدگی سے قور کریں گئے۔ شام کو لالہ کیدارناتھ اور سنتو مال ہمارے کھ

منام كو لالد كبيدارناته اورسنتو بالى الارسائد المرسائد المرائد كميرارناته الدرسائد المرائد المرائد المرائد كالألام المرائد كلام المرائد كلام المرائد المرائد كلام المرائد الم

"ار عظیم اگری پوچوتو پہلے تو میں دل ہے الاسا گادک جانا ہی تہیں جاہتا تھا"۔ اللہ تی نے انہیں کہا "میں اس کے بکسر خلاف تھا۔ میں وہاں خوتی ہے تیس کی اللہ تھا تھالیکن حقیقت ہے کہ میں نے جب ہے کمیش کی الحالا ویکھا ہے تو تیج پوچھو مجھے ایسا لگا جیے کہ کی نے کو براٹھیا زمرد ہیرے کو چھیکا ہوا ہے۔ میرادل اس امر پرخوش کرکلہ بی نے گذتو کھایا ہے لیکن ہونے کے تی ہے ا کرکلہ بی نے گذتو کھایا ہے لیکن ہونے کے تی ہے ا کرکلہ بی نے گذتو کھایا ہے لیکن ہونے کے تی ہے ا ماری پرداضی ہے کہیں ؟"

اپرراسی ہے اربیل: ''یار! میں و بیاا اور کلدیپ کی شاوی کرنے ا

رے کا ٹھیک سے فیملہ کرنے سے قاصر ہوں۔ میرا ایک من کرتا ہے کہ کاند ہے کی خوشی اوراس کی پہند کے ایک من کرتا ہے کہ کاند ہے دوسری طرف میر پہلوبھی و مجسا ایک مقصیارڈ ال دون لیکن دوسری طرف میر پہلوبھی و مجسا اور اس کہ دیا ہے ہا مکیش کا رہن مہن جان جارے دشہ سے ایک گانے کے برابر ہوگا"۔

"ارے بیتم ہنددؤں کی برادریوں میں ٹاک کٹنا،
اات پات کے درمیان تفریق تم لوگوں کو اچھا کام کرنے
لیس دیتی تم مکیش کا ساجی ، معاشی رتبہ ندد کجھوٹی الحال یہ
اکھو کہ وہ شریف، بلاغرض معصوم انسان ہے۔ ارے بے
اف وہ آک سادہ دیماتی آدی ہے آسے جہال تم بھلاؤ
کے بیٹو، جائے گا۔ سب سے بڑھ کرتو بیدو کھی کہ دیما کتی
افر برد، شکھے تعش والی لڑک ہے"۔ المانے بیتو کھی کہ دیما کتی
"المدین ہماڑے کی تبول صورت کوری چڑی والا انسان ہیں۔ تم

ار ہے گے سارے بدشکل اوے کی مانند کالے ہوا'۔ لالہ انس کر کہنے لگا کہ مسالا ذرا کم رکھا کروٹونے تو میرے بیورے خاندان کے بختے ادمیز کرد کھند نے ایس -

اس موضوع پر بوری محفل میں موجود شرکاء کے درمیان طویل بحث مباحثہ اور مشورہ چلتار ہا۔ سب نے لالہ ان کی دونی طور پر اس بات پر تیار کیا تھا۔ تو مجھ تدد کھے تو صرف رہا کا حسن ، سادگی ، شرافت اور بید کھے کدونال تیرا نہماہ ہو بائے گااور لالہ بھیا سب سے بڑھ کرآ پ بیدد کھیں کہ دیبا ہے شادی کرنا کلند یپ کی آرز واور خوش ہے۔

طویل باہی مضورہ بحث ومباحثہ کے بعد لالدنے کے کہا کہ باسوتم جاؤ گھرے اپنے مجنوں دوست کو بلاکر

یں بھاگ کر کلدیپ کو بلالا یا۔ کلدیپ بڑے سمے اعداز اور تابعداری کے ساتھ سرید میں میں م

" بیٹے جاسی مجنوں کی اولاد!" لالہ بی نے آسمیس نکال کراسے تھم ویا اور کہا۔ " مجمعے تیرا پیشفیہ ڈرامہ ذرااح چا نہیں گا۔ تیری عمر ایسے کاموں کی نہیں ہے۔ پڑھنے لکھنے کی عمر میں آوید وگ لگا بیٹھا ہے۔ جمعے اس بات کا بھی بڑا وکھ ہے کہ ٹو تے ہارے خاندان کا تام ذہو نے کے لئے ایک نہایت ہی محلیا خاندان میں ناطہ جوڑتے کی گوشش کی ہے۔ تم خود ہی ہتاؤ کہ وہ گاؤں ان کا محمر، پھر معمولی سا کے ہم خود ہی ہتاؤ کہ وہ گاؤں ان کا محمر، پھر معمولی سا کریا نہ سٹور ۔۔۔۔۔کی طرح ہماری شان سے میل کھا تا ہے؟ ای بر بس نہیں کیا ٹو نے بلکہ اس چھوکری کے چکروں میں بڑ کر قبل بھی ہو گیا"۔۔

" جی جی اُ اب تو میں نے میٹرک کر لیا ہے"۔ کلدی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔

تلد جب ہے برہ ہیں کا سے بات ہے۔ اللہ بی نے جل کرکہا۔" کیکن ٹو اس حقیقت کوتو دل ہے مان لے کہ ٹو نے اپنی زندگی کا ایک فیمتی سال ضائع کر دیا ہے۔ اگر ٹو ایک سال پہلے میٹرک کرلیتا تو آج ٹوکسی محکمے میں بابوہوتا"۔

''ستار نے بھی تو جھے سے پہلے میٹرک کیا تھا۔ اسے کون کی توکری مل گی؟'' کلندی سے میری طرف اشارہ کرکے جب میری طرف اشارہ کرکے جب میر جملہ کہا تو لالہ نے اس کے کندھوں کو ہلکا سا و مسلطے ہوئے کہا۔

"اس کی مثال ندو ہے" ۔ لالد نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔" بیمسلمان ہے اور تخصے میہ بات نہیں معلوم کہ ہندوستان میں مسلمالوں کو توکریاں ڈھونڈ نے سے نہیں ملتیں یو اس دنت صرف اپنی بات کر"۔

"تو پائی! آپ نے بچھے یہاں صرف بچاتھیم کے گھر والوں کے سامنے ذکیل کرنے اور بچی ہات کہنے کے لئے بلایا ہے؟" کلندی نے غصصہ کھا۔ "یو مجھے ہے کس انداز میں بات کررہا ہے؟"لائیہ نے طیش کے عالم میں کہا۔"میرا تو ول کرتا ہے کچھے شوکریں مارکراٹی حولی ہے باہرتکال ووں"۔

canned BooksPK

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

Y

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

معامله بكرت و كوكرابا ابن جكه المع اورانبول نے کلدیب کو کندموں سے پکڑ کر اُسے لالدی سے دور لے جاتے ہوئے کہا۔"بیٹا! اس سے پہلے کہ تم دواول ہاب بیٹا کے درمیان بدمر کی ہوجائے تم یہاں سے بیلے جادُ ، بی تمہارے فق میں بہتر ہے'۔

كلديب اباك كينے كے باوجود بھى الى جكه سے شہ

المولى بالكافراواندوي مكلدي في نهایت منتا فاند کیج میں لالہ تی سے کہا۔" آپ جس ھویلی کی شان وشوکت براکزرہے ہیں اس حویلی برآ ب كے چھوٹے بھانی شغر كا بھي حق ہے جو آب نے اڑا ہا رهری سے دیایا مواہ اور دوسرے اس بر ایک حکومتی اوارے آل اعتبا میڈیکل ٹرسٹ کامللیتی وعولی مجسی

كلديب كى بيركستا خانه بالتيس من كر لاله جي كا چېره عمد کی وجدے آخری عد تلک سرخ بلدسیاه جو گیا۔اس نے ایم یاؤں سے جوتی اتاری اور کے بعد و کمرے اس کے سر ، تمریر کئی وار کئے مگر کلدیپ نے کوئی اثر ندلیا۔

"میں سب کے سامنے کی ہات کے بغیر ندرکول گا'۔ کلدیپ نے بوے باغیاندانداز میں جلا کر کہا۔ "آپ بے فیک مجھے جتنا مرضی ماریں بلکہ جاجی تو جان ے ال اردیں '۔

بين كرتو لالد حي كسي خونخوار جانور كي طرر ، كلنه يپ ر جعید بڑے۔ اباء امال نے درمیان بی بڑ کر بڑی مشکل سے کلدیں کو لالہ ٹی کے چنگل سے چیز وایا اور اسے دھلتے ہوئے کہا۔ فدا کے داسطے بہال سے طلے جاؤ کلدیب نے اس وقت اہا کی بات مان فی اور چلاتے ہو ہے وہاں سے جلا کیا۔

"ان كالود ماخ بميشه آسان يرج مار جناب -كلديب كى مال روت موع بولى المعظيم بمانى إياب

انسان ہے جس کے ول میں محبت والی کوئی علامت میں ے!"اہاتی نے لالدے ہو جما۔ بلکہ ہوں، لا چ بفرت ، تھمنڈ مبتا ہے۔اے تو اپنی اولا ہے میں ملکہ جملاے والی بوسیدہ برانی اینوں بر مسمل حویل سے لگاؤ ہے۔ مجال ہے کہ آج تلک اس نے اے بول سے بغے لیجیس ات کا ہو"۔

و ایل بکواس بند کر حرام زا دی!" لا له کیدار تا نے کرج کرکھا۔" میرب تیرے لاڈیمار کا تیجہ ہے کہا کے میہ کرتوت ہیں۔ ٹو بھی اس ترام خور کے ساتھ پہل ہے دفع ہوجا"۔

ں ہوجا ۔ "میں یہاں ہے د نع نہیں ہوں کی لالیہ" ۔اس كها\_" مين تواب عميا كها كرجمّا يرجل جاؤل كي" -والمصدين السي جذبان اور مائة على وال بالتبل البين کرتے"۔ امال نے بروی مشکل سے دونوں کو سمجھا بجنا مُعَنَدُ الْمِيارِ وَوْلِ خَامُونَى سے صوفے پر بیٹھ کئے۔ "اجہااب م رولوں بہت لڑ گئے۔اب آرام

مِیمُواورمیری سنو' ۔ابانے دونوں کوڑائے ہوئے کہا۔ لالد جي سر يكزے بت بے الاك جانب توري

اما نے االہ جی کو مجھایا کہ اس بات میں کوئی شک مہیں کہ کلدیب مجڑا ہوا اور گستاخ لڑ کا ہے لیکن اس کے باوجوداً ہے میں بہت کرامیس کہ سکتاوہ جو یا تیں جذبالی حمتا خاند لہجہ میں کر کے کیا ہے او تصندے دل ہے سویو کہ ان بالوں میں کوئی حقیقت ہے یا مبیں ۔ آگر کسی ۔ اس کے کان مجرے ہیں تو بیٹے کو مارنے کی بجائے اسے ذائن صاف كربه

" الانظيم إبيها خلف جس حويل اوراس كے حصے ا دعويدار بي فتنكر اور آل انذبا ميذيكل زيبار تمنث جمر المال المراب الله المحمد مقيقت معلوم میں ہے'۔ لالدی نے مفانی دیتے ہوئے کہا۔ وولو مجھے اس مولی کی اصل حیقت بتلا کہ جار



و مقیقت بہے کہ بیر حولی میرے بتانے علی بنالی الله جي نے بتانا شروع کيا۔ "ميرے بانے اپنی الدکی میں میں شدید جاری کے الوں میں اس حویلی کا الظام اوراس كے ماتھ من كى 9 دُكانوں كے كرائے اور ایر وا ماات کی و مدداری میرے سرتھونی می -وواجا تک ر کے تو چھوٹے بھائی شکر دمیا نے جھے کہا کہ میں اسے ایک لا که رویے دول تو وہ اس حویل کی ورافت سے التبردار ہوجائے گا۔ میں نے اے لاکھ کے ساتھ 10 براررو بے فالنود کے اس نے اس کے موض جمعے بعثا م بھی الدريا تعاليكن وه مجير عمد بعد اس افعام سے مرحميا اور \_ بحل ترادوت ہوئے جھے سے آل اللے لگا۔ میں نے أے بہت مجملیا کہ اس نے آسے اس دو بل کے مصے کے اون اس كاؤيراند ايك لا كه 10 مرارد عدي جي توده وند بایا اور این شد برازار باران نے جمع پرعدالت میں وند بدوائر کر دیا ہے اور یکی جیس اس نے ایک ملی جملت الحت متعلقة النوام فروش كا رجشر عائب كروان ك ساتھ ریکارڈ روم سے برے حق میں جانے والی کریے یں ازاری بیں۔ یہ کیس برسوں سے انساف کے لئے بانی كورث مي الكاموا بـ اى دوران مظر في مجمع وينى اذیت دیے کے لئے ایک ادر شوشہ جوڑ دیا ہے ....

اس نے آل اغدیا میدیکل محکے کومیرے پیچھے اس و یی کی ملکیت کا دعو بدار بنا کرچموز دیاہ سرمتعلقہ محکمہ کا سے رون ہے کہ میر حولی میرے بانے ان کی مستقی زشمن ب بانی تعی راس مقدمه میں حال ہیں ہے سکن بہر حال مقدمه تر مقدمه بوده من اور كورث من التي كيا موات -

لالدي في الم كومزيد باللايا كافتكررما كى دوجوان بنیاں ہیں اس نے کسی کے ذرایعہ یہ پیغام کانچایا تھا کہ آگر میں اس کی جنی سے کلدیب کی سگانی کردول آود والے اس و لی کے دعویٰ سے وستبردار ہو جائے کا ملک ایک بارال کی

0 53-3521165, 3601318

انسانی نفسیات کے پس منظر میں جنم لیتی پیچیدہ رشتوں کی کی کہانی

\_\_\_ 169 \_\_\_\_

جاي آوڙو

عروسہ میری کہانی کا حصہ ضرور تھی مگر میں اس کی زندگی بیں اہم نہیں تھا۔ اس کی ہے اعتمالی میرے جیون میں آتش ہجڑ کا دیتی تھی۔ تاری کی اس تاریخی میرا کام تمام کر دیا۔ لگتا ہے کہ اجتک بیں اس میں آتش ہجڑ کا دیتی تھی۔ تاری کی اس تاریخی تھیں مگر جائی آرز دینے سب کو مات دے دی'۔ آمگ میں جاتیا رہوں گا۔ بی تمنا کیں اور بھی تھیں مگر جائی آرز دینے سب کو مات دے دی'۔

---------دَاكْرْمبِشْرِحْسَن مَلَكِ...............دُاكْرُمبِشْرِحْسَن مَلَكِ.............دُاكْرُمبِشُرِحْسَن مَلَكِ.



ہے۔ میں نے ہرصورت میں دیما کواپنی بہوینا تاہے'۔ ''تو کیا کلدیپ کی ہارات لاسا گاؤں کی گوہرہے انی ، پجراز دہ کلیوں میں لے کر جائے گی؟'' لالہ جی لے جل کر کہا۔

''توتم اپٹشرادے کی بارات الگلینڈ بر بتھم پیلی لے جاؤ''۔ تائی سنتو نے لالہ پر جوائی طنز میہ جملہ واغطے ہوئے کہا۔

''ٹو بہت بکواس کرنے لگی ہے''۔ ٹالد جی نے غصے میں کھو گئے ہوئے کہا۔''میرادل کرتا ہے'کوالے کرتیرے میں اول کرتا ہے کھوالے کرتیرے بدن سے تیری منڈ ھیاا لگ کردول''۔

" ہاں ہاں اتنی ٹری گلتی ہوں تو ایسی اپنے ہاتھوں۔ ہے میرا گلا محونٹ دو'' سنتو نے روئے تابینے کہا۔

ا باجوابھی تلک لالہ کیدار ناتیں است بی بائی کی نوک جمونک من رہے تھے۔ انہوں نے شے ہے دونوال نو باتھ جوڈ کر کہا۔ "خدا کے داسطے تم لوگ اپنا جشرا بالد کرد میرے کھر سے جلے جاؤے تم لوگ جن سے مشورہ کرنے آئے ہو مالانے ؟"

''یار! ایک نوشی این عقل کی ادی ہے :ہے نگلتہ ہوں۔ بیابے' تقصد صدالگا کرمیرا پارد چڑ ھادیتی ہے 'ا۔ لالہ بکی اور سنتو تائی دونوں کلدیپ کی شادی کے معاملہ میں بغیر کسی نتیج پر بہنچ مطلے گئے۔

دوسرے دن ای خرنے بھونچال کی کیفیت پیدا کر دی کہ کندیپ گھرے ہما گ گیا ہے۔ گھر جا کریمی اسکا اپنے باب سے خاصا جھگزا ہوا تھا اور الالہ جی نے اسے گالیال دی تحییں ۔

کلدیپ نے اپنے باپ کا بیھال دیکھا تو غصے کے عالم میں گھرے لکل گیا اور پھر دالی ای ندآ یا۔ تائی سنو عالم میں گھرے لکل گیا اور پھر دالی ای ندآ یا۔ تائی سنو نے رور وکر اُرا عال کر لیا مگر کلدیپ کا کہتھ نہا نہ چلا کہ کہال گیا ہے۔ نے اپنے منہ سے کلا یپ سے اپنی شادی کی جھ سے اشار تا بات کی تھی کیکن میں نے اس کی بات کو کول کر دیا تھا ۔ دور در دار اس کے اس کی بات کو کول کر دیا تھا ۔

"کیلن یار لالہ تہمیں خواہ کو اہ کفدیپ پر چڑھائی مہیں کرنی چاہئے تھی"۔اہانے لالہ ہے کہا۔" وہ جو بھی کچھ ہے تیرا بیٹا ہے۔اس کے ساتھ یہ بھی تو سرچواس نے دیما کوچاہ کرایک خوبھورت علطی کی ہے"۔

" ہاں، جھھاس ہات کا اقر ارے کہاں خیبیث نے بڑی بٹا خد مچھوکری بٹائی ہے"۔ لالہ نے بے شرموں کی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔

"یار لالد! لگتاہے تیرے دل ور ماغ میں رہائیمیں ہے"۔ اہائے کہا۔ "و ایک کے کندیپ کی بسندے کمیت کا تاہے تو دوسرے کیچے تیری سوچ یکسرالی جانب پلاا کھا گئی ہے۔ داب مجھے تو اپنے دل و دیا نے سے ہاہم مشورہ کر کے تعلی فیصلہ مناکہ تو جا ہتا کیا ہے !"

" معظیم بھائی! آپ یہ بات مسرف ان ہے ای کیوں پوچھتے میں!" لالہ کی بیوی نے ابا ہے کہا۔" میں نے کلدیپ کواپٹی کو کھ میں 9 ماہ تلک رکھ کرجنم دیا ہے۔ بیب شک ہاں کریں یا" نام!" کریں جھے اس سے کوئی غرض نہیں

Scanned By BooksPK

مجومسائل كاشكار موحميا تعارجهال دادكوا فينمشر يترس

ای سلسلے بیں بات کرنائمی میرااثر ورسوخ اس کائے بیں

موجود تعالان لئے مدد کرنے ساتھ جلا آیا۔

"واكثر صاحب! من يزا خوش لعيب واقع موا مول ".. جمال داد نے تشکر آمیز انداز میں کیا۔ "مورس كسب سے تھے ديك سے ميں فرزقى كى باور موجوده عبدے تک آن پہنچا ہوں ، پسراولاد بھی ہونمارلگی ے تصوصاً براہیا، منان جوالی مثال آب ہے۔ واکثر صاحب! جس روز می فورسز سے ریائر ہو جاؤں گا ای ماہ میرا بیٹا ڈاکٹرین جائے گاادر کنبہ سنجال لے گا۔میری خواہش ہے کہ جس روز میں فورسز کو الوواع کہوں ، ای 🚙 لکتا تھا۔اب تین جار ماہ میں ڈاکٹر بننے والا تھا۔ ون میرا بیٹا بو نیفارم ماکن کے اور فورسز میں میرے گئے الخر كا باعث تغيير في من جهال داد في سفر كے دوران اس خوابش کا اظهار کیا تھا۔اس دم وہ پہنی بحول کیا تھا کہ ہم ای صاحرادے کے سائل سلھانے اس کے ادارے میں بلائے جارے متھے۔ میں بلائے جارے متھے۔

الدمنشريرموتع باكربمين بلحقه كمرے ميں لے مميا اور تنهانی میں معاملہ مجمانے کی کوشش کی۔

" بجائ ورا برالم كافكار ب - ال في مم واستح طور پر بتا دیا۔ جہاں واد بو كھلا حميا، وہ يعنين كرنے ير

اید مشریر جمیں ی کی دی رجمی کے کر میا اور ایک کلاس روم کوجاری توجه کا مرکز بنادیا.. منان کلاس کے آخرى بيج يرتبا بينا وافغا ادراس دم قدريسي مشاغل س

لطمی بے بہرہ اور عافل تظری تا تھا۔ اسے خفید انداز میں عقب ہے فلمایا جارہا تھا۔اس کا دھیان صرف ایک لڑگی برمرکوزتها جواس ہے آگلی نشستوں میں ذرا فاصلے پر میٹی ہوئی تھی اور لیکھر <u>سننے</u> میں تو تھی۔

" منان کی تعلیمی کار کروگی بھی مثالی ہوا کرنی تھی مگر اب ميد بريهاو روبدزوال مو چکي ہے"۔ إيد مشرير نے ممیں بتایا۔ "کانج کی اتظامیہ نے اس کے محصی انحطاط کا مجی نوٹس لیا ہے اور مجھے سریرست سے دالطہ کرنے کی ہدایت کی ہے'۔اس نے ہمیں سمجمایا۔''ہم نوگ جوممکن ے کر رہے ایں مرآپ کی مدو کے بغیر ہم نیے کوئیس سنبال سكة "-اى في متى رائ و درى.

عبدالمنان كالعليمي انحطاط مجصيجي جيران كركميا-میں سیجے کو مدت سے جانتا تھا۔ اب وہ جران ہو چکا تھا۔ سیدھا ساوہ ہوا کرتا تھا۔ کم کواور چیجے چیچے رہے والاربر ميا كوالمنة ضرور تعار بميشدتن بونبار رما تعار بالأكأ ذبين تعابيبهمي اعتاد ميس كم وكمتا تحراس كالمستثنبل تابناك

جہا نداد بیٹے کو چھٹی دلا کراہے ساتحد کھر لے آیا۔ " میں عروسہ کے بغیر تہیں جی سکوں گا" ۔ مثان نے اینے باپ کو بتا دیا۔ بیہ ہات یوں نہ سننے کی خواہش کئے جہاں وادرات مجرجا کمآ رہا تھا۔ میائے کی خالی پیالیوں یے 👺 سکریٹ کے اُن گنت لکڑ ہے اِس کی قریبی میزیر بلم ے ہوئے تھے جو اس کی دل طلستگی اور بے چینی کی غمازی کرتے تھے۔ بےخوالی کے باعث اس کی آ تھموں میں سرقی جھلک رہی تھی۔ ہال انجھے ہوئے تھے اور چیرہ ستا ہوا تھا۔ مین جو تمی منان اس کے سامنے آیا، جہا نداد نے

"الرکی من شہراوی سے کم نہیں۔ بڑے بورو کریٹ کی صاحبزادی ہے۔ ناز وقع میں بلی ہوتی ہے۔ حہیں بھلائس طرح ال کتی ہے؟" اس نے سنے کو

سمجماتے ہوئے کہا۔

" ابا امير \_ لئے ول ير قابور كمنامشكل موكميا ہے" منان نے لا جار اور وکی کہے میں کہا۔''وہ کڑ کیا میرے لئے زندگی کا روگ بن چکی ہے، میں اے حاصل کئے بغیر نہیں جی سکوں گا۔ مجھے آئندہ زندگی کی راہیں تھن اور ا بھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں "۔

یہ بات من کر جہال داد کے چیرے پراندیشوں کی

" میں اس کنے کا چھڑااک عمرے تھیجے رہا ہوں، گذھے میں جکڑے ہوئے مولیٹی کی طرح"۔ جہانداد نے منتھے ہوئے کہتے میں کہا۔" اب میں تھک کر کرنے والا ہوں۔ مدحقوق العبادتم ہے تھی اپنا حصہ مانلیں تھے۔ میں مجھتا ہوں کہتم زندگی کی راہوں میں کہیں بھلک رہے ہوں۔ جہاں دادئے سٹے پر واضح کیا محرات ہے افتیار رونا و کھے کرخور گرے دھوں کا شکار ہو گیا۔ اس کے ذہان می خطرے کی تصنیال جی بریں۔

إبادر في كي المحاسكون الما قات ختم موكل-"ال كى نكايى برى كرى مولى يى يولى كى حسوں کا تجزیہ بھی کر لیتی ہیں۔تم زیرک میں ، محر کیسے مول نابلدر میں؟ بیج کی اجھن بھی مدجان سیس؟ جہال داو نے ہوی ہے گلہ کیا۔ سیمانہم کی ۔ وہنی تناؤنے کھرانے کا ا عاط كرايا تعارسيما النبي عالات من خوف كها يا كرني تعي -" میں سال بھر ہے جانتی تھی ' ۔ سیمانے موقعے ک بزاکت دیچ کراعتراف کرلیا، پرکها۔" میں ایخ تنیک معاملات كرفت مل لانے كى كوشش كرتى رہى۔ مل نے یے کو بہت سمجھایا، اس کوڈ انٹاراس کی منتس کیس اے بہ تك كها كريس في تهين خدائ ما تك ما تك كرايا تعار میری خاطرسنور جاؤ۔ میں نے اسے واسطے دیے،ای کے سامنے روتی رہی ، جلاتی رہی۔ اس نے جمی سنبطنے ک کوشش بھی کی تکرو دیارہ تھوکر کھا کرای دلدل بٹی کریڑا۔

اس كا دُونِي الجمعادُ مجمعة تكليف ويتار بإدال كي ابترصحت ميرا سید جلاتی رہی۔ میں کمرے سکون کی خاطر دیب رہی۔ اب بارتنی مول \_ آج نوث می مول متاه حال کمری ہوں ، دیاغی انتشار میں بلحر تنی ہوں''۔ سیمائے خاوند کے ساستے ول کھول کر رکھ دیا۔ اس کی آ جھوں سے برکھا موسلا وهار برینے تھی۔

جها نداد فورسز کا کارندہ تھا۔ اس ناطے تھم اس کی فخصیت کااہم صرتمااوران کے رگ ویے میں موجز ل نظرة تا تفاراس كاس محصى بهلوى جملك كمرياوزندك يل محي موجودر بتي كي-

" "جههیں مجھے اعتماد میں لیماً حاسبے تھا"۔ اس نے بوی سے کر درے کہے میں بات کی عراس کی حالت زارود کھے کرآخر بسیا ہو گیا اور ہے بس کے عالم میں دروازہ کھول کر دھیرے دھیرے لان کی جانب یا ہرنگل حمیا۔ کرشتہ سالوں میں اُن محنت شاہی اس نے ای لان میں سر اری معیں مر بوں رہیاتی میں میں بلکہ مطالعہ کرتے ہوئے یا پھراحیاب سے پیس ہا تکتے۔ اس کے اس سرہ زار پس فزال مجی تین اثری گی-

وصلتی شام می نبات و جمادات کے سائے طوالت الفتیار کر ہے تھے۔ دورانق پر تھیلے دوشنیوں کے نقوش ويجيده ادغام من دُهل ريب عقم پُرسکون ماحول میں انجانی سی بے سکونی تھی ۔ بھی خاموش میں انجرنی یرندوں کی جبکاریں اوای کا قصر سنانے لکتیں۔ ہوا میں مدت اور جمونکوں میں موسی تختی کی نسیلی ملاوٹ تھی۔ سیما خادند کو تنهائی کے حوالے مبیں کرنا جا بتی تھی۔ اس کے تعاقب ميں باہر جلي آئی۔

"سال ہو گیا، مجھے منان کے کمرے سے سکریٹ ك فكر على رب بين" - ال في السرده ليج ش غاوند کو بتایا۔ اس کی آنگھول میں آنسو تھے، پھریک گخت وواینے وامن کے بلویس بے قابونظر آئی۔

Scanned F

" کو گویاوه سکریٹ لوشی بھی کرتا ہے؟" جہاں داد نے جو تک کر بیوی کی طرف دیکھا، پھر فورانی تظریں جمکا لیں ۔اس کی اپنی الکلیوں میں سکریٹ سلک رہا تھا۔ " اب توسکریٹ کے دھوئمیں نے اس کا لہو بھی جلا ۋالا جوگا' به سیما زارو قطار رو نے کی۔ جہاں واد بے گئی میں الکلیاں چھٹا تارہا۔ پھراس نے جاتا ہواسٹریٹ این بیروں کے سل دیا۔ اس کے چرے یرے قراری انجرتی اورنغوش من ساتی رعی۔

"الك روزيس اس كر كرك مفائى كردى تقى کہ اس کی بیڈ سائیڈ تیل سے مجھے والا ٹی شراب کی دو ہوتلیں کمیں"۔ سیمانے انکشاف کیا۔" اس وقت وہ خور بھی كرے ميں موجود تھا۔ ميں نے اس سے بازير س كي اتو وہ کیلی بخش جواب نہ وے سکا۔ بھی کہتا رہا کہ شراب کسی ووست نے اس کے باس رکھوائی می ۔ لمركورہ ووست كا التديية بي نه بنا سكاريس في غص من آكرشراب كى ہڑی ہوتل کھولی اور فورا سمی کھونٹ حلق میں اتار کئے ۔ وہ یک دم بریشان موگیا گرمیری طرف لیکا اورشراب کی بوتل میرے ہاتھ ہے جمینے کا حتن کرنے لگا۔ میں نے اے رائے دی کہ چکومل کر ہے تیں۔ وہ بہت شرمندہ موا۔ کہنے لگا کہ ای میرکوئی ایکی چیز نہیں ہے، میں اے تلف كردول كا-آب بينه كيس"-

بین کر جہال واد کے بدن میں کیکیا ہدئ کا انجری اور مانتے ہر پہینہ کھلکنے لگا۔ اس دم وہ سیما کومہیب طوفانوں میں کھڑ اپوسیدہ تجر دکھائی دیا۔

"ات نشے کی لت کیونکر بڑی ہوگی؟" جہال واو

'' ہوسل میں تھر بنو بابند ہوں ہے آ زادی اور غلط محبت کی دجہ ہے 'رسیمانے جواب دیا۔ " الخت جكركي واستان محبت كنني طوس إ"

'' عروسہ ڈیڑھ سال قبل مائٹگریشن کے ڈریغے اس

- "DE JO " U'LL

"کیا عروسہ بھی ہمارے بیٹے کو پہند کر آن ہے؟"

" وہ تو او کی ہواؤں میں رئتی ہو گی"۔ جہال داد ایل اوقات کے معنور میں ڈوب کیا۔

"اسمانيا"سمانيائيدگا

چند ہفتے بعد جہاں دار دو ہارہ میڈیکل کارٹج میں موجود تعا۔وہ بینے کے سلسلے میں لواقعین نیچرز رابط مینٹگ میں آیا تھا۔ منان کالعلیمی کیرئیر ہیجید کیوں کا شکار ہو چکا تحاادراس کے بارے بی اساتدہ ایوں نظرا تے تھے۔

کالج کے ہیتال میں منان کے قبی نسٹ ہوئے تھے۔ نشہ آ در اور یہ اور سٹریٹ سے نجات دلانے کا یروگرام شردع کیا جاچکا تھا۔علادہ ازیں ماہرین اس کے وانى تناد كاعلاج بحى كررب تي -

جهال داد کو یاور کرایا گمیا کهلاکا اندر آن اندر توبث مچوٹ کا شکار ہو جا تھا۔اس کی شخصیت ٹیل کی تھم کے بگاڑجنم لےرہے تھے۔اس کاعموی رویہ جارجانہ ہوجاتا تھا۔خودر حمی کا بھی شکار تھا اور کڑھتا رہتا تھا۔ اس نا کے رودريج بعي بوج كاتفاء عموما فلط موتا مرتقطي تسليم بيس كرتا تما- اكثر بجها بجها اورمنتشر نظراً تا نقله -

عشق روگ نے اس کی مخلیقی خو بیوں کوئبس شہس کر ویا تھا اور اس میں اعتباد کا فقد ان پیدا ہو چکا تھا جو اس کے مشاہدے اور ویکر تعلیمی امور کوئقصان پہنچا رہا تھا۔ اس کا توجی ارتکاز بری طرح متاثر ہوا تھا۔

اس کی مملون مزاجی کے باعث دوست اے مجھوڑ کیے تھے اور وہ کالج ساف کے لئے بھی مسائل پیدا کر رہ تھا۔ اُس لڑکی کے والدین بھی کا مج والوں سے سخت نالان تقے۔ وہ اٹن بین کود ہاں محفوظ میں جائے تھے۔ ان ونوں تعلیمی سر کرمیاں اینے عروج پر سمیں۔ امتحانی داخلہ بھجوانے کے لئے نسٹ شروع ہونے والے

تھے۔اسا تذوال ممن میں مستقبل کے ڈاکٹروں برکزی النت كررے تقے۔ منان كوالينة مجوايام كے لئے كمر لوثا یزا۔ دواؤں کے اتھواہے آ رام کی بھی ضرورت تھی۔ منان کمر پہنیا تو ہر دم ای کے روبوں کا تذکرہ

ہونے لگا۔ بھی بدسر کی بھی ہوجائی۔ " مجمع میرے حال پر چھوڑ دیں"۔ دو بے رقی ہے کبدویتا جواس کے والدین برگرال گزرتا۔

آخرابک روز اس کا والد کے ساتھوشد یو جھٹرا ہو کیا۔ مباحث کے دوران جذباتیت امنت اجت اور بے ا جار کول کے ادوار آتے رہے مرآ خریس بات ماتھوں ے لکل کی ۔منان نے اپنے مؤقف کے حق میں بے سرو یا داائل دیے اجس پر جہاں واد طیش میں آ ہے ہے ہاہر ہو گیا، گھر دہنی تناؤ اور ہے بھی نے اسے نیم یا کل کرویا۔ اس في جوان بين كورُ ي طرح بيد والا اساس قدر مارا كِنه بالأخرخود تفك محميات بينا مار كها تا ر بالورسلسل بروتا رہاء بچرسسکیاں بحرنے لگا۔اس کے چیرے مرول مسلم کی انجھاب ثبت ہوگئی۔

اس پُرسوز واتع کے بعد جہاں داد کا اپنا ول مجی

" بجھے اٹن مرحصلتی پر وحشت ہونے کی ہے"۔ اس نے سیماے کہا اور بچوں کی طرح رویزا۔ وصلی شام کے وفت وہ سبرہ زار کی طرف لکل کیا اور اپنی کیفیت پر قابو یانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اینے ہاتھوں کونفرت ے ویکھار ہا جو مع کھوں میں منے پر اذبت کا ہاعث بے تعے۔ سیما بھی اپنے گخت جگر کے باس میسمتی کو جمعی خاوند كود يكھنے باہر على آئى۔ وہ مى جينے تى مرك مى۔

کررتی ہوئی ساعتوں نے رفیۃ رفتہ جذبوں کا روب بدل والا - شام مهری مو چکی تعین منان این تمرے میں دیکا ہوا تھا جس کے در ٹیم واستے۔ وہ پاٹک ك سبارے زين ير يم وراز ير افغا -اس كابدن لبولبوتها

جبكه جره كرب كي آثار الاستاك كيا تعار جسماني تشدد این جگه،اس کی اتا بھی ٹری طرح بحروح ہوئی تھی۔

جہال داوآ ہتدآ ہتد جاتا ہوا بینے کے کمرے میں میں کمیا اور قریب بیٹھ کر اس کے بدن پر زمی ہے ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھراس کی اپنی آ لکموں سے بھی آ نسوٹپ ائب ممکنے لکے۔اس مرحلے پر بھی خوتی رشتوں میں بلاکی محبت موجود کلی۔ دولول ایک دوسرے سے شرمندہ مجل و کھتے تھے۔ ہرگی کواحساس تھا کہ تھرانے کا ہندھن زخم زم او چکا تا۔

رات کا پہلا پہرانجام کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ا جا تک منان کے کمرے سے چینوں کی آ واز سنائی دیے لکی۔ وہ بُری طرح کراہ رہا تھا اور ساتھ روتا ممل جارہا تغابه اس دم وه ازیت شن جنلا دکھائی ویتا تغابه الل خاند این کی طرف دوز ہے۔

" ''میرا دن بیندر با ہے سانس لینا مشکل ہو کمیا ہے ، من دنیا سے جارہا موں ، مجھے بھالیں '۔اس نے بحثکل کہا۔ بظاہر وہ زندگی ہے ماہوس نظر آ رہا تھا۔ ووست احباب نے اے ولاسا ویا ایمبولینس فوری طور پر پانچ مکی ۔ جہاں داد نے بیٹے کوسہارا دیا تو وہ نتھے بیچے کی طرح اس

کے وجود سے چپک گیا۔ سپتال میں منان کا تفصیل معائد کیا گیا۔ ایمرجنسی میں اے ماہرین نے ویکھااس کے طبی لسٹ کئے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ تو جوان شدید ڈیریش کا شکار ہو چکا تھا۔ کھبراہٹ میں اس نے اپنے وجود پر دل کا دورہ طاری کرلیا تھا جے وہ خور بھی سکتی حقیقت مجھے میٹا تھا۔ اس کا بجريورنفسياني علائ جاري ركفنه كاليعلدو بإحميار

''تم علم طب میں اپنی ڈگری ممل کرنے کی کوشش كروا بي عروسه كے والدين سے رابطہ قائم كروں كا"۔ اللے روز جہال داد نے بینے سے مجھونة كرليا۔" كامياني قدرت کے ہاتھ میں ہے ا۔ اس نے بدوالع کرنے کی

Scanned Bl

كوشش بھى كى ۔

"كونى جاره سازى كرے تو بھى جھے اذب التي ے '۔ منان نے بھرائے ہونے کیج میں کہا۔ طالات کی دلدل سے فکل آنااس کی بساط سے باہرد کھنا تھا۔ اس پہلو والدين کي جان ير ين موئي سي د اوهر جيال واد کي رينا ترمنك كي تاريخ بحي آ چكي تحي-

جہاں داونے عروسہ کا تھرد یکھا تو تھٹک کررہ کیا۔ سنگ مرمر کا عالیشان کل تھا، جس میں ہے ہوئے ورسی روشی میں د ک رہے تھے۔ ثمارت کے طول دعوض ہے سطوت میلتی معی ۔ جہاں واد صدر دروازے کی طرف برها تو بجز میں خود کوادر بھی کم ترمحسوں کرنے لگا۔ سیمااس کے ہمرکاب میں۔ جونمی جہاں داد نے کال مل بر اتھ رکھا، اندرکی الواع کے کت مجو تکنے لگے۔ پیر بدارنے وروازه كمولاتو بغيركازي كمهمان ياكرسرايا سواليدنشان بن حمیار پر اس کے نقوش میں جیرت میں انجر آئی۔ موجيس تجهادرتن كني .

طویل انظار کے بعد سیما اور جہال داد کو ممارت میں واقل ہونے کی اجازت مل۔

مرکزی بال میں عردسہ کے والد تشریف رکھتے تعران كي نشست جاه وجلال من بهت بلندسى -ان كي بظاہر دالاً ویزمسکرایٹ میں بھی انجانا سادید بیتھا۔ ووتول كربولتے تعادر بول كرفاطب كوٹوكتے تھے۔

"ميري حيثيت آپ سے بہت كمتر بـ" بهانداد نے دنیا بجرک عاجزی اسے تھے میں سمیٹ کر بات شروع کی۔" میں آپ کی دختر کا رشتہ تو جیس مانگ سکتا ملین اپنا لخت جکر آب کی غلای میں پیش کرسکتا موں۔ آب اس كا باته تمام يس اور جيما طايس، اس كى يردافت كرليل ـ دوامار بالمول عظل را بادر شاید این زعرک سے بھی۔ ہم میان بوی اسے بحول جاتیں مے مرف اس کی کامرانیوں کی دعا کرتے رایں

مے ۔ اڑکا ہوتمار ہے ، خوبصورت جی۔ آپ کے زیرسامیر من سکتا ہے۔ آپ جارے کئے پراحسان کردیں۔شاید ئی آپ انداز و کر عیس که ہم کس قدر مجور جو کر بہال آئے ہیں، بینے کی تعمیل تمنا کی فاطر"۔

وتمبر 2014ء

سیانے سرک مبتل سے فاوندک تا تد کردی۔ عروسہ کے والد اس جویز سے متنق نہ ہوسکے۔ کہا كدووايل بني كارشته طے كر يك إن ادراس بندهن يرنظر ٹائی بلاجواز ہوگی۔

جہاں داد مایوں ہوكر بوى كے امراه كل سے باہر لكل آیا۔اے لگاجیے دوالی آخری امید بھی وہیں بار آیا تھا، جهال اس كالخت جكركي آرزوتين بمعرى يرى تحس

" قائل مو حكامول كمروسد س ميرا ناط غيرمطلي ہے کر کیا کروں میں جذبوں کے سمندر میں اس طرح ببدر با مول كدان طعانيون يربس ببيل رهما" -منان في والدين كى ناكا مى يررنجيده دلى سے تبعره كيا-

ا كلے روز وہ كانج چلا مميا۔ اب جبال واد كو بينے كے بارے میں كفكارا لگار بتا تھا۔ وہ الديثول ميں كمر چکا تھا کہنہ جانے کب اس کا بیٹا غیر متوازن جذبوں کی رویس میہ کر کوئی الی حرکت کرادے گا جو خود اسے ادر غاندان کوٹری طرح تاہ کروے کی۔ ایک نا خوشکوار دانعہ چندروز بعد ہی رُونما ہوا، جو کس المیے سے کم بیس تھا۔ منان جرأت يروانه كرتے موے مروسه كے كمر الل

حمیا اورلؤ کی کے والد سے طا۔ کہا کدوہ عروسہ کی محبت شی ا نہا کو کافی چکا ہے اور اس کے بنا اپنے متعقبل کا تصور بھی تهیں کرسکتا بلکہ وہ ادھورااور محروم جیون بے معنی سجھتا ہے۔ اس نے ہاور کرایا کہ دوجعبول مقصد کے لئے کوفی بھی قرمانی وے سکتا ہے اور آگراہے عروسہ ل کئ تو وہ باہی کا نتات میں رقب آمیزی کے لئے ستی کی ازی می لكاسكا ب\_ اس في عردسه ك والدكوا بن عرجر غلاك يقين دلا يا اوركها كه ده بميشدان كا فرمانبردار اور احسال

مندرے گا۔ عرومہ کے والدینے اس کی وہن کیفیت بعانب لی اوراس وم اے حکمت ملی سے ثال دیا۔

ا ملے روز منان پر قبر نازل ہو گیا۔ کانج کی انظامیہ نے اسے دحرالیا۔ اس کے خلاف شدید ایکشن الیا جاسکا تما مرونی عارضے نے اے کی قدر بھالیا، پر بھی اس کے تعلیمی کیریئر پروارنگ تعوب دی گی۔اس واقع کے بعد منان کی ڈانی کیفیت اور بھی بکر گئے۔ دوایل بریا دی اور موت کے لئے دعا تیں ماتلے لگا۔اب ونیادی امورے ان کابری مدتک تطع تعلق ہو چکا تھا۔

جہال دادائے جنے کی کسی دوسرے شہر مائٹگریشن کے لئے سر کرم ہو گیا۔ اب وہ فود بھی انتقال رمائش کے لے تیار تھا۔ بے کوزئد کی میں والی لاٹا اب سیما اوراس كالولين ركبين جل مي

من بیدار ہو کر مرے باہر لکا تو میں نے جہاں داد كي أمر افراد كالم عنيرو يكها . ميراول بيند كما . لكا رات كونى الميه وين آجا تعاريس جهال دادكود مواثرتا مواكمر ك اندر جلا كيا- وه مجمع اين كري ففر آيا- وه و بوارے نیک لگائے ہے مس کوڑا تھا، جھے سامنے یا کر حواس باختد ہو کیا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مراس کے اب تمکیا کر رہے گئے۔ جن نے اس کا بازو تعاما لو احساس موا كداس كادجود بحى لرزر إنقام ميرى حسيس اس كى نا كفته به حالت يرمركوز مولئين . جهال داد بعارى قدموں کے ساتھ بیٹے کے تمرے کی طرف جارہا تھا۔

كرے كے وسط عن ايك لائن يركي محل خون آنود، جوال سال منان کی لاش جس کے جرے براہدی اندوه طاري تمار ايها بي مم جهان داد كم نقوش من مجي سا

مرشتہ مرد رات منان نے اینے دوست کے کھی خود متى كر لى مى - اس سلسل مى اس في متغرق كو مستسل ك سمیں، زہر کمایا، علمے سے نظا اور بالآخر اس نے اپنی

كلائيون كي ركيس كاف وين وه انتباني اذيت ناك موت سے امکنار موا تھا۔ جہال واو نے بنے کی خوان » لودتح برنجي مجيعه د کھا لي ، جس من لکھا تھا:

"مبین سمجھ مایا کہ انسان این خواہشوں کے يجع باكل كون بوجاتا بي يهال تكساك مجمى خودايل اكانى يرجمي اختيارتيس رمتابه عروسه میری کیانی کا حصه ضرور تھی محریش اس کی زعد کی میں اہم میں تھا۔اس کی ہے اعتنال میرے جیون میں آئٹ مجڑ کا دین تھی۔ ہاری کی اس نارنے میرا کام تمام کر دیا۔ لگتا ہے کہ ابد تک میں ای آگ میں جلنا رہوں گا۔ کئی تمنا تیں اور میسی محیں مر عان آ رز دنے سب کو مات دے دی"۔

كادُل على موكيا \_ بهت روز في شي كزر محك \_ أيك وان سرراہ جہاں داوے ملاقات ہوگئ ۔ وہ مجھے بديوں كا و مانچ و کمال دیا۔ میں نے خبریت یو می او کہنے لگا۔ و منصيبوں كا أيك حركا دل ميں سنجال ركھا ہے"۔ میں نے ہدروی میں اے ملے لکا آتو وہ رو بڑا۔ پھر کہنے

اں سامے کے بعد بدد می خاندان اسنے آبائی

لكار" بيني كاهم كمي بيلو جين نهيل لينے ديتا \_كهائي كا أيك حزیں پہلو مجھے اکثر بلادیتا ہے۔ موچتا ہوں کہاس نے خود کشی کرنے ہے پہلے میرا خیال کیوں نہیں کیا؟ کیا میری محبت اے یاد میں آئی می ؟ کیا واقعی اس کا بیار میرے لئے حتم ہو چکا تھا؟ ہم سب کا محی تو اس کے ساتھ تعلق كمراتما" ـ

جہاں داد آج مجمی اینے سوال کا جواب تلاش کررہا ے یہ کہتا ہے کہ 'انسانی رہتے فطرتا ہے حد دیجیدہ ہوتے ہیں۔ بھی سمجھ میں بھی تبیس آتے اور ابو کی وقعت کو بھی ہے

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCHOTY.COM

متازباتي

وكبر 2014ء

اُس شوخ کی آنکھوں پہ مر جائیں جو کسی روز دو خلیے سمندروں میں اُڑ جائیں جو کسی روز فرفت کی شب غم سے گزر جائیں جو کسی روز نصور کی صورت وہ سنور جائیں جو کسی روز

> آئھوں میں چمک آئے ہونٹوں پہ تبہم ہو رسما ہی سہی ہم اُن کے گھر جائیں جو کسی روز

اغیار بیہ جاہیں کے مکشن میں ہو دیرانی سینگن کو گلاہوں سے بھر جائیں جو کسی روز

> بورش ہو خیالوں کی اور رات کا سناٹا ہم اپنے ہی سائے سے ڈر جائیں جو کسی روز

عقاب صفت ہیں ہم، پیاڑوں پہ ٹھکانا ہے مر جائیں اگر گھر میں، تھہر جائیں جو کسی روز متاز مہک اٹھے گلشن میری سانسوں سے خوشبو کی طرح بہاں پہ بھر جائیں جو کسی روز

## حشرت شاه دراه دریای

اس میں شک نیس کے متدی ہواں کورکھاؤں نے برصغیرکو برورشمشیر فتے کر کے ہتدی ہوا م کو اس میں شک نیس کے ہتدی ہوا ہے کہ اس کا میں بات بھی تئی برحقیقت ہے کہ اساؤی تعلیمات کی تروی و ترق صوفیائے کرام کی مساجی جیلہ کی مرہون منت رہی ہے۔

مند میں بہنے والے ہرمسلمان ورویش ہے ریانے مسلک محبت بھل میرا ہوتے ہوئے ہوا م ہند میں اس کے دلوں کو سخر کیا اور ویس قعلرت کے اس عطر ہنر کیا و سے سمارا ماحول میک اٹھا۔ان خدا



ي كريرمعاحب في ولى الله كامعمل تعارف يين كيا اوروروليش كي الانعداد كرامات بمي ما تم وقت مي كوش مزاركين \_ حاكم وقت في معاحب كامان لوري لوجه ے سنا۔ورولیش سے ملاقات کی شدیدخواہش کے ساتھ ساتھ جہانگیر کے ول میں 'اند بیشہ ہائے دور دراز' نے مجى جنم لياء كيونكدمعاحب في دروليش كو" برالعزيد" مجى

قرار دیا تھا اور بیر تقیقت ہے کہ دنیاوی حکمران، جنل ساز وسامان ، انواج كثير وغير اك موت موت بحل اعد ے ہیشہ خوفروہ می رہے آئے ہیں۔ موا کے معمولا مبموکوں ہے ان کواپٹا تخت شاہی ڈولٹا محسوں ہوتا ہے۔ تاہم جہاتلیرنے لگر واندیشے کے اظہارے کریز کرتے ہوئے شوتی ملاقات کا اظہار کیا اور کہا۔

ا والعلى جن ك 'كليے" مضبوط موں وہ مرخطرے ے بے نیاز ہوجاتے ہیں۔اس غزال کود مجمور شکار ہون كے زنے ميں كمزائے تمر ورخوف سے ممل آزاد ہے، کیونکہ اس کا تعلق بلند مرتبت آسانے کی مالک ہستی ہے ہے۔ ایس ستوں کے متعلق بی تو ارشاد ربانی ہے۔ " مخبر دار! خدا دوست حضرات اخوف وخطرا درحزين وملال ے آزاد قرار دیے جاتے ہیں ۔ یہ ہران ایے معلق کے سمارے الماعیں مرتا کا لے کوسوں کا سفر طے کر کے جرات سے یہاں آ منجا ہے۔ مادولت اے بی ورولیش کی کرامت خیال کرتے ہیں"۔ یہ کید کر جہاتگیر نے اینے مصاحبوں کوظم ویا۔ انہاں مست خرام فرال کو بطورمهمان روك لياجائ اوروروليش سے ہماري ملاقات كااہتمام كياجائے."

تعلم حاكم ك عمل مولً تيز رامار بادے كرات ك طرف چل دیجے اور' اور بخت' نامی ہرن کوشاہی ملازموں نے روک لیا۔ او مرشام رے میں سیکارروائی مورس سی أدهم كجرات من ورويش حق شاس في اي عقيدت مندول سے ارشا وفر مایا۔" بہاؤ" (لاؤ بیار، شفقت اور میر دمحیت کے اظہار کے لئے پنجال زبان میں مخاطب کو كهاؤا كهاجاتا إاورمعزت شاه وولدورياني كاليكليه كلام تما) و محمولو، جارے ور بھے انے کیا کل کھاا یا ہے۔ دریا کے اس بار جہا تلیر ہادشاہ تک جا پہنچا ہے اور معل شاہشاہ نے اس ناچیزے ملاقات کا اعتیاق طاہر کیا ہے۔ اس کے بیادے مجرات کی طرف چل دیتے ہیں۔فروب

آ فآب سے پہلے وہ بہاں گائی جائیں مے للذا ان کی الوت كالنظام مونا حاسية"-

عقبیرت مندول کو کائل یقین تما که درولیش کی ہر ات کی ہوتی ہے البداو ومہمانوں کی طاطر و مدارات کا ابتام كرتے كے اور چراغ جلے (بوت شام) شائل ہرکارے بھی اللہ مجے۔ شاعی قاصدوں نے وہ رات آستان ورويش بربسركي اور دوسرے روز شا وولدور يائي قاصدون کے ہمراہ شاہرے کیتھے۔شہنشاہوں سے اوليائ كرام كى ملاقات كونى الصبح والى بات ميس يعض اوقات لو مید ملاقات سرکش کموڑے کو لگام دینے کے اسے بیں آئی ری ہے۔ یادر کھنے والی بات سے کہ ے درویش ونیاوی علرانوں سے دنیادی آسانشوں کے طلب الموس المواكرت كيونكدان كي تكامون عن ماسواك \* قیقت منفر ہوا کرنی ہے۔ بہرحال، معترت شاہ دولہ الأمور يني توانبول في ضروري اشياء منكوا كرمعل شهنشاه كے لئے " من تيار كيا ( مخالي من يزے مم كى رونى كو من کہتے ہیں) میاں سوائی کی طرف اشارہ تھا کہ اے مالم وقت إلى السان كى بنيادى منرورت مرف رولي مكى ادررے کی مریب سے عرب ادرا میرے امیر تعل ئے درمیان ایک ایک دد وقت کی رولی کا فرق موا کرتا

راَ جائے ہیں۔ لوگ بھوکے ہوں تو سے عقدہ کھلے کون کتا صاحب کروار ہے لبذا انسان كو يالي "اوقات" فراموش نبيس كرني ع ہے اور بنیاوی ضرورت بوری موجائے تو دوسروں کی الا مفى سے كريزى مناسب ترين روبيہ-وروایش نے سید اسن جب معل بادشاہ کو پیش کیا تو درباری جیران رو مے ۔ تاہم ورولیش نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ بدیج ہے کہ جہا نگیر حالم وقت تعالیکن بیکی حقیقت

ے۔ اگر بینہ ملے تو گھرامیر وغریب دولوں اپنی اوقات

ہے کہ ملکہ لور جہاں کے القیارات معل شاہشاہ سے کم ميس تھے۔ الل وائش تو يهال تك كہتے إلى كدامل حكمران بن ملكه نور جهائ تعي بينانجيشاه ودله دريالي اور جہاتلیر کی ملا قات کے وقت ملک اور جہاں میسی موجود میں۔ رونوں نے تورانی جرے دانے خدا دوست کو دیکھا تو ورط يرت بن ووب مح \_ جباللير ك حسن يري كول راز والى بات بيس مرجس جلوے كا نظاره اس كى تكاموں تے کیا وہ چیز عی محداور می - درویش کے نورالی چرے ہے سب کی نگاجی فیرہ ہورتی تھیں۔میال بوی نے س رکھا تھا کہ شاہ دولہ کے آستانے پر کنٹر جاری رہنا ہے اور رفاو عام کے کاموں پر بھی بے تحاشا خرج آتا ہے۔ جہانگیرنے اپن مجھ ہوجھ کےمطابق سوال کیا۔

"آپ نے یاری پھر کہاں سے حاصل کیا ہے؟" مطلب بدتھا کدورولیش کے یاس ضرور بارس مجھرے جس کی مدد ہے سونا بنا کر جملہ مصارف ہرواشت کئے

"میرا یاری پھر میری نقیری ہے"۔ حضرت شاہ دولہ نے جواب ریا۔ عوام الناس آج تک یہی جھتے سے ہیں کہ ورویش کا مطلب تھا کہ وہ صدقہ خیرات پر کزر اوقات فرماتے ہیں۔ یہی منہدم مختلف فکمکاروں نے بھی اوا کیا ہے لیکن ہمیں اس سے شدید اختلاف ہے۔ شاہ دولددد یائی جیسی بستی کے نئے صدقہ خیرات بر گزربسر كرفے كا لفور مجى سُوئے ادب ہے۔ دروليش فے كؤ منات كے سب سے بزے بادى حضور اكرم ملى الله عليه و آلبه وسلم كي حديث مياركه كي طرف اشار و كيا تخا-بعن الفقر والخرى ميرالقرميرے لئے باعث لخرے-ا الله الله الله الكارى عجائش بين كد حضور اكرم ملى الله علیہ وآ لہ وسلم کا ارشاد سم کے کہ کاد الفقران مکون كفرا" ( عنك دين انسان كودر كفرتك في عاسكتي ہے )-دونوں احاویث کا منبور مجھنے کے لئے عقل سلیم ک

باعث تشویش منی۔ تاہم اس صورت حال کو انقاق

مروان موئ ودمرانستا زياده زهريلا لباس تيار كرايا

میا۔ بدلیاں میں دردیش نے اللی خوتی مینے کے بعد زعرا

سلامت روكر عالم وتت كوسخت شرمساركر ذالا - آخر فيعمله

موا كه للى للني ركم بغير ورويش كوز بريا شربت يلاكر

ہلاک کردیا جائے۔

ادحرشربت تيار بورياتها، إدهر دو مخنيد شابي جس برمنل شہنشاہ جہاتلیر براجمان تھا، یکفت کرزنے لگا نہ مرف تخت بلكه ما دا راج كل يُرى لمرح بلنے لگا جيے زيرو زبر كر دينے دالے زائر لے كى زدير آسميا او بعض جہالت آبوں کوخواب خفلت سے بیدار کرنے کے لئے واقعی سی شد بیزاز لے کی ضرورت مواکر تی ہے۔ بی پھ ورولین اور دنیادی حائم کی ملاقات کے دقت موالیکن اب محل بادشاہ کے ہوش فعکانے آئے تھے لہذااس نے شاه دوله كاعظمت كومىدل ول سي تسليم كرليا اور اللهام عقیدت کے طور پر اشر لیوں کی دو تعلیاں چی کیں۔ ورویش نے وہ تعیلیاں شامل ملازموں شراعت کرے ایل

الماوضيع كا اللهاركر ديار شبنشاه في دوسرا جال يمينا اور

فالقاء کے لئے بانچ ہزار بیکہ اراضی کی بلیکش کی محر ورویش نے کمال فراست سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا۔" تاجیز کوارامنی وغیرہ کی ضرورت نہیں '۔ اورنساد شركودوركرف كے لئے يہ مكى كها\_"اكر ضرورت محسوى موتی تو پیر بھی دیکھا جائے گا" معنل شہنشا و لا جواب ہو حكا تعاللة العداحر ام رفعت كرنے برمجود موكيا-

سيد كبيرالدين جو برصغير من شاه وولدورياني ك نام مصهور موت معل شبنشاه جلال الدين البرع عهد من 1581ء کو پیدا ہوئے۔ موصوف کے والدمخترم عبدالرجيم خال كالعلق لودهى فاندان سيقاجو برصغيرير 1451 م تا 1526 م حكمران رما- شاه دوله ك والد محترم سلطان ابراجیم لودمی کی اولا و میں سے سے جو بہلول شاہ لودمی کا بیتا تھا۔ بہلول شاہ نے 894 ھ بطابق 1488 و من سفرة خرت اختيار كيا\_ خاندان ندكوره ك آخرى شهنشاه ابراجيم لووحي كومعل شهنشاه طهبيرالدين بابر نے 1526 میں ملکست وے کر ہندوستان میں سلطنی مغليه كى بنيادر في \_ اس تناظر من ديكها جائے تو شاه دوله دریانی کا تعلق پھان قبلے سے بنا ہے۔ تاہم سرزشن مجرات ( وخاب) کے کوجروں کے بقول دروایش موسوف کوجر فائدان کے چتم د جراغ منے۔ آپ کی والدومحتر مدنعت خانون سلطان سارتك مكمعرى يزيوني تعميں \_شاہ دولہ در بانی کا دوھیالی خاعدان کو نسی تعارف كامخاج مين تاهم ننعيالي خاندان كالمحتفر تعارف ويش

سلطان سار تک محکمعز اور محکمعز خاعمان ک تاریخ ے آگائ کے لئے "کھوہرنام" نائی کتاب بدی امیت کی مال بے جے رائے زادہ و اوان ولی چد نے تالف كيا . فدكوره كتاب مين مرقوم بكسلطان والحل كى وفات کے بعد لکموروں کی سرداری سلطان سانگ کے Scanned By Books Die

سے میں آ لی۔ معل خاندان اور محكمووں میں ايبا رشتہ اخوت استوار مواجوز مانے کے نشیب دفراز سے متاثر ند وركار وولت خال كے ايمار جب معل شہنشاه بابر نے المطان ابراميم لودهي كے خلاف شمشير آبدار بے نيام كى لو برشة عل كرسامية الميا- بابرى فتكرف ورياع سنده کے کنارے پڑاؤ ڈال تو باہر سے سلطان سارتک اور ملطان آ دم کو اچی مدد کے لئے بکارا۔ یہ مکموروں کی مفلوں سے دفا کا امتحان تعار سلطان ماریک اور آ وم نے ووست کی آواز مرفوراً لبیک کہا۔ اس طرح بابر نے آ زیائش بر بورا از نے والول سے یائیدار رشتہ استوار کر لیار بایر نے جب زیب تن کی ہوئی ہوتین اتار کر سار تک خال کو پہنا دی تو رشته اخوت میں شک وهیم کی مخواتش نه ال الدي الدي كالم كم كم المعرول في الدينة كافق ادا

الصیرالدین جانوں کا ستارہ نروش میں آیا تو الكيدول في ال وفت من الل رفيع برآ في ندآن وی۔ چانج سوری فاعدان سے مکمووں کی سات سال تك سفسل معركه أراني كاسبب يجي رشته اخوت قرار ديا جاتا ہے: جنگ کے قطعے بحر کے تو سوری افواج کا پلزا بحاری رہا۔ سلطان سارتک اور آوم نے ایک ممازی مقام پر ڈم ہے ڈال ویئے۔ سارنگ نے اپنے بیٹے کمال ا مال کوافغالوں کے یاس مصافق ملاقات کے لئے روانہ کیا ہے افغانوں نے کر امار کرے کو الیار کے قطع میں قید كرديا يجهلم ك قريب ميدان كارزاد كرم موالو سلطان سارتک اسینے 16 عدد بیٹوں کے ساتھ معل دوئی بر قربان ہو گیا۔ انفانوں نے کھال محبور کر اس کی لاش قلعہ روہتایں کے مرکزی وروازے بر نفکوا دی۔ (شیر شاہ سوری نے مفلول کے سدباب کے کئے جہلم کے قریب الدروبة المعير كراياتها) سلطان سارتك كالحكست بدائ كا خاندان مابندسلاس موار أسيرول عن سلطان

سارتک کی ایک ہوتی مجمی حمی جس کی گود میں شیرخوار بین لعمت خالون می اور یکی و العمت خاتون ہے جے شاہ دولہ درياني كي والذه ما مده بوف كاشرف حاصل موا

سلطان سارتك كي يوني ادر عازي خال كي بني ايل شیرخوار چی کے ہمراہ دہل مہنجا دی گئے۔ رفتہ رفتہ معل خاندان كاستاره كروش سي لكل آيااور بهايول تخب ويلي پر دوباره كابض موا ـ 1556 مش تصيرالدين جايون ك وفات کے بعد جلال الدین اکبرتخت کتین ہوا تو عبدالرحیم لودهی ای زمانے میں شاہی ملازمت میں تھے۔ اکبر کے يہلے سال جلوس کے نوراً بعد نعمت خالون اور عبدالرحيم لود می رشته از دواج می مسلک او سی اور 25 برس بعد \$ 1580.8 م يس شاه دوله درياني اس عالم ريك و بوشي تشریف لائے۔

عالم فالی ٹی آ نے عل شاہ وولہ دریانی کو جیمی کا سامنا کرنایزا۔ ای سال ان کے والدعبدالرجیم اورهی سار آ خرت القيار كر محيِّه بيرونعت خانون كوايخ خاندان كى عظميت رفة كا احساس تفا آخروه سلطان سارتك كى یر ہوتی تھی۔ کافی سوچ بھارے بعداس نے فیصلہ کیا کہ یتیم بیٹے کو اینے ساتھ کے کروہ اینے آباؤا مداد کی سرزمین پر بھی جائے۔ موسوفہ کا خیال یک تھا کہ · پیجاس' کی سرز مین (عہدِ حاضر میں جہلم اور راو لینڈی کا علاقہ ) نامبریان ٹابت میں ہوگی۔ای سرز مین پر اس کے خاندان کا طوطی بولا کرتا تھا کیکن جب وہ پہنا سے پیکی تواس کے سارے خواب چکٹاچور ہو گئے۔ بیاسینے ہی کھر میں اجبی مو جائے والی ہات تھی۔ اس زوال لعبیب ها ندان كا كوني يُرسان حال ند تعاله نعمت خالون كو أيك جھوٹے سے گاؤں سمالہ نے خوش آ مدید کہالیکن برهیبی نے یہاں بھی اس کا ساتھ ندھ موزا۔ یا بچ برا تک مسلسل ه کی پیس کراینا اور این مینے کا پیٹ یالنا پڑا۔ کو پاشاہ دولہ دریائی کی آ زبائش کا آغاز بھین بن میں ہو گیا تھا۔

شاہ دولہ کی پرورش ناز وقع سے ہونے لی لیکن عجيب مات مد مولى كدسامان كي فراواني يح كي فخصيت میں بگاڑ بیدا کرنے کے بحائے تکھار بیدا کرنے لی عموماً یمی دیکھا کیا ہے کہ محرومیوں کے بعد فرادائی میسرآ جائے تر انسان راہ راست سے بھلک جاتا ہے لیکن شاہ وولہ دریانی تو اوائل عمری سے سمتدر جیسے ظرف والے ٹابت ہوئے اور ظرف دریاؤں کا چھلکا کرتا ہے

مهند كميما كاتعلق قالون كوطبغ سي تعاد ادهم بي کی ذہانت کا سے عالم کہ جس شئے پر ایک بارٹگاہ پڑ گئی وہ ذہن کے کورے کاغذ برمحفوظ ہو کررہ کی۔ دور اہلا تھا یا جیبا کہ بعد کے حالات نے ٹابت کیا، اندر کی صفائی

مطلوب تھی، وریدر خاک بسر ہوتے ہوتے شاہ دولہ منتقبل کے ملنج بخش، سال کوٹ کافٹا مسئے جہاں ایک منمول وڈیرے مہیں تھیما ہے ان کی ملاقات ہوئی۔ مہینہ

تھیما کے ہاں ونیاوی ساز و سامان کی بہتات تھی مگر پر وردگار نے اسے اولا دجیس نفت سے محروم رکھا ہوا تھا۔

کویا تدرت نے شاہ دوالہ در مالی کے لئے حالات کو سازگار بنانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ مہمتہ تھیمانے کی کشست و برفاست دیکھ کرمتاثر ہوا تو ہمونی بھائی صورت نے ای ك ول مي كمركرليا-ال طرح يج كى سابقة محروميون کا، برورش کی حد تک ازالہ ہو کیا۔ کہری نگاہ سے ویکھا جائے او قدرت نے غیرمسلم محص کے ول میں ایج کے لے مذہرتم پدا کرے الل دنیا کو دکھا دیا کہ کارخات قدرت كو چلانے والا تاور مطلق والني جو جاہے كرسكتا ہے، وہ سبب کے علاوہ مسہب الاسائب مجل ہے۔ بیالک بات كه عصر عاضر مين ات " فونوكرا كك ميوري" كها جاتا ہے۔ قانون کوؤل نے شاہ دولد کی زہانت سے استفادہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ''ترشہ خانے'' کا انتظام د العرام ان کے سپرد کرو یا تمیا۔

وجد ریجی بیان کی جانی ہے کہ موصوف دریا دل واقع ہوئے تھے۔منعور حلاج کے دست داست بی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ کتنے فیصد زکرۃ ادا کر ہے، بل کا جواب کت تصوف میں محفوظ ہے، انہوں نے فرالا "اگر تمہار العلق نیک افراد کے گروہ سے ہے تو احکام شربیت کے مطابق سویس سے اڑجائی درہم زکوۃ ادا کر ك اين مال كو ياك صاف بنالوسيكن اكرتم "مقربين" میں سے ہوتو اس ترتیب کو الٹ دو۔ بیٹی اڑھانی رکھ کر ساڑھے ستانوے ورہم راو خدا میں دے ڈالو۔ بشرطیکہ تههیں اڑھانی درہم کی اشد ضرورت در پیش ہوورنہ بہتر ہے کہ درہم و دیار سے قورا نجات عاصل کر لو۔ کونک زندکی ال سے بیں اعمال سے بی ہے ' برشاہ دولدور مال ای مقولے بر عمل کرنے والے ثابت ہوئے۔ توشہ خاند زیرِ تسلط آیا تو سوال کرنے والوں کو بن آئی جس نے جو ماتگا وه حاضر كرديا \_كونى سائل خالى لاتحد نه جاتا \_رفية رفية توشه خانه خالی ہونے لگا اور مختاج لوگ پیٹ مجر کر کھائے

ملکے۔ ٹانون کوؤل نے استغسار کیا تو شاہ دولہ نے حقیقید کا اظہار کردیا لیکن کی نے اس اظہار حقیقت کا اعتبار ندكياراس طرح بياوك موصوف ك خلاف موصح ادر ان کو طرح طرح کی اذبیش ویے کیے۔ بدالک نوعیت کی آ زمانش کلی۔

قانون كوؤل كى اذبيتى ما قابل برداشت موكئين تو شاہ دولہ نے دہن و جسمالی تکالیف سے نجات حامل كرنے كى خاطر وولوك الفاظ ميں كهدديا۔"توشدخانے کی دولت، ای توشد فانے میں زیر زمین وفن ہے، مجھے وہاں کے چلواورز مین محود کردولت حاصل کرنوا کہ بیسنے ہی سزا دینے والول نے ہاتھ روک کئے اور شاہ وولد کو لے کر توشہ خانے میں آئے۔ حیات شاہ دولہ پر ملعی جائے والی تمام کتب میں کی مرتوم ہے کدشاہ وولدور یائی نے توشہ فانے میں کانجے ال حفر آبدارائے میت میں الموت لیا۔ اس کارروائی سے سب کے ہوش اڑ مجے۔ ساف طاہر تھا کہ اگر شاہ ودلہ ہلاک ہوجاتے تو قالون كوول يراقدام كل كالمقدمه دائر موجاتا أدران كوليخ کے دینے پڑ جاتے۔ ارباب اختیار کو کون یقین دلاتا کہ ہلاک مونے والے نے خور تھی کی ہے۔

شاہ دولہ کے ندکورہ اقدام کی توجیہ کوئی مشکل کام سیس۔ اصل میں موسوف نے سرا دینے والوں کو بیہ معمانے کی کوشش کی تھی کہ آگر توشہ خانے کا سامان ہم نے اپنا پیٹ مجرنے کی خاطر فروخت کیا ہے تو لوہم اپنے پیٹ بی کا خاتمہ کئے دیتے ہیں۔ بہرحال قانون کوؤں پر ارباب اختیار کا خوف طاری ہوا تو زخمی کی جان بھانے کے لئے بھاک دوڑ ہونے لی۔ تلاش بسیار کے بعد ایک ماہر طبیع کی خدمات حاصل کی تئیں اور زخی کوموت کے مندے میں لانے کی کاوشیں مونے لکیں۔ سلسل میں او تك شاه دوله صاحب فراش رهي ب ما كركبيل وه زخم مندل موار قانون كوول كے خوف كابيالم تما كرانبول

نے ندمبرف شاہ وولد کوآ زا وکر دیا بلکہ موصوف آھل مکانی کر جانے برراضی بھی کرلیا۔ شاہ دولہ دریائی نے کون سا سامان سغر باندهنا فحار

لیے رزق نہ بھھ دے چھی تے دردلیش جهال تقوی رب وا اوبهنال رزق امیش کے مصداق شاہ رولہ سیالکوٹ کے لواحی کاؤں منکھولی (بعض کتب میں سنگروی مجمی آیا ہے) کی المرف مکل دیے جہاں مردحق شناس شاہ سیدن یا سیدا سرمست کا آستاندتعاب

اشاہ ودلہ سیدا کے وربار میں عاضر ہوئے تو آئیس يول محسوس مواجيه مسافر مزل ريكي ميا موسيدا مست انست نے مہلی لگاہ بی میں شاہ دولدور یائی کو کھائل و قائل كر ليا اور اس طرح شاه ووله نے اسے جملہ افتيارات مست الست مرو کے حوالے کر دیئے۔ را وسلوک کا میلا سبق ہی ہیہ ہے کہ مرشد کی رضا کو بلا چون و چرال سلیم کرلیا جائے اور ایے تول وسل سے اس کا شوت وی کیا جائیا ور دوسری یاد رکھنے والی بات سہ ہے کہ مرشد کے احکام کو من وعن بجا لایا جائے خواہ وہ احکام بظاہر نا قابل کہم و کھالی دیتے ہوں۔

شاہ وولد نے اپنی فراست سے معلوم کرلیا کہ ملکو نا می مرید کوشاه سیدا کا تقرب حاصل هے لہندا مشروری تھا كەمرشد كے دل ميں كركرنے كے كئے متكوم يدكورام كيا جائے۔ چنانجيرشاه دوله تندي سے متلوكي خدمت مي مصروف ہو مجئے۔ جعلتی مارک یا روعشق جےسفرسلوک کہا جاتاہے، دنیا وی سفرے قطعاً مختلف ہوتا ہے بلکہ بول کہنا جايئ كدكارد بارعشق مي تفع ونقصان كامعياري بدل جايا کرتا ہے۔ ای معیار کو اپناتے ہوئے شاہ دولہ نے اپنے مرشد اور مربید مرشد کا تقریب حاصل کرنے میں دن رات ایک کردیے۔حدید کہاہے منظور نظر حضرات کی خاطر در بوز و کری تک سے کریز نہ کیا۔ میکا نٹول پر دھی

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

سيالكوث مين أيك تلعاتمير مور باتحا بتغير كالمريق کار بیاتھا کہ برائی المارات کی بنیادیں کھود کر منگ وخشت كاحصول موتا اوريبي المبني قطع كالعمير مين استعال كي جاتیں۔ پرانے زیانے کی عمارتیں اوران کی بنیادیں اتنی معبوط موا كرتى معيس كه كعدائي كرف والول كو دائتون پیپندآ جا تا۔مشہور ہے کہ طاقتور سے طاقتورا ورتج بہ کار ے تجربیہ کارمز دور دوتین گزمر لع ہے زیاوہ کھدائی نہیں کر سکنا تھا اور مزد وری ایک مکه نی مرفع کر ہوا کر آن محمی (لیعن 2 میں ٹی مراق کز)۔شاہ دولہ نے فعدا کا نام کے کر کدرائی کا آغاز کیا تو ممکے داروں کے تخیبے دھرے کے وهرے رہ کئے ، پہلے روز کرفتار لو نے سر مراح کز زمین محود زالی اور حاصل شده اینون کا انبار نگا دیا۔ بدبوی

حیران کن بات می کیکن اس کا کیاعلاج کے سب چھے سب

رائے پر میل <u>لکے۔</u>

کے ساتھنے تھا پیزانسران بالا و آگل نے اسے مافوق الفطرت كارنامه قراره ما اور صاب كى رُو ہے متر محکے ا دوله کی فدمت میں پیش کردیئے۔ مزید جیران کن ہات بنا مونی کدمزدور نے سر تھول کے بجائے صرف جار کے وصول کئے اور ہاتی رقم میہ کمہ کر واپس کر دگا۔"فقیر کو صرف جارالول کی ضرورت ہے اور ضرورت سے زائد بال وزریاعث نساویے' بے شاہ دولہ کے صرف ای ممل ے ان کی افراطیع کا اندازہ نگایا جا سکناہے۔ جار کے لے کر انہوں نے مرشد کے کام ددائن کی واوت کے لئے لذيذ تعجوزي تيار كرداني اور فيجزي بجرى تعال يأطشت بعمد احرّ ام ان کی خدمت میں ڈیٹ کر دیا لیکن راہ سلوک کے مسافرے بہاں ایک چوک ہوئی مطال کمانی ہے حاصل ک مول میرای فیش کرتے وقت شاہ دولہ نے فخر رہا ہے میں کھا کہانہوں نے ستر مراقع کز زمین کھودڈ ال کی۔ میں لعلی مرشد کو پیند نه آئی۔ ختیق تربیت کا انداز عن پیموا كرتا ہے كہ مالك كولغزشوں سے ياك ساف كر كے ال کے سینے کی ملم فرما دی جانے۔ جنانجہ شاہ سیدا نے کمال سلقے سے بدفریندانجام دیا۔موصوف نے زیراب متحرالا کر اپنا سیدها ہاتھ شاہ دولہ کے سامنے کر وہا۔ مرشد کی بعملی آبلوں سے مجری موٹی میں جس کا مطلب بیتھا کہ اس کندانی میں مرشد اینے مرید کے ساتھ برابر کے

" شاہ دولہ نے مرشد کی تقبلی دیکھ کرس نیازخم کر دیا۔ ای بربس میں ہوئی، شاہ سیدانے پس خور دہ محیزی کے چند لقے شاہ دولہ کوعنایت فرہا دیئے۔شاہ دولہ نے پہلا لقمد منه من ڈالا تو سیدھے ہاتھ کی درمیانی افکی کو ہا چکی۔ کے دو یا ٹول کے ﷺ آگئے۔ وروکی شدت سے شاہدولہ کا رنگ اڑ گیا۔ بیالی آ زمائش می جے دادیلا محات بغیر برداشت کرنا ہے عد ضروری **تن**ا۔ ہر مل ورد میں اضاف کے کرآت تاکیکن شاہ دولہ نے بھی اس در دِ لا دوا کا مقابلہ Scanned E

كرنے كا فيعلد كرليا۔ بيرا لگ بات كەنددن كوچين ملاند رات کوآ رام ، و کو مجرے شب وروز گزرنے کیے۔ آخر ایک روز ملکوکورتم آ حمیا اوراس نے مرشد سے درخواست ك\_" حضورا شاه ووله كي تكليف وور فرماني جائي "-شاه دولدنے بھی اسینے میر بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی-مرشد نے می خالبا اعمار و لگالیا تما کہ مرید کی اصلاح موجل بالبداهم مواكمريد بوج خانے جائے اور تاز و ذرع شده كائے كى التو يوں ش ماتھ ڈال دے۔ اللي كا ورد ا كرعجيب تنا تو علاج مجيب تركيكن شاه ووله كويقين تنا كه درد الشفت ما علاج سب فاجري علامتي اين، اندر كي بات محداور ب معلى توجيه الأش كرف يا" كريد" مين جلل ہونے کی چندان ضرورت شاہ وولہ ممالم بحاك بوچ فانے بہنے اور عم مرشد ير مل يوا بوئے۔ التوليل من باته والع عن سارے دك دور مو كيا۔ کتے ان کہ شاہرولہ 24 محفظ مسلسل کھری نیندسوتے رہے۔ آ کھ مل تو درو کے ساتھ درد میں اللی بھی عائب ہو بكل تحلي بشاه دوله نے سکو كاسانس ليا۔ ايك اللي كي قربا أن کوئی معنے جہیں رکھتی تھی۔مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ سیدا نے صورت حال کی وضاحت کرتے

"عزيزم المدوروجي ضروري تفااور القل كاكث جانا مجى كيونكه تبهارك اندرغرور الممتداورخودغرض بجرى مونى تھی جورا وسلوک کے مسافروں کوزیب تیں رہیں۔ اب قادر مطلق كى مرضى كي عين مطابق تمهاراسيندان الانتوال ت یاک ماف ہو چکاہے اور تمہارے ول می خلق خدا ے مبر و محبت اور جدردی کا جذب رہے بس کیا ہے۔ خدا ے مبت کا بہترین طریقہ کی ہے کہ اس کی مخلوق سے صدق دل کے ساتھ بارکیا جائے۔عزیرم اتم نے اسے آب كوميرامنكورنظر اورمعرضت اللي كاحقدار ثابت كرديا

شاہ دولہ نے محسوس کیا کہان کا اندر روش ہو کیا ے۔شاوسیدا کالعلق سہرور وک اسلسلے سے تھا ( سے چشتیہ قادر سے بھی مایا جاتا ہے) اس طرح شاہ دولہ بھی ای سليل سے مسلک ہو گئے۔عطا اور طلب کے مراحل ملے ہونے کیے، بیسلمہ باروسال تک جانا رہا۔ مرید نے مرشد کی خدمت کاحق اوا کرویا۔راوسلوک میں ایک مل كى فغلت مملك ثابت موتى ب اوربعض اوقات ال غفلت میں وسع قدرت بھی شامل ہوجا تا ہے۔اب ایما کوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب سی کے یاس جیس سیدا مرمست کا آخری وقت آیا تو دست قدرت کی کارردانی كالنعيل كمل كرسامة التي-

ونمبر 2014 و

جبیا کہ وض کیا جاچکا ہے کہ ملکوائے مرشد کا چیتا مقرب تفا اورعام خیال بی تعاکد الل ورویش ای ای کے لميبين من موكى \_ رات أولى سن زياده بيت وكل مى شاہ سیدام مست کوخیر ہوگئی کہان کا آخر کی دفت آچکا ہے للذاده بارامانت حقدار كوهمل كرنے كے لئے بيرين مو محے انہوں نے آواز وی" کوئی ہے؟" انقاق کی بات كه تمام مريدان باوفا ممرى نيندسو يحطي تصمرف شاه دولہ کوش برآ والہ تھے۔مرشد ہے لئن کا اس سے بڑا شبوت کیا ہوسکتا تھا۔ موصوف نے فورا جواب دیا۔"حضورا

دوله عاصرے ۔ " جاؤادر مظوكونور أبنالاؤ" - مرشد في دلى خواجش كا اظهار كيا. شاه دوله بمائم بماك منكوك ياس بيني اور انبوں نے مرشد کی خواہش اینے ویر بھائی کے کوش کر ار ك مرجران كن بات بير الولى كمنكون ليت والعل س كام ليت موع كها-" بعالى! رات كافى بيت مكل ب، مجھے آ رام کرنے وے '۔ یکی دو بل مجر کی ففلت ہے جس ی طرف ہم نے امثارہ کیا تھا۔ مرشد نے تین بارمنکوکو طلب فرمایا تمرشاید برهیبی نے اس کے خانہ دل میں ڈیما وُالْ رَكُمَا تَمَّا رَبَّيْوِلْ بِارْمَلُو نِهِ شَاهِ دُولِهِ كَ سَاتِحَهُ خَدِمت

مرشد میں ماضر ہونے سے الکار کردیا۔ خوش تعبیل مرف ایک بارور پر دستک دے تو کائی جی جاتی ہے کریہاں تو تین بار در دل محفظمنایا حمیا تفار آخر کائی انتظار کے بعد جب مرشد نے مجرآ واز دی اوشاہ دولہ نے بعد احرام جواب دیا۔ ' مضور دولہ مامسر ہے''۔

مرشد نے دولہ پر ایک نظر ڈالی اور رضائے رئی ے آمے سر حملیم فم کرتے ہوئے کہا۔ 'مہر کدرامولا بدید شاہ دولہ کردا' (جے اللہ مرفراز کرے وہی شاہ دولہ بن جاتا ہے)۔ یہ کہہ کرشاہ سیدائے این گدڑی دولہ کے حوالے کر دی اور ای روز سے وہ" شاہ دولہ" بن محقے۔ حیایت شاه و دله پر لهمی کلی تمام کتابول میں" دلق فقر" ک میرد کی کے ممن میں بھی مرقوم ہے۔ مختلف الفاظ کاملیوم بھی ایک ہی ہے جے مخضراور خواہمورت انداز میں یوں کہا عاسكان بي الثاه دولة (جيد ريمولا) . يجافقرورالم نے است برزگول سے سنا جو حافظے میں محفوظ رہ کیا۔

محدر فی وصول کرنے کے بعد ''شاہ دولہ'' نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ملکو ہز در باز دمتاع گفتیر چین لے كاية تانهم اب دوله چونكه شاه ودله بن عِيمَ عَصِي البِدَا مرشد نے کسل دیتے ہوئے فرمایا۔" شاہ دولہ! اگر کوئی زیروئی پر ار آ ئے تو میرمتاع فقرز مین پرر کھ کراعلان کردینا کہ جس ش مت مواسه افعاكر د كمايينا "...

مرشد کی سل ہے شاہ دولہ کو دلی المینان عامل ہو میا کہ دوکامیاب د کامران قرار دیئے جانچکے ہیں۔ دیسے مجی بیدد نیادی شهنشا میت از ہے کیس جس کی خاطرافواج کو حرکت میں لایا جاتا ہے۔ مل وغارت کری وخون خرابہ یا چین جینی کا درولتی سے کیالعلق؟ خدمید مرشد کا بہلا لیف میه جوا که شاه دوله کی زبان شی حد درجه تا ثیریدا بو كنى \_جوبات مندے اداموجاتى وہ بقرير كلير ثابت موتى لیکن اس کا ذکر بعد ش آئے گا۔

طلوع آ فآب کے بعدسب کوخبر ہوگی کہ شاہ سیدا

مرمست مغرآ خرت افتیار کر چکے ہیں۔منکوکوا کی غفلہ ا کوکے لگانے کی و تاہم اے یعنین تھا کہ مرشد ہے ای کے دلی لگاؤ اور خوشکوار تعلقات کا ایک زمانہ کواہ تعاب کی ی بھانی میں جرات کیں تھی کہ ملکو کے مقام کو پہنچ کم سکے۔ تمام مریدوں نے مرشد کی حجویز وٹکٹین میں اشک آ لود آ جمول اورسوكوار دلول سے حصر ليا۔ شاہ سيدا جنب زیر زمین سو محیح لو منگو نے حسب لو تع "ممتاع فقر" ی تبعنه جمانا ما ہا محر جبرت انگیز ہات سے ہوئی کہ ان کی نگاہوں کے سامنے برای ہوئی پیوند کھے کیڑوں کی گرڈی منول وزنی بن کنی معکولو اس کا ایک کونه جمی بها نه سکا 🚅 اس نے اپنے حوار ہوں کو پکارا۔ عجیب تماشا تھا مربیدان سیدا سرمت کل کر زور لگارے میں محر دہ متاع نقر کو الخانے میں ناکام رہے ۔ آخر شاہ دولہ نے آئے بڑھ کر واللي باتھ سے كررى افغانى اور جارول الرف كا دوڑاتے ہوئے بڑے اظمینان سے بین ل۔ پیشر حفزات نے خسلیم کرلیا کہ حقد ارکواس کا کل اُن کی باہے مگر منگواوراس کے چند ساتھیوں نے عظمت شاہ دولہ کو سلیم کرنے سے معاف اٹکار کر رہا۔ کدورت، دل کے ایک وروازے ہے واقل ہو جائے تو درویل روسرے وروازے سے رخصت ہو جایا کرنی ہے۔ بھی مجمد وہاں مِي شِيلَ آيا۔

شاه دوله اب دوررس بعمارت اور تمری بعیرت کے مالک بن میکے تھے۔ اینے ہم مرشد بھائیوں سے الجين كوصيع ادقات تصوركرت تصالمذا دومنظرت عائب ہو مسئے کیکن سیالگوٹ کی فعنا وُل کو خیر باد نہ کہہ سکے ۔ان ہواؤں میں مرشد کی مہک رچی بی تھی کیکن اجالے اور خوشبوکومقید میں کیا جا سکتا۔ان کی شہرت ہی ان کے قیام کی نتیب بن کئی۔

اینے مرشد کے وصال کے سات بری بعد شاہ دولہ دریانی 1022 میں گرات تشریف کے آئے۔ لیکن

ے ی ایلیك كى تحرير كے مطابق (موسوف 1899ء تا 1902 و منلع مجرات کے ڈیٹی مشنررہے) بیعل مکائی 1022 جرى كا داقعه برائاه سيراً كا دسال 1015 ه يس جوالبذا القل مكاني بعيداز قياس قرارتيس دي جاسكتي-الدوستان ميراس وقت نورالدين جهانكير كي حكراني تقي -مغل شہنشاہ بحثیت مجموعی الل اللہ کے عقیدت مند كرواني جات مين- جهامكير سے حضرت شاہ دوله در اِئی کی ڈرامائی ملاقات کا ذکریا اس داستان کے آغاز من کیا جا چکا ہے جس کی تفصیل للمی نسخہ ' کرامت نامہ'' مشاق رام میں دیلمی جاستی ہے جوز مانے کی دست برد ے تاحال محفوظ رہا ہے۔ اس ملاقات برسب سے بوا ائتراض کی کیا گیاہے کہ کی ہرن کا مجرات سے شاہدہ چلا جانا از حد وشوار ہے اور مگر تر نی ایش ہران نے دریا کسے عبور کر لیا؟ اس کا مرکل جواب دیا جا سکتا ہے لیکن فوالت کے خوف ہے ہم اے مناسب خیال ہیں کرتے صرف ای براکتفا کرتے ہیں کہ اجماے دل کے باس رہے یاسان مقل

لیکن بھی بھی اسے تنہا مجی چھوڑ دے شاہ دولہ در بیائی گئی ایک کھا ظ سے منفرو دلی اللہ ہو كزرے ہيں۔ جنك افغراديت بيہ ہے كدوہ داحد بزرگ ہیں جن کے آستانے پر زندہ انسانوں کا چڑھاوا چیش کیا جاتا ہے۔ بیفار العمل چرمادے شاہ دولیے چوہ کہلاتے ہیں۔ ان چڑھادل کی حقیقت کا تعصیلی جائزہ بے حد ضروری ہے۔ان کی دوسری انفرادیت رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑھ ور کر حمد لیما ہے۔ آپ نے لاتعداد عمارات تغمير كردائيس - ان مين مساجد، تالاب، . كنوئين ادريل سرنبرست بين \_ بلول كالبلور خاص شهره ہوا کیونکہ ان سے امیر غریب میسال استفادہ کرتے

سامنے کی بات ہے کہ اگر کوئی صاحب کرامت

د تمبر 2014ء بزرگ شوریده سر دریا کی لهرول بر چل کر دریا عبور کر لیتا ہے تو اس میں عوام کی خدمت کا کون سا پہلوسائے آتا ہے۔ اس کے مقالم میں ایک محص دریا پر مل تعمیر کروا کے قالق خدا کو دریا بار کرنے کی سہولت فراہم کر دیتا ہے تو اس قلص تحقی کی بے لوث معدمت کا اعتراف مسرور ہونا جاہے ۔ واضح رہے کہجس وور سے اس داستان کا تعلق ہے اس میں ذرائع نقل وحمل کی کی کے باعث مدیاں نالے اور دریا عبور کرنا بروا وشوار ہوا کرتا تھا۔ تجرات شہر کے مشرقی دروازے کی جانب نالہ شاہ دولہ پر اور کوجرانوالہ کی ڈیک ٹای نہر پر تعمیر کئے جانے والے بلوں کو کانی شیرت لی۔ رفاہ عامہ کے کامول میں حصہ لینے دالے محنت کشول کو محنتانے کی ادا لیکی نوراً ہو جایا كرتي تعمى . إس سليلغ بين شاه دوله درياني كويا دغما كدمنت کش کواس کا پیدد فتک ہونے سے پہلے مزدوری اداکی جانی جائے اور یہ بات متند ہے کہ ندکورہ تعمیرات کے کئے شاہ دولہ در بائی کسی سے مالی تعادن طلب سیس کیا كرتے تفيق كياان كے ياس خداني خزائد تما؟ موسوف كوقديم كهنذرات كاسراغ لكافي كالمكدعاصل تعالباراتي

تعمیرات کے لئے ضروری سامان ان جگہوں سے کھود لکال كرتے تھے۔ كوجرانوالدكى ڈيك ندى يريل كى تغيرے اكك كهاني وابسة ع جس كالبالباب يش خدمت ع-مغل شہنشاہ شاہجہان کی سُوئے تشمیر آ مدورفت کے دوران ایک بارشنرادہ دارا شکوہ اور حوری بیم کا تی سامان ڈیک ندی عبور کرتے ہوئے یافی میں بہد کیا۔ ساز وسامان سے لدے موے شابی جانور باڑیہ آ لی ندی کی نذر ہوئے تو شہنشاہ کی پیشائی پریل پڑھئے مسلع کے نوجدار بدلیع عثان کوهم ملا که شانی قالطے کی واپسی تک اس شور بده سرندی ر بل تعمیر مو جان ما بنے ۔ عم حاکم مرک مفاجات کے مصداق سادے ضروری کام اس

یشت دال کرفوجدار نے پختہ بل کی تیاری کا آغاز کردیا

لین نوجدار کی ناتص عکست ملی کی دجہ سے کی اینیں

رستناب ند ہوسلیں ۔ فوجدار نے وہی کیا جوصاحبان اختدار

عموماً كما كرت إيراس فنشت سازول كومقيدكر

کے شابی علم عدولی کا جواز پیدا کرنے کا کوشش کا - ہمجہ

بہ ہوا کہ شانی تا فلے کی والیس تک بل کا آعاز بی ندہو

سكا\_ فوجدارے جواب ملى مولى تواس نے دوثوك الغاظ

میں اعتراف کرلیا کہ نکورہ میں کا تغییراس کے بس ک

ہات جیں لیکن اس اعتراف کے ساتھ فوجداری نے سیجی

كهاكديدكام مرف ادرمرف معفرت شاه دولدى كريكة

میں۔ پیسنتے ہی حالم ونت نے علم دیا کہشاہ دولہ کوحاضر

كيا جائے۔ چنانج عم شائن كے غلام حضرت شاہ دولدك

خدمت میں حاضر ہوئے اور بردی فراست سے الہیں یالکی

میں بٹھا کر ڈیک ندی کی طمرف چل ویکے۔شاہ دولہ

جانے تھے کہ مرکاری پیادے شاہی علم کے غلام ہیں البذا

انہوں نے بوی رسان سے کہا۔ اس یالی دغیرہ کی کوئی

خشت سازوں کی رہائی کا برداند عاصل کیا۔ خشت ساز

آزاد ہوئے تو شاہ دولہ نے ان کی شکایات رکع

فرمائیں۔ اس ممرح مطلوبہ کی اینوں کے بزادے

رموال الكف كي اورمشكل كام كا آ فاز بو كيا- إن كار

کرال کی راہ میں بڑی رکا دٹ ایک بدفطرت جادو کر ما

کورو تھا جو ایل ماورائی طافتوں کو بردے کار لا کر کے

کرائے پر پانی مجیرویا۔ چنانچہ جس برق رفاری سے

دن کی روشی میں کام کی تحیل ہوتی شب سے اندمیرے

میں ای عبلت سے بھیل شدہ کام برباد ہو جاتا۔ (بعض

کتب میں کوروی مکہ "جن" کا لفظ استعال ہوا ہے)

بهرمال جادوكر، جن يا كورد سے شاه دوله دريان كامناظره

موا اور نیک طینت بررگ نے بدفطرت اجن سرقابویا کر

اے جونے کے حوض میں کردن تک ڈبود ما اور نے عزم

شاه دوله منزل مقعود پر پہنچ تو پہلا کام مدکیا کہ

مرورت كيل، بم ني بيكام كرنے كافيل كرليا ہے"۔

اورتکزیب نے ایک خواصورت بلی، ایک عدد مرج زرین

ادرایک عصا درولیش کی خدمت مین پیش کیا-واسی رسیم

کہ شاہ دولہ دریانی جالوروں سے بے حد محبت کرتے

تھے۔ کلاء نوش مران والا واقعہ فیش کیا جا جا کا ہے۔

اورتكريب كاخيال تعاكدا كروروليش في عصا والس كرويا

شنمراد واورتکزیب جب در دلیش کی بارگاه میں ماضر

شنمرادہ مطبئن ہو کر واپس آیااوراس نے سارے

توبيراس كي تخت منفي كااعلان موكار

اور پھر جھی و کھاٹی بی شدد ہا۔

ے کام کا آغاز ہو گیا۔اس وشواری کے علاوہ شاہ دول أيك أورمشكل كاسامنا كرنايزا بوٹا نامی ایک زمیندار کواس کھاٹ سے کالی آ م

ہوا کرتی تھی اور طاہرے کی گیاتھیرے بعد پیر کمانی حتم ہو حانی تھی البذایل کی تغییر زمیندار کے مفاد میں ہیں تھی۔شا دولہ اور ویکر کارکن بحوز ویل ہے چھوفا صلے پر ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ بدطیست زمیندار نے وہ بندی کاٹ دیا جس کی اوٹ میں درولیش ادران کے ساتھی قیام پذیر ہتے۔ اس حركت كا مقعد ميافا كه ندى كا إلى بل تعير كر كراف والول كوبها كرفي جائ كاراس طرح ندري مح بانس نہ ہیج کی بانسری سکین شاہ دولہ دریائی انگی فراست سے اس طوفان کا سدِ باب کر کھے تھے۔ انہوں نے ڈیر والتے بی ایک حفاظتی بند بوالیا تھا۔ اس طرح جب سال ب آیا تو ند کوره فریره محفوظ ریا- سازش اقو نا کام موسی می کیکن زمیندار کی م**یزرکت پوشیده ن**دره کیا-شاهجهان کو خرمولی تو وہ جلال میں آ میا۔اس نے علم دیا کی ہوئے کو اللہ ایک خواصورت بھی ہوا ہولی۔ راجہ نے یا بدزنجیرشای دربار میں حاضر کیا جائے۔ اس علم کے ساتھ زمینداری سزا کا اعلان بھی کردیا گیا۔ مجرم کا سرائیم 📗 ارتے ہوئے فر ایا۔ 'میہ بجی تو ' مادرشاہ بنے وال ہے۔ كركے يتم كے بيزے افكايا جانا تھا۔ شاہ دولدور يالى اس الله موت في الحال اس كامقد رئيس "۔ اس طرح وہ بجي موت سزا کے حق میں جیس تھے لہذا ان کی کاوشوں سے زمیندار 📗 کے سنہ سے زم تنگی۔ شاہجہان تشمیم کے دورے پر آیا تو وہ بات می للذا ندکورہ زمیندارصدتی ول سے تائب موا اور 🔃 🔐 کی شہنشاہ کی نذر کر دی اور شاہجہان نے اس کا عقد یل کی تغییر میں برمکن اماو فراہم کرنے لگائہ اس طرح اللہادہ اور تکزیب سے کر ویا اور بیکم بال کے نام سے المريب عدى كا بل ممل بوااورشاه وولدورياني تجرات لوث المرسين كى بيني مقل خاعدان ميس شامل موكن- بيلم بالى

صونیاء کے بال سالکول کے مخلف ورجات، الد بندوستان پر 1707ء سے 1212و تک مکومت کیا۔ مقامات اور وطا كف موتے ہيں۔مثلاً قطب ووستی ہے جس کے ذے کسی بہتی کا نظام ہوتا ہے۔ چک کے باث ے میں ورمیان والی من کو بھی قطب کہتے ہیں جس کے اللہ الر موار اصل میں وہ جانا جا ہتا تھا کہ شا جہان کے بعد و بلی بر کون رونق افروز ہوگا۔ حالات دارا محکوہ کے كروچكاكايات كمومتاب)-

شاہ دولہ مجرات لوٹے تو سیدن نامی ایک فقیر بھی کہیں ہے آ لکلا اور بیانعرہ لگانے لگا کہ وہ شہر مجرات کا روحانی سر براو تغب ہے۔ ایک ستی میں ایک سے زیادہ یرک سلح سلائتی ہے رہ سکتے ہیں مرسیدن کھیر کی منزل فدمند المكل كے بجائے ? رام وآ سائش كاحصول تھا۔شاد دولہ کواس جموٹے درویش کا بول کھوئنا پڑا۔ سیدن تغیر کو مانے کیاد کھایا گیا کہ وہ خوفز دہ ہوکر منظرے فائب ہو گیا

ہوا تو درویش نے مدمرف اٹھ کر اس کا استقبال کیا بلکہ ا ہے جلالت مآب کا خطاب بھی دیا۔ شنمراوے کی نفر رقبول ریاست جول کے علاقے راجور میں وخر سی کی كرنے كے بعد ورويش نے مصا والي كرتے ہوئے اس بدعرون برمی .. نام نہاد غیرت مندلوگ بچی کے پیدا ارشاد فرمایا۔" خوش ہو جاؤہ یہ عصا تمہارے بااعتیار تے بی اے بلاک کر دیا کرتے تھے۔ راجور کا راجہ برين معرست شاه دوله كاعقيدت مند تفاجو حرال كن ہونے کی سندہے'۔ ات بركز بذمنى \_مسلك محبت كى وجد سے شاہ دولد كے واقعات اپن ہوی بیلم بانی کے کوش کزار کئے۔ بیلم بال المقيدت مندول بين غيرمسلم افراد كا تعداد كم نبيس مي-

نے جوابا اس بیدائش والا واقعہ بیان کیا کہ درویش نے اے ہادشاہ کی مال بنے کی پیشینگونی بہت بہلے کروی می۔ اے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو شاہ دولہ نے فق سے مع تحت سینی کے بعد اور تکزیب نے ورولیش سے لما قات كا التعلياق فامركياتو ورويش في اسية انداز من ملاقات کی۔ اس رات اور تشزیب خاصا تناول فر مار ہا تھا كدايك باتحد شريك طعام موحمار عمر رسيده محص ك وانيس باتھ كى ورميانى اللي كى مول محى - شاه دول كا عقیدت مند بخت آ در نای ایک شان لمازم مجی دمال موجود تھا۔ اور تمزیب نے ہاتھ و کھے کر جرت کا اظہار کیا تو بخت آور نے بعد احرام کہا۔"حضور! بیہ ہاتھ تو میرو کیفن سے شغراد امتعظم پیدا ہوا جس نے اور نگزیب کے

شہنشاہ کو دعائے خاص ہے لوازا۔ حضرت شاہ دولہ سے مفسوب مخلیق کرامت کی النعيل ملاحظة فرمائي جوآئ تكسي اور بزرك س منسوب نه موسکی به یعنی محمی کسی مزاریر آ دم زاد کا ح ماوا

مر شد شاہ وولہ دریالی کا ہے '۔ اوٹلزیب نے ورویش کو

ظاہر موجانے کی درخواست کی۔شاہ دولدنے ظاہر موکر

ن بن تقے شنرادہ مراد بھی تخت کا دمویدار تھا۔ بہر مال

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

الد شهراده اورتگزیب، شاه دوله ورمایی کی خدمت می

اولی ہے جو چڑے کے چھوٹے چھوٹے الکروں کی خاص

ر نیب سے ملال کر کے بنایا جاتا ہے۔ جب بجہ پیدا ہوتا

ے تو اس کے سرکی بڑیاں الگ الگ ہولی ہیں اب آگر

برجوہ دماغ کی افزائش رک جائے یا وہ بڑیاں وقت سے

یے جز کروہاغ کی کشو ونما روک دیں تو ندمرف پیر کہنے

كا سر مجودا رو جاتا ہے بلكه وہ بميشه كے لئے وماغى

سلاحیتوں سے محروم مجمی ہوجا تا ہے۔ مغربی ممالک میں

اطلاطی مداہرے در سے اس عاری برکائی مدتک قابد

یا یا جا چکا ہے۔ برقان میں جل او جانے والے بیج اس

مِنْ كَا فِكَارِ مُوسَكِمَ بِينِ .. خُوْشِ آئند بات يد ب كه بجول

كا يرقان أب يا كستان من محى لاعلاج مبين روالهذا بم

المدينكية إلى كدخوروسرى يراهم في بلحى كافي حد تك قالويا

لیا ہے۔ شاہ دولہ در یائی نے بوئ طویل عمر یائی جوعام طور

ر 150 برس بتائی جاتی ہے۔ آپ معل شہنشاہ اکبر،

جہالیں، شاہمان اور اور نگزیب عالمکیر کے ہم عصر تھے۔

اگر سے تعلیم کرلیا جائے کہ آپ کی پیدائش اکبراٹھم کے

25وين منال جنوس 1581 من جوتي اور وصال

1087ھ برطابق 1676 ماہ ہوا تو آپ کی عمر مبارک

بکیا وے سال من ہے۔'' ندا دوست' کے تاریخی اعداد

ك رُوست آب كا وصال 1676 و الى على موار ميال محمد

مر شاری کرے تیاری باغ چریندیاں براال

جوچ میااوس ڈیٹا اوڈ ک جو جمیاں اس مرتا

دریائی کوایے سلر آخرت کے آثار دکھائی دیے تو آپ

نے اینے مرید خاص محاون شاہ کو طلب فرمایا اور بار

المانت است سونب كراينا جانشين مقرر كيابه آب كامزار

بعادن شاہ صاحب نے تعمیر کرایا 1867 و میں مزار کی

اری بلند کر کے تعمیر لو کا تعمیل ہوئی ۔ مزار کی موجودہ تعمیر

تامنی سلطان محود کی عقیدت کا نتیجہ ہے ۔ شاہ دولہ دریائی

موت اليي حنيقت ہے جس ہے مغربيس شاہ دوله

بخل مشوی" سفر العقل" میں فریاتے ہیں۔

لانے میں مشہور ہیں۔
اصل ہات ہے ہوسکتی ہے کہ شاہ دولہ چونکہ انسانیت
نواز تعیابذا جن بچوں کا کوئی پُرسان حال نہ ہوتا وہ آئیل
اپ سائے میں لے لیتے ہوں کے لوگ تو نا قابل تبول
بچوں کوکوڑ ہے کرکٹ کے ڈھیروں پر پھینگئے ہے کر پر نہیں
کرتے اور یہاں تو محفوظ اور مقدس ایک اسک جگھی جہال
کوئی ہیں مسلوب الحواس بچیں کوسنجا لئے والا موجود تھا۔
ایک بارسم پڑھئی تو شاہ دولہ در یائی کے دصال کے بحد بھی
ہے رسم جاری رہی۔ مرزا اعظم بیک کی مطابق

جہے معرت شاہ دولہ کے دوران چودہ صدد چوہیاں اور چہ ہیاں اور چہ ہیاں اور خوبیاں اور خوبیاں اور خوبیاں اور خوبیاں اور خوبیاں اور خوبیاں اور کا سوری یا مائیرو سفالوقی خور سری یا مائیرو سفالوقی حاضر میں کانی تحقیق ہو چکی ہے۔ ترتی بافتہ ممالک میں اس پرکائی حد تک قابو بایا جا چکا ہے تاہم اس کا قلع تے نہیں ہو سکا۔ فیر ز باتوں میں اس طبی اصطفاع کا ہوتا ہی احارے تکھے کا جوت ہے کہ خورد سری برصغیریا پاکستان کے مشہر مجرات تک محدود نہیں، یہ بھاری سمندر پار جمی پائی جاتی ہے اور سمندر پار بھے والی مائیں حضرت شاہ دولہ کی کرامت سے بقینا واقف نہیں۔

کرامت سے بقینا واقف نہیں۔

کرامت سے بقینا واقف نہیں۔

(Cromo

تولید و توارث کے کروموس (Cromo) کورا ہوئے ہیں کیکن اگر ال کی اگر ال کی نیس اگر ال کی نیس اگر ال کی تیس الک ہوتو اس سے سرز و تی الله متاثر ہو کر و ما نی الله متاثر ہو کر و موسوم الموال ہو تی ہو

کا عرس ہرسال 19 اور 20 جون کومنا یا جاتا ہے۔ مزار کے صدر دروازے پر کھے ہوئے ورج ذیل شعر سے موصوف کی تاریخ وفات لگئی ہے۔
تو حید آل عارف حق مخریدہ محمد سیدہ محمد سیدہ عمر حاضر ہیں مزار شریف محکداوقاف کے پاس ہے تاہم کدی نشین سیدا عاز حسین شاہ صاحب ہیں جو اسے بڑر گوں کی روایات زندہ رکھنے کی سرتوز کوشش کر ایسے بزرگوں کی روایات زندہ رکھنے کی سرتوز کوشش کر اسے بردگوں کی روایات زندہ رکھنے کی سرتوز کوشش کر اسے بردگوں کی روایات زندہ رکھنے کی سرتوز کوشش کر

#### مأخذ

منزل نه کرقبول (سفرنامه پنجاب) محمد دا دُد طاہر
شاہ دولہ دریائی، حیات وتعلیمات - شریف کنجائی
محمد بعد - کیمٹن اے جی ایلی کر جمہ مفتی
مسلم مجرات، حادث و ثقافت نے اوب - ڈاکٹر احمہ حسین احمد قرائی قلعہ داری
دلیس پنجاب - اکبر ملک
دلیس پنجاب - اکبر ملک
معلی ماری کشمیر - محمد الدین اوق
معلی ماری کشمیر - محمد الدین اوق
معلی ماری کشمیر - فرگر اینڈ سنز لا ہور
معلی مات عامیہ : ڈوگر اینڈ سنز لا ہور
شاہ دولہ دریائی تن بخش - ایس ایم نیم چود مری
شاہ دولہ دریائی تن بخش - ایس ایم نیم چود مری

#### انتقال

"حکایت کررید قاری محرم ماسلو سعید احمد عباسی جمعیالی معلع بلغ، تفائ الی سے انتقال کر میں معلع بلغ، تفائ الی سے انتقال کر میں سعدعات معفرت کی ایل ہے۔ انتقال کر میں میں میں دعات معامل معرمیای )

ي ناثرا يك كمياني

فزل

وعكيرشهراد

اندھے بل میں سانب کی ہے ذات کالی غار میں بیٹھو دیکھا کرو برسات کالی دھوپ ر گوں میں یارہ دریا تھاتھیں مارے آئی شام کی بہتی ہوئی سوغات کالی سورج جاندنے رورو کھوئے اپنے چہرے گھور اندھیرا گہری شام رات کالی أس كي قسمت بالهي وانت كيسار عمرك مير \_ نصيب ميں كالے شداور مات كالى أرْ جا آج ہے زویرتُو اے خواب پرندے تیرہ شی ہے اور لگتی ہے گھات کالی قطره قطره زہر بیاباں جگ مگ جگنو جنگل جنگل بادل اور برسات کالی ميرا خواب تھا جاند كا شهرتهن ميں آيا بوجهل رات تقى نكلى تقى بارات كالى اینی خلقت نے غافل اصطبل کا باسی شیر کے جیڑے توڑ دے اس کی لاش کالی

ا يك بدر بان محور ي اورا يك معموم بحي كي محبت كا عجيب قصه جس كا انجام المناك تفهرا-





گھنٹہ بھرے ہاہر کی لوے بیخے کے لئے بیکھے کے بیچ بیشے ہیں۔ دوکا تدار اس انظار میں ہے کہ دو کب باہر نگلیں اور دہ پیکھا بند کر کے بجلی کی بچت کر سکے۔ دینو کی نگاہیں بھی ان ٹوگوں پر گئی ہوئی ہیں کہ شاید ان کو بس اڑے یا شہر کے کسی علاقے میں جانا ہو۔ وہ اس دوکان میں نہ ہوتے تو شاید دینو کس کا تا نگے کی جیلی نشست پر سوچکا ہوتا۔ دینو کی آنگھیں گرمی کی شدت کے باوجو و نمیند

کوچوان ریلوے اشیش کے ہاہرائیک ہوڑھے
ایکو ہوڑھ کے درخت کے ساتھ تا نگے کو ہا ندھ کر
ال میں گھوم پھر کر سواریاں ڈھوٹھ نے کی کوشش کر رہا
اللہ ہے۔ سا یوشد یوگری نے لوگوں کوسفر کرنے اور گھر
اللہ ہے۔ شاید شدید گری نے لوگوں کوسفر کرنے اور گھر
اللہ ہے۔ شاید شدید گری نے لوگوں کوسفر کرنے اور گھر
اللہ ہے۔ شاید شدید گری نے لوگوں کوسفر کرنے اور گھر
سے نگلتے ہے دوک رکھا ہے۔ چوک خلائے معمول وہران
سے شام بت اور کی کی دوکان میں دو تمین افراد کوئی

Scanned by BooksPK

اس کویاد تھا کہ وہ ان دنوں جعد کی نماز پڑھے گیا تو مولوی صاحب نے تقریبے کے وہ دران بیٹیون کی برکت کے بار نے تقریبے کی اوران کو والدین کے لئے رحمت قرار دیا تو تعور کی در سے لئے دینو کا احساس ندامت ختم ہو کیا۔ مولوی صاحب نے بیٹی کہا تھا کہ بیٹیاں اپنا رزق کی برکت کا کر آتی ہیں اور الٹا والدین کے رزق بیس برکت کا باعث بنتی ہیں۔ انہی دلوں دینو نے ٹی گھوڈی کی تھی۔ یاعث بنتی ہیں۔ انہی دلوں دینو نے ٹی گھوڈی کی تھی۔ یاعث بنتی ہیں۔ انہی دلوں دینو نے ٹی گھوڈی کی تھی۔ یاعث بنتی ہیں۔ انہی دلوں دینو نے ٹی گھوڈی کی تھی۔ یاعث برکس سے تھی۔ گلاہو کہا تھا۔ گلاہو کے آنے سے کھوڑی کو وہ بیار سے گلاہو کہتا تھا۔ گلاہو کے آنے سے کھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ گلاہو کے آئے سے کھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ گلاہو کوا کرون دات کی میں بالا بلا کر لیکن گلاہو ہیں بالا بلا کر لیکن گلاہو کورتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر بہرا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر بہرا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر بہرا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر بہرا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر بہرا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر بہرا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر بہرا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر بہرا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر بہرا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر بہرا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر بہرا گھر ناز کرتا تھا۔

کئی تھی۔ بابا جب شام کو کام سے والوس آتا تو آ اور فاطمه کوتا تنکے بر قریبی کلیوں کا چکرضر در لکواتا۔ فاظمہ گلابو کی ایک ایک حرکت حرکت کا بغور جائز و لیتی ۔ گلابھ وم ہلاتی تو فاطمہ کے چرے پرمسکراہٹ بھر جاتی۔وو منهانی توبید ملکملانے لکتی۔ وہ سریت محالتی تو فاطمہ کے جسم میں ہمی تعرفعلی کے جاتی ۔ فاطمہ کی دلچیدوں کا محور کلا ہے ای تھی۔ جب دینو کھر آتا اور گلا ہو کو پیل کے درخت کے یے باندہ دیتا تو فاطمہ کھریارے بے نیاز کھوڑی کی خدمت میں لگ جاتی۔ نکے ہے بالٹی محرکراس کونہلوال پنیل کے نیجے اس کے آنے سے پہلے جہاڑو دیتی ، ای کے آھے کھاس ڈالتی اور پالٹی میں صاف پانی ڈال کراس کو **بادتی کموڑی بھی فاطمہ** کو دی**کی کرخو**ٹی کا اظہار کرتی افد ا بی محبت کا اظہار اینے مجورے بھورے کان ہلا 🕌 کرتی۔ جب دریک گلابو کے کان لہرائے رہے تو فاہلے كراته ساتحاتمام كمردالي السنظرة كفلوظ اوية ایک مرتبه سروبول بی فاطمه بیار بر می اور کا اور طرف نہ جاسکی۔ گلاہونے بار ارہنہا کر اٹی دوست کی غيرموجودك كااظهار كبارجب كالى دبريتك فاطمه يتتلك کے درخت کے میچ ندآ ٹی تو وہ بے زبان بھی ماہوس ہو کو بيتر كئي \_ اس دن آمنه باني لي كرآني اور كلا بوكو بالف کوشش کی مگاہونے ایک نظر اٹھا کر دیکھا جیسے یا یا نے والی کو پھان رہی ہو۔ پہلے نے میں در نہ فی کھو كابونے بالى بيے سے صاف الكاركرديا۔ آمندنے بہت کوشش کی، جیکارا، سہلایا ، تعیشیایا کیکن بال پلانے 🕊 الكام رنى معاملات ال وقت سنجيده مو كئ جب ويكا کھاس ڈالنے آیا تو تھوڑی نے کھاس کھانے سے الكاركر ديا۔ دينوكو يكو بجھ تبين آ رہا تھا كەكيا كرے 🚅 میں موجود جانوروں کے لئے تخصوص دو کمپسول اس 🖳 محوژی کے مند میں زبردی وال دیئے لیکن افاقیہ منہ ہوں وینو پریشان مو کمیا۔اس کی پریشانی کا اندازہ وہ کا لگا 🕨

ہے جس کا گزر بسر کسی جانور کے بل بوتے پر ہواور وہ جانور بیار بڑ جائے۔ فاطمہ اپنے کمرے میں بخار سے نڈھال پڑی تھی۔

جب اس کی طبیعت قدرے بحال مولی او اس نے این کمرے میں ای اور ابوکی تفتلو کوسننا شروع کیا۔ موضوع مخفظو كوني اورميس بلكهاس كي عريز ترين ووست گاہو تھی۔ گاہو کا تام س کر بار چرے بر سکی ک مسرامت میل می ای ابوگابوک جاری اور اس کے كمانے منے سے الكاركى باتي كررے تھے - فاطمه كو مورت حال مجھنے میں وہر مذاکل نے اجا تک ہماری استر كوا تاراادر جست لكا كرجادياني سے بينج اترى وينو اور ای کی بیری کو بچھ مذآنی که فاطمه کو اجا تک کیا ہو گیا ہے۔فاظمہ والدین کونظر انداز کرتے ہوئے باہر ہما گا-ل جريض وه الله او كى مانى كوتورى شي تعي مديد كوتمرى بعي الك يار وكى جب ويوف بهت سارى بكريال يال مولى میں بٹام کے وقت موسم سرما کے باوجود اس ویران كو تورى ميں پر لطف بارسيم جيننا شروع موكن جس سے دو بے چین عادروحوں کو قرار آحمیا۔ تعوزی می دم میں گلاہو یاتی بھی بی رہی تھی اور گھاس بھی کھا رہی تھی۔ دینوا پی بوی کے ہمراہ اس جاووگری کوسراسیمکی کے عالم میں و کھے ر با تعا۔ اس أن يره كوچوان كوكيا بنة كرميت مي كيا كيا کرامات پنیال ہونی ہیں۔

گلابوی مشقت اور بیلیوں کی برکت سے دینوکا کیا کھر چند سالوں میں پختہ ہو گیا۔ دینوکا ٹا نگہ تیز رفماری کی علامت تھا۔ سواریاں اس کو دوسرے تاکٹوں پر ترجع دینو تھیں۔ دوسرے کو چوان دینو کی کھوڑی کی دجہ سے دینو سے رفتک اور حسد کرنے گئے تھے۔ دینو ہمی گلابو کو خوب لاڈ کرا تا۔ اس کی دھوپ چھاؤں کا خیال رکھتا۔ اس کو پیاس اور بھوکا ندر ہے دیتا۔ دینو نے اب اس کی خوداک بیاس اور بھوکا ندر ہے دیتا۔ دینو نے اب اس کی خوداک

صحت اور استعداد من اورجمي اضافيه جوميا تفار كلابوكي كمرلى بيشه والول ياكماس عيمرى راتى- كلابوك كر لى بمى فاطره ك في برى ابميت كى حال مى - وه روز انداس کو یائب لگا کر دھو آل۔ دن کو پینیل کے در دعت كے فيج اور رات كو باڑے مل لے جالى - بابانے جب كرلى كے يہ سے لكائے تو فاطمه كا كام آسان ہو كيا۔ اس مرتبه عید آنی تو دینوسارے خاندان کو تانے میں بٹھا کر ہازار نے حمیا۔ مہلی مرتبدد بنو نے بیوی اور بنیوں کو جوتے ، کیڑے اور چوڑیوں کے ساتھ مٹھائیاں وغیرہ لے کر ویں۔ وینو کی بیوی اس پُرمسرت موقع پر بهت خوش ملى يلين فاطمه كجو سجيده اور قدر في خاموش معى \_ ال في إلى بات كومسوس لو كياليكن أس كا تذكره ند کیا کہ شاید میرا دہم ہو۔ شام کوسوار یوں سے مجر اتا مگنہ واپس محرآ ممیا۔ فاطمہ بدستور جیب جیب سی - اس نے عید کا سامان خاموثی ہے اسے چھوٹے سے ٹرنگ میں رکھا اور لیٹ کئی۔ چکودرے بعداجا تک اتھی اور بھاگ

فاطمہ کا مرجمایا ہوا چہرہ اچا تک ممل اٹھا۔ فاطمہ کا کمرہ گلا ہو کی کوٹمڑی کے ساتھ عن تھا۔ فاطمہ کی فریائش پراس کے کمرے میں ایک چھوٹا ساسوران بنا دیا حمیا تھا جو فاطمہ اورگلا ہو کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ بن حمیا تھا۔ فاطمہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کا دیدار کرتی رہتی۔ جب جک گلا ہو جا حتی رہتی فاطمہ کوبھی میلاندآ

کر کمرے میں جا کر اپنا ٹرنگ کھول لیا۔ اس نے اپنا سرخ

ددیشه نکالا اور بعاک کر گلابو کی کوتمری میں داخل ہوئی اور

رویشداس کے ملے میں ڈال دیا۔ گلا ہوا گے دونو ل یا دکل

زورزور سے زمین برج کرائی خوشی کا اظہار کرنے گئی۔

آل ۔ گلا بوسو جاتی تو فاظمہ کا کمرہ بھی سوجاتا۔ عید آئی تو ہر فرو پُرسرت دکھائی دے رہا تھا۔ فاطمہ اور آمنہ نے رنگنین لباس زیب تن کئے، پاؤڈر اور لب سٹک سے اینے معصوم حسن ہیں نمایاں اضافہ کیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

نظے ملے سے منے دو سے دونوں کے سرول پر خوب ع رے تھے۔آمند کی بوغوں میں مقید رتعین بہت مملی لگ ری معیں ۔فاطمہ نے بونیاں خود نہ مینیں ملکہ گلاہو کی سرون کے بالوں میں اڑس دیں۔ نبے کمے بھورے اور كالي بالون من رهين بونيون في كلابوكو بارات والى محورى بناديا تعام كمورى بعى يورى طرح عيدكي خوشيول میں شامل ہو چکی تھی۔عید کی شام بورا خاعمان تا سکتے پرشہر کے واحد بارک میں کیا۔ کھرے بارک کا فی دور تھا۔ فاطمه حب معمول فرن سیث بر براجمان می -اس کی اللهول كا مركز عيدكي فوشيول اور رتكينيول من نهائ ہوئے شہری بجائے اس کی محبوب محور ی می ۔ وہ کا بو کے تحركة موئ اعضاء بوك بوعدكان مردن مي موجود دوینه اور بونیوں کومسرت آنگیز انداز میں سکے جا رنی سی۔ دینوکو جوان اپنی بنی کے جذبات کوئیس مجھ یار ہا تفا\_آخراس کوایک بے زبان جانور سے کول عشق ہو کیا ہے۔کیاای دنیا بی محبت کے قابل اور پھوٹیس بھا؟

عيد كوكزر ، چند عل دان موئ تعد ويوحسب معمول اینا تا تک سوار بول سے لاوے ریلوے انتیشن کی طرف بھاگا جلا جارہا تھا۔شہر کے بڑے چوراہے کوتا کے نے اہمی عبور کیا بی تھا کہ اجا تک محوری کا یاؤں کیلے کے حیللے سے پیسلا اور وہ اختائی زوردار انداز میں وهرام ے كالى سۇك بركر كئى۔ تا تھے كے دونوں بهب نوث محيئة بسواريان تحفوظ ربي ليكن كلابوشد بدرجي بوكن -اس ک وائیں ٹا تک کی بڈی ٹوٹ کی۔ بری مشکل سے دینو تا تلے اور محور ی کو محر تک لایا۔ کا و حالور کا علاج شروع ہو ممیا کیکن کوئی افاقہ نہ موا۔ تھوڑی بہت جی ایونکی چند ونوں میں بی حتم ہو گئی۔خرج جاری تعالیکن آمدن رک چکی تعلی۔عالات ون بند سنجیدہ ہوتے مسئے۔ وینو نے پید کاف کر دو مفتول تک گلابو کا علاج کرایا سیکن مانوروں کے ڈاکٹروں کے مطابق اے کم از کم مار ماہ

هل علاج اور آرام کی ضرورت محی ۔ جب انسانوں کا رزتی نک ہو جائے تو جانوروں کو کون ہو چمتا ہے۔ ویثو نے اب مکا ہو بر توجہ وینا کم کر دی۔ دوسرے معنول جی اب و محور ی کی ٹا تک جڑنے سے ٹامید ہو چکا تھا۔ گلابو كاندمرف طائ بند موا بكداس كا كمانا بينا بعي كم كرديا ميا سب سے يملے اس كى فوراك كالازى جزوينے بند كر وي محد بر آسته آسته كماس بحى كم اوتا حميا \_ايك بذي تو نوت يتل معى اب دوسرى بذيال بعى نظر آناشروع موچی میں۔

حادث والي ون جب كلا بوكو كمراا باحميا تو فاطمه کی مالت ویدنی می روه بار بارگلابوکی زخی ٹا تک کو دیکھ ری می اس نے سب سے جیب کرایک مرتبہ تو ہڈی کو مُؤلا بھی تھا اور ٹونی ہوئی جگہ کو اپنی نازک الکیوں سے محسوس کیا تھا۔اس نے دونوں ہاتھوں سے اُو لَی ہولی حکم کو یک جا کرنے کی ہمی کوشش کی لیکن ناکام رہی گی گلاہ کی تم آجھیں اس کی ہے بھی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ وہ جانور جوچوہیں کھنے فوقی فوقی کام کرنے برتیار تھا اب ہے ہی مو کرایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ ہر سے جب سات بج اس کے جوتنے کا وقت ہوتا تو وہ مقدور بحر کوشش کر کے ا تضيح كى كوشش كرتى نيكن جب ناكام موجاتى توايى ناكا ي يرغص كا اظهار زور زور در بنبا كركر لي-ال كابس جلتا لو موائی جہاز بن مواؤں میں اڑنے لکتی سیکن افسوس کہ كيے كے ايك جمولے سے تعلكے نے اس كى برواز اس ے میں ان کی ۔

آخر وه وقت آهمیا جس کا دُرتھا۔ اس دن دینوگلا بو کے کھانے کو چھے نہ لایا۔ ہے تو کب کے بند ہو چکے تھے آج كياس مجي حتم بوكي \_ گلابوجو يورادن بحي اين كونفزي میں اور بھی پیپل کے ور خت کے میچ تعنول بندھی رہتی بورا دن یا تو فاطمه کے ساتھ وقت کز اری کر لی یا مجر کھا ک Scanned y Books

جانی اور کھاس و کھوکر وہ روز ہ وار کی افظاری کی طرح بے بین ہوکر گھا س کھانا شروع کر ویٹی کیلن آج اے کیلے ے مسلنے کی سزا فاقے کی ملک میں من رہی معی- فاطمہ آج خاموش می ۔ وہ مجم مجمی مہیں کرسکتی می ۔ ایک طرف مر کے حالات نا گفتہ یہ تھے تو دوسری طرف اس بے زبان ہے اس کے خاندان کا غیر انسائی سلوک۔ فاطمہ نے میل کے چندیتے کموڑی کے آگے ڈالے جس کواس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ مالوں موکر وہ اسے بستر شمل آن کری ۔نہ جانے کون ساوقت تماجب اس کی روتے روتي آنڪولک کي۔

آ دھی رات کے وقت جب ساراشہر فاموش ہو چکا نھا اور سردی اسینے زورو**ں برسی اجا یک محورثی نے اپنے** یا اُل ذین پر پنخاشروع کرویے۔اس نے عجیب انداز میں چینا میں شروع کر دیا۔ دینونے اس کی کو مڑی میں جا كروى بكرى اور كلا بوكوكمر على بل سام جا كرچمور ویا لنکل کا او بے کمر ہو چی می ۔ دینو نے دروازہ بعد کیا اور بسر بن مس كرسوكيا وو تحفظ تك مخابواي تابول ے دروازہ کھنکھناتی رہی۔ مجرآ وار تھم می ادحر فاطمہ حسین خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے خواب میں ریکھا کر گلا ہو کی ٹا تک فمیک ہوگئ ہے اور وہ این اباک ساتھ تا تے یہ بیٹے کی" لانگ ڈرائیو پر جارے ہیں۔ کھوڑی کی رفتار پہلے ہے بھی زیادہ تیز ہے۔سڑک پراس كي الني كريد الراب بداكرد بين-ال كي وم يول متحرک ہے جیے اس کے ساتھ بھی کے تار لگا کراس کو برقا ریا گیا ہو۔ فاطمہ کے جننے کی آواز نے ساتھ جاریائی ہے مونی مونی آمنہ کو جگا ویا۔ وہ جیران می کہ جانے آس کی بہنا کن سہانے سینوں میں کھوٹی ہوئی ہے۔

مبع جب فاطمه کی آنکه کملی تو اس کویه سوی کربهت انسوس ہوا کہ کلا ہو کی صحت یا لی محض ایک خواب تھا۔ وہ بھاکی بھاکی ہاڑے میں پہنچی کیکن ہاڑ و خالی تھا۔ وہ پہنچل

### آئين قدرت

قدرت كالمسلمة أثمين بكه جولوك قدرت کے آئین کے مطابق اپنی زندگی بنی توع اعنان کی فلاح و بہبود کے لئے دقف کر دیتے ہیں، قدرت اُن كنام بحى ضائ وليس موف و يل-

عبدالرشيد نوري- ميذرا جگان

ك في المح المجلى محورى نظر ندآ ل تعورى ومر بعد اس کورات والی سب کهانی کا به چل ممیا . گلابوکی طرح فاطمه بعی بے بس تعمی اور سوائے جیکے چیکے رونے کے مجھ بھی نہ کر علی تھی۔ فاطمہ بغیر پھوکھائے ہے چیکے سے آمنہ کے ساتھ سکول روانہ ہو تی۔ اس کی سمی میں دس رویے کا ا کے نوٹ تھا جواس کی مال نے زیروتی اس کے ہاتھ میں تنماد یا تھا۔ چند ٹیڑھی میڑھی قلیاں مڑنے کے بعد ایک بڑا سا میدان عبور کر کے وہ سکول کی طرف روال دوال ممیں کداجا تک ہوڑ ھے بوڑھ کے درخت کے نیجان کو کلا بوسوئی ہوئی نظر آئی۔ فاطمہ کے قدم جلتے چکتے رک سمئے۔ آمنہ مبی تموزی در کے لئے رکی لیکن سکول سے لیٹ ہونے کے خطرے کے باعث وہ آھے چل یڑی۔ فاطمد كالسم كالهنة لك حميااور مريس جكرابث ي محسوى ہونے لی۔ بستہ نے رکھ کرایک اینت کے اور تھوڑ کاوی کے لئے میٹر کی اور گلا بوکود معتی رہیں۔

کلا بوسکون کی تیندسورای معی-اس کی مردن میں رنتين بونيان مملي ير چي معين رنوني مولي نا تك كاخم واستح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ گلاہو کے کمزورجسم کی بدیاں باہر کونکل آئی تھیں۔ فاطمہ دیر تک ہاتھوں کے سالے میں سرر کے چکرانی ہونی ہونی نگاموں سے تمام مظرویمی ربی۔ چھم تصور میں اس نے تعور ی درے کے لئے ماضی کی طرح فرائے بحرتے ہوئے تاتھے کی سواری کی بھی

کوشش کی کتین محموزی کی موجودہ حالت کو دیکھ کر وہ دیر تك سير كامزه ندلے تك\_اما تك كسي خيال كے ذين ميں الجرنے برفاطمہ میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے بہتے میں ے دی رویے لکالے ، بستے کوابند پر رکھا اور سامنے کی کی طرف بھاک پڑی۔ میدان خالی تھا۔ تھوڑی دور مندے جوہر میں جہاں مطے بحر کا غلیظ یالی اکٹھا ہوتا تفاجتلافیں تیررنی میں۔ دور ایک کے مکان کے باہر ایک بور ما بوسیدہ می جاریائی پر کرم دموب کے مزے لےرہا تھا۔اس کے پاس ایک خارش زوہ کتاز میں پرلیٹا يرا تعار چند على منتول مي فاطمه جوال مكابو كي طرح ووڑ تی ہوئی تلی سے شمودار ہوئی۔اس کے سر پر تازہ کھاس كا ايك تمما تما على و كقريب آكراس في وهب كى آواز کے ساتھ کھاس اس کے سامنے کرادیا۔ کھاس کے مرنے کی جانی بھیانی آواز کو سنتے بن گلاہو کی آئٹسیس ممل كمكين \_ خوشبودار تازه كماس كوغير متوقع طور برسامنے يا كروه اس يريل يرى چندمنتون من عن اس في مماس كاصفار كرديا - تعوري دي كے لئے دولوں كى آئلسيل جار مرئين \_آ عمول مي ملين ياني الجرا اور جدا كي مل مي آ

جب فاطمه سكول مين ينكى تو دوسر اليريد شروع مونے والا تھا۔ اجما مواکر آج پہلے پیریڈوال بچر جمنی ر منی جس سے فاطمہ کا دیر ہے آئے کا کسی نے نوٹس نہ لیا۔ البنة آمنه كوسب يهة تعاراوروه جان بوجه كرهاموش رينا-بہیں تو ہے ہی بہنوں کے راز جمالے میں شہرت رمحتی

وينوكا أيك بوزها بجارهم وادساته والحادل میں رہنا تھا۔ رحیم داریسی کو جوان تھا۔ اس نے تمام عمر مجرد عزار دی میں۔ چیت کے مہینے میں اشی برس کا عمر میں رحيم وادنوت موكميا \_ وو كمر كا اكيلا فردنها جس كا واحدرشته وارد بنوی تھا۔ اس کے تعریض اور تو کوئی قابلی ذکر چیز

ورثه میں وینوکو نہ کی لیکن ایک ادمیز عمر کھوڑے کا مل م بی وینو کے لئے غلیمت تھا۔ دینو کا تا مگہ دو بار اچل پڑا۔ ا کرچہ بینا محوز اسی طرح بھی گلاہ کے ہم پلے میں تھا۔ بھ ایک محنشه چانا لو دو تمنیخ آرام کرتا بهر بھی اس کی سوجود کی فاقہ زدہ کمرانے کے لئے ایک غلیمت ممی۔ چند ماہ بعد مالک نے اس کو جا ندہے جئے ہے لو از الو دینواوراس کی ہوی کی خوشیوں کی کوئی حدیثہ رہی۔ تعوری آبدان کے اوجود وہ محضر سا تھرانہ مبرشکر کے ساتھ ایک پرسرت زندكي كزارر ما تعالد لومولودسب كي لوجه كامركز بن چكا تعا-لیکن اب تا تھے کھوڑے سے دلچہا کی کوہیں رہوں تھی۔ خاص کر فاطمہ کوتو اب برانے تا تھے اور اس سے بڑھے محورث سے نفرت ی محسول اول میں۔

شدید کرمیوں کے دان حتم ہونے او کمروال کا منذك ازسر نو بردهنا شروع موكئ - سند برهتی جاری منی ۔ راتوں کو مرد جھڑ جلا کرتے۔ دینو کے کھر شک موجود فلیل کے در فیت کے ہے می سر کوشیال کرتے ہوئے معلوم ہوتے تو مجی پیڑے ٹوٹ کر سجن میں ایک ووسرے کے چیچے دوڑا کرتے۔ تیز ہوا فاطمہ اور آ منہ کے كرے كے كواڑوں ير بورى رات وستك وي رائى -ياف دروازول من موجود ورزول ادرسوراخول كووينو نے سریش اورلکڑی کے لکڑوں سے مجرویا تھا تا کہ سرد ہوا کی سوئیوں جیسی چیمن سے اس کا خاندان بجا ر ہے۔اے خاص طور پر شغیر تسیر الدین کی فکر تھی جس کی عمر چند ماہ می تھی نصیر ہی دینو کی امیدوں کا محور اور خوشیوں کا مرکز بن چکا تھا۔ کمروں میں دیر سکے تک كو كلے و مجتے رہے۔ جب ان كى حرارت حتم ہو جالى تو د بیواحقیاط سے ان کوکلوں کی انگیٹےوں کو کمروں سے ہاہر ر کو دیا تا کان کی معتر کیس سے سب محفوظ رہیں۔

فاطمه كي ملا قات بمي بمي كلابو سي كليون ياسكول والے میدان میں ہو جاتی تھی۔ فاطمہ اس کو و کمچہ کر فورا Scanned By BooksPK

تع جوال کے پیٹ کے دوزخ کا حصہ بنے سے فاع میں تقے۔اس کے قریب پڑی ہوئی ایک سوتھی ہوئی مولی کو خون کے چند دهبول نے گندا کردیا تھا۔سرخ وسبررنگ إدهرأدهم بلحرا بواتحا-

فاطمه کمر چینی تو اس کی طبیعت ناساز تھی۔ تعوزی در کے بعد اس کوتیز بخار ہوا اور دہ بستر میں جاہڑی۔ موسم ابرآ لود تھا۔ سہ بہرے بل محضے بادلوں نے آسال كو كمير رکھا تھا۔عمر کے وقت تیز ہوا چانا شروع ہوئی۔وینو کے سحن میں کھڑا پیل کا ور خت جس کوٹرزاں نے ہر ہنہ کرویا تهاایل نند مند شاخوں اور شہنیوں کے ساتھ واتیں ہاتیں وحیرے وحیرے رفض کنال تھا۔مغرب کے وقت ہوندا باعدى شروع مونى جوآبت آبت تيز مولى كئ-سرديول کی بارش میں ایک سلسل اور روانی جولی ہے۔ میہ بارش بوی وضعدارتم کی بارش ہوتی ہے۔اتی وضعدار کہ بعض اوقات مفته بفته آب كي مهمان ني رئتي ہے۔ اس بارت میں شاختی ، زی ، نفاست اور یا کیز کی ہوتی ہے۔ بیرسب محاس مرائع بربرس رہا تعالیکن فاطمہ بخار میں رئب رین می جسم تو بخار میں تب بن رہا تھا اس کے دل وو ماغ ہے بھی فعلے لکل رے تھے۔

عشام کے وانت جانے فاطمہ کو کیا سوجمی کہ وہ سب عادت معلك سه اللي اور سم سم تدم المال كرے سے باہرآئى۔ بارش تقم چکی سین آسان المحی مجى ابر آلود تعاراس في محركا وروازه كهولا اور في مي آ عملی بھی وران معی۔ دور تکڑیر ایک میلا سا بلب جلک س شیالی روشنی وے رہا تھا۔ کلی کے دونوں طرف کی نالیاں بارش کے یاتی سے لبا اب بعری بہدر بی تعین- بائیں طرف اس نے لگاہ ڈ الی تو وور تک اند میرایں! ندمیرا تھا۔ مجمد فاصلے براس کوایک ڈمیر ساد کھائی دیا۔ وہ جمران می کہ بدامیرس چیز کا ہے اور اجا تک کھال سے آسمیا ہے۔وہ اس کئے بھی جمران می کہ میدڈ میر دن کے وقت

، ال سے مسلے كى كوشش كرتى \_وواس جالور سے أنكه ندلما

یال \_ گلابوکا مزربسراب گلیوں اور میدانوں میں بڑے

كورًا كركث برتماجس سے إس كى كرتى موتى صحت اور

ایزی ہے بکرنا شروع موکئ تھی۔ گلابواب مدیوں کا پنجر

ین چکی تھی اور اس کی ٹا تک کاخم اور زیادہ ہو گیا تھا۔ ایک

ون فاطمہ نے محریس بڑی مولیوں کے تعلیے اور کھ

درری باس سزی لفافے میں ڈالی اور میدان میں سوئی

گلابو کے سامنے مجینک دی۔ گلابوجو بھوک سے غد حال

یزی تقی اس بریل برای کی داوس کی جوک وه چند

ماعتوں میں منانا ما ائن تھی۔ اہمی اس نے دونوالے بی

لئے تھے جب قریب کرکٹ کھیلتے ہوئے بجوں کی ایک

گیندا چھلتی ہوئی آئی اور سیدھی گلابو کی آئکھ پر آئی۔ بیلگ

سائیڈ کے کھلاڑیوں نے شور میا ناشر دع کر دیا کہ گلاہو کی

ابعید سے ان کا چوکا رک میا۔ وو کھلاڑی کے لے کر مستعل

اعداد على آئے اور اندها وحدد كلايوكى بورسى بديوں كو بيشا

شروع كرديا \_ گلابوك دائيس آكه جهال كيند كل مي منس

ے خون بہدر اتھا۔ لیکن اڑکوں کا خصراس کی انگلیف سے

زیادہ تھا۔ وہ اور از کے ملی میں مسلم مسلم جنموں نے برے

بوے ڈیڈے اٹھار کھے تھے۔ بڈیوں پر بول اور ڈیڈول

کی ضربوں سے جیب آوازیں آری میں ۔ چرود کرون،

ر، پشت، گردن، ٹائلیں غرض ہرعضو جملے کی زَو**بیں تھا۔** 

رواخ زواخ کی آواز ہے مذیاں توٹ رائ سیس لركول

نے جب جی کی مجراس نکال کی اور گالیاں بلتے ہوئے

و ہاں سے رخصت ہوئے تو مگا ہوئیم بے ہوش ہو کرز مین

ر ر چک می \_ آ کھ سے نظنے والاخون زین پر کہر ابوتا جار ہا

تھا۔ اہمی بھی بڑے بڑے قطرے آہشہ آہشہ واللمی آتھ

ے فیک رہے تھے۔ بوراجسم سائن تھا۔ فاطمہ کی لائی

ہوئی ای سبری جو تعوری در سلے کلابوانتہائی شوق سے کھا

ری سی إدهر أدهر با مرى برى سى مولول كے چند يے

اں کے اور کھلے مندمیں ہے واضح طور دکھائی وے رہے

آ دهی رات کو ہارش سکا سلسلہ پھرشروع ہوا جو سبح تک خاری رہا۔ دینوشب بعسر دروازے پر الی الی وستک كي آواز بنتار با\_ آدمى رات كے بعداس آواز في وينوكو سونے بھی نہ دیا۔ مبح جب دھ دھالانے کے گئے دینونے دروازہ کھولا تو جران رہ کہا ۔ وروازے کے ساتھ گلابو مروه حالت میں لینی پڑی تھی ۔ و بنو بھاگ کراندرآ یااور بیزی کوسارا دافعہ سانے لگے آمنداور فاطمہ بھی جاگ آجی تعیں ۔ فاطمہ جمی تمام کمر و 8 لول کے ساتھ ہاہرآ گئی۔ گلابوائٹائی مجونڈ ے انواز معن دردازے کے ایک لمرف مری بری محل اس کی ٹائٹیرے اسمی بھی ان کے دروازے کے ساتھ بخاتص ۔ لگنا تھا کہ ۔ یہی دخی ٹائلیں شب بجررین

میں کھینا بی تھا کہ نیند کی ہدوش کیفیت اس کے ادبر

بیرا کی بھیک مانگتی رہی تھیں ۔اس کھر کے اندر جہال اثر کی زندگی کے بیش قیت بری بسر ہوئے تھے، ای کھ کے اندر جس کھرانے کی اس نے زندگی مجراند می وفائٹ فدمت کی تھی، اس تھر کے اندر ایک رات شدید سرفی ہے بیچنے کے لئے وستک جس میں اس کی عاشق بھی رہی تھی اورمعثوق بھی ،اس کھرکےاندر جہاں اس کا اینا ہاؤہ تھا، اس کی اپنی کھرنی تھی جس کواب ہیے بھی لگ ہے تنے ، اپنا پیپل کا در خت تھا لیکن اس سب کے یاد جود کھڑ دروازہ نہ کھلا۔ گلا ہونے بھی ہست نہ ہاری اور مرتے و تک وستک دیتی رنگ فرهمیت بن کی انتهامی سیمی . مطلع صاف ہو جا تھا تھوڑی دیر میں سورج س

آیا۔ سارا ماحول وحلا وحلا سادکھائی دے رہا تھا۔ جب دينوتا نكه بلے كركام برروانه مواتو فاطمه البحى بھى **گايو كے** یاس بینی می ریونے ملتے تا تکے سے فاطمہ کوآ واز آگا کی کہ جاؤ سکول کے لئے تیار ہو جاؤ، میں رائے میں میں سکتی کے جمعداروں کو کہنا جاؤں گا کہ مردہ محوثری کولی میں سے اٹھالیں۔ فاطمہ نے الودائ نگائیل مگاہوں والبس \_ ملے كى يونياں برنگ ہوكر ساد ہو چكى تحس ــا جسم کی می بڈیاں ٹونی ہوئی چمزے سے باہر نکلتے کی کوشش کر رہی تعبیں۔ گلابو کی ایک آئی ابھی بھی سرخ تھی جبکہ ودسرى أكدي مانى روال تعافي الاورفاطمه من جدالى كا باعث بننے والى تا تك كى تُوكى بوكى بدى ابھى بھى واستح طور پرفشکننہ دکھائی وے رہی تھی۔ یا لک لفانے سمیت گلابو کے منہ میں کنظر آ رہی تھی۔گلابو نے شاید اس کو کھانے کی کوشش کی تھی لیکن جانور ہونے کے نافے دہ لغافے میں یڑی گانٹھ نہ کھول سکی جس ہے یا لک کا ساک لفانے سمیت اس کے مندمیں بی رہ کیا۔ فاطمہ نے آہنتگی ہے اپنی آجھوں کوموندا اور واپس کھر میں آ

William .



..... تويداسلام مدلقي

خاصی رصایت موجانی سه، دوسری بات سیسه کددو کاندار مجى آدى كوابميت دية إن ...انبول في بنايا كه چند دن قبل میں منڈی کیا تو میں نے دیکھا کدوہاں ہولیس کی محد كاريال موجود إلى اورساني اوهراً وهر محررب إلى-دو ایمونس مجمی ایک سائیڈ بر کمٹری نظر آئیں۔ میں خطرے کی اُو سوکھ کروالیں آھیا۔اعلے دن سنری منڈی م یا ، کوئی خاص بات نظر نه آئی ، پس جس د کا ندار سے سودا ليتا موں وہ اکيلائي اپني د کان پر جينما تعا، ميں سيدها أس کے باس جلا گیا ہیں نے اس سے بوجھا کہ کل کیا ہوا تها وري بوليس ادهرآني موني عي وايمونس بعي كمزي تعیں۔ کہنے نکا آپ کومعلوم ہے إو هرایک پہلوان نما مبی رِ حَلَّى ، كالي بجعنك ، وحشي ي عودت هوا كرني تعلى ، أس كا

مجھا اتوار عاطف مادب تشریف لے آئے۔ 🔫 آپ کوسرکاری طازمت سے دیٹائر ہوئے كاني عرصه مو چكا ب ليكن البحي بعى أيك مظلم اور مربوط زند کی گزار رہے ہیں۔ باقاعد کی سے روز اند شیو کرنا ، نیا استری شده جوژا پېنناء سنري مندی جانا ميانيول نمازي مجد میں ادا کرنا، ہر ایک کے بال کی خوٹی عمل شر یک ہوتا۔ محبت کرنے والے مختص انسان ایں، ہفتہ وس دن بعد منفضروراً جاتے ہیں۔

سبری منڈی عاطف صاحب کے تمرید یا گئ منك كى واك پر ہے۔عاطف صاحب نەمىرف ايخ كمر كا بكندود حارية وسيول كالجمل سوواسلف خريد اات ين ان کا خیال ہے کہ زیادہ مال اکٹما لینے کی وجہ سے اچی

Scanned By BooksPi

نام رائی تھا، اُس نے کل حاتی کو کو لی مارکر ہلاک کردیا ادر پھرخود بھی زمین پر گر کر مرکنی ، کہتے ہیں اُس نے زہر کھالیا تھا ادرز ہر کا ٹیکہ بھی خود کو لگالیا تھا۔

اورىيسب كوأس نام نهاد ، بغير مج والحالى ك وجدے ہوا ہے۔ ماجی التبائی شرارتی آوی تھا، آپ کو شاید معلوم بی ہوگا کہ وہ سبری منڈی کی میٹی کا صدر بھی زبردی بنا ہوا تھا۔ میں نے بوجھا کدیدنام نہاد عالی وال كيابات ٢٠٠٥ في حاتى موتا ٢٠٠٠ مينام نها وكيا موا-أس نے ہنتے ہوئے بتایا، عمن جارسال مل اس محمروین نے ہر ایک کو بڑانا شروع کرویا کہ میں نے جج پر جانے کی نبیت كرنى ہے، إس في وارهى ركھ في بيئن مج ير جيس ميا ، كہتا تما ہے کھشارت ہیں،اور اُ وهار کے کرنج کرنا مناسب میں ہے۔ لوکوں نے اس کو بلاوجہ حاتی حاتی کہنا شروع كردياءا كلے سال محراس في اعلان كيا كه مجمع مولوى صاحب نے مسلد بنایا ہے کہ بج ای کا تھل ہوتا ہے جویاریج وفت کا نمازی موراب میں نمازی عاوت ڈال رہا ہوں۔ فرض ای طرح کے ڈراے کرتا رہتا۔ بغیر حج کیے اہے آب کو حاتی کہلوا تارہا۔ کرتوت ایسے کہ شیطان میں شربائے۔ اگریس اس کے کارنامے آپ کو بنا کال تو آپ مجمی کانوں کو ہاتھ لگا تھی۔ بہت ہی بے غیرت انسان

الما۔

دوائری جس نے خود کئی کے ، دوتقریا سال ہل الے الے شو ہر کے ساتھ یہاں منڈی میں آئی تھی۔سات الیے شو ہر کے ساتھ یہاں منڈی میں آئی تھی۔سات المح ماہ مل اس کے شو ہر کو آیک ڈرک سے مال الحارتے ہوئے حادثہ ہیں آئی تھی المح نے سے بھارہ مرکیا تھا۔ یہ وریوں کے بیچا آئی افراد دم محفتے سے بھارہ مرکیا تھا۔ یہ ورت بھر ہمی رہتی رہی ۔ یہ بہت جرائت اور ہمت والی عورت بھی مہر دفت ہمی مہر دفت ہمی کی کہ خورت کے لیے عزت سے بردھ کر سے کی جزنہیں ہے۔ کام کرنے کی بہت تیز تھی مرددل کو کی چیز نہیں ہے۔ کام کرنے کی بہت تیز تھی مرددل کے مقالے میں دگانا کام کرتی تھی اور کام کی رفارہی ان کے مقالے میں دگانا کام کرتی تھی اور کام کی رفارہی ان

ے زیادہ تھی۔ ٹرکوں سے سامان اتر دانا اس کا خاص حفل
تھا، فالتو دفت میں و کا نداروں کی سبریاں سیٹ کر
دینا، اُن کو یان لگا دینا، کوڑا کرکٹ علیجدہ کر دینا، اس طرح
کے کام کرتی دائی تھی۔ گام کے معاوضے کے طور برسبزی
کین وغیرہ لے لیتی تھی جو بعد میں سنتے داموں مخلف
معاوضے کے طور پر چائے ، کھانا اور چیے ہی تبول کر لیتی
معاوضے کے طور پر چائے ، کھانا اور چیے ہی تبول کر لیتی
معاوضے کے طور پر چائے ، کھانا اور چیے ہی تبول کر لیتی
معاوضے کے طور پر چائے ، کھانا اور چیے ہی تبول کر لیتی
کر معاف متحرار کھنے میں حاتی کی دکان کو ہر دفت سجا
کر معاف متحرار کھنے میں حاتی کی مدوکرتی تھی۔
اُکی دو ماہ تیل دول سے کی کار مان کی حاصا تھی۔

ایک دو ماہ کل ون کے گیارہ ہارہ ہے اچا تک شور

ما میا، میں نے دیکھا کہ سب لوگ جاتی کی دکان کے

سامنے جع ہیں، میں بھی اُدھر چلا گیا، وہاں جاکرو یکھا کہ

سب لوگ آس رہے ہیں اور رائی نے حاتی کا کر بال

کڑا ہوا ہے۔ اور بار یار کہدری ہے، او بے غیرت، کی

حیا تھو میں نہ شرم ہے نہ حیا ہے، میں تھے ایسا سبتی

بڑھا دی گی کہ و مرتے وم تک یاور کھی گا۔ او مکار حاتی،

میر حادی کی کہ و مرتے وم تک یاور کھی گا۔ او مکار حاتی،

جوالو اور حراد حر ہاتھ مارتا مجمرتا ہے۔ میں بھی تیری بیٹیوں

جوالو اور حراد حر ہاتھ مارتا مجمرتا ہے۔ میں بھی تیری بیٹیوں

کی طرح ہوں، خدا کا خوف کر۔

کی طرح ہوں، خدا کا خوف کر۔

س دو کا ندار ای فراے کوانجوائے کردے تھے
اور ماتی بھی بلی بنا ہوا تھا، آخر میں آگے بڑھا، میں نے
کہا: رائی بنی ،ہس بہت ہوگیا، ٹو اے اب چیوڑ دے۔
رائی نے میری ہات کی لاح رکھ ٹی اور اے چیوڑ کر ایک
طرف ٹاکوں میں سررکھ کررونے کی۔روتے روتے
او تجی آ واز میں کہدرتی تھی ہائے بدھیبی، کیا قسمت میں
ذلیل دخوار ہوتا بی لکھا ہے۔ یا اللہ ریکیسا تیرا جہان ہے،
جہاں چلے جاکو مردکی شیطنت سے نیچنے کی کوئی صورت
خریں ہے، پھر دو چپ ہوئی اور انٹھ کر ایک طرف چل

الدرق الدر

تفریب عودت کا پید معلوم کرنیا بیرسی قبائلی سردار کے عورت کا پید معلوم کرنیا بیرسی قبائلی سردار کے علاقے سے یہاں آئی ہوئی تھی۔ وہاں کے سردار کا بیٹائل ہوا تھا۔ وہاں کے سردار کا بیٹائل ہوا تھا۔ وہاں کی پولیس سے حاتی نے دانطہ کیا اور بتایا کہ ایک آوارہ عورت یہاں منڈی میں راتی ہے جو اس کی خواہش کو بورا نہ کرے اس کی بورتی کرتی ہے۔ اپنا کر مردار کی ایک تام رائی بتائی ہر دار کی ایک توکرائی سال مجر سے ہما کی ہوئی ہے، اس کا تام رائی ہردار کے سردار کے سردار کے سردار کے سردار کے سردار کے سردار کی ایک کے سردار کیا۔

ابھی اُن کی گاڑیاں منڈی سے ہاہر کھڑی تھیں اسے وہ مکد ہے جہال کھے چری اور ہیروکٹ پینے والے ہرونت بیٹے رہنے ہیئے اور ہیروکٹ بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے اللہ کا ڈی میں بیٹے بیٹے اللہ کا ڈی کے بیاس آیا ا

گاڑی میں چھے ہوئے ایک آدی نے ہو تھا کہ یہاں ایک مورت رائی ہوتی ہے، اس ہے ملا ہے۔ اس آدی نے کہا کہ ہاں ہوتی ہے، اس ہے ملا ہے۔ اس آدی میں اپنے ساتھیوں ہے معلوم کرکے بتا تا ہوں کہ دہ کہ ہم میں اپنے ساتھیوں کے پاس والی کیا اور کہا کہ رائی ہماری محسن ہے، وہ جمیں مارکیٹ سے پھل لا کر دیتی ہارک میں نے کے لیے لگا دیتی ہے، جمیں کوشیوں سے جمیں نئے کے لیے لگا دیتی ہے، جمیں کوشیوں سے جمیں نئے کے لیے کپڑے لا دیتی ہے، جمیں کوشیوں سے رکن ہار الی کے اس والی کہ اس کو متنہ کرتا ہوں، جاتے جاتے بان کو کہہ جاتا ہوں کہ اس کو متنہ کرتا ہوں، جاتے جاتے بان کو کہہ جاتا ہوں کہ اس کے بات کی مگاڑی والے سے اس نے کہا شاباش اسے لے آئ مگر ہم ہات کی مگاڑی والے سے اس نے کہا شاباش اسے لے آئ مگر ہم ہات کی مگاڑی والے سے اس نے کہا شاباش اسے لے آئ مگر ہم ہیں دیں گے۔

اس نے جاکر دانی کومورت وال سے آگا اگیا،
دانی نے چوری چوری ایک جگہ سے دیکھا تو بولیس کی
گاڑی کے ساتھ کھڑی کار میں آسے سردار کا تواسا بیغا
نظر آیا۔ فوری طور پر اس نے فیعلہ کیا کہ ان لوگوں کے
ساتھ جانے کی صورت میں عزت محفوظ نہیں دہ
گی۔ اس نے پاس کھڑے تھی کو کھا کہ اچھا بھائی خدا
مافظ ، تہمارے آگاہ کرنے کا بہت بہت شکر ہیں ہیہ بات
مافظ ، تہمارے آگاہ کرنے کا بہت بہت شکر ہیں ہیہ بات
مخوظ نہیں روسی ہم ان کو باتوں میں لگا۔ کے رکھنا ، می
استے میں اپنے پاس رکھنا ہواز ہر فکال کر کھالوں کی ادر
احتے میں اپنے پاس رکھنا ہوان ہر فکال کر کھالوں کی کا در
واستے میں اپنے پاس رکھنا ہوان کی۔ اس کے علادہ حائی کو
دائی اور احتے ہیں اپنے ہی بڑھا جا دی گی۔ اس کے علادہ حائی کو
جاتے جاتے ہی تو استی بھی بڑھا جا دی گی۔ اس کے علادہ حائی کو

اُس نے اپنے سامان میں کھانے والا زہر رکھا ہوا تھا،اُس کی ساری مقدار اکشی تی بھا تک لی ،زہر کا لیکہ مجی لگالیا۔ادر پسل جواس نے کال عرصہ سے جمہالا ہوا تھا، وہ لوؤ کرکے حاجی کی وکان کی طرف چل پڑی۔ دور سے ہی آ وازیں وہی شروع کردیں ، حاجی میرے گاؤں

Scanned Ey BooksPK

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

سے بہس آئی، جلدی آ۔ مائی بیٹا تھا ایک دم خوال

سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، او دو ملکے کی عورت، او حرام

زادی، بیژی آن عزت والی آج رات تیری عزت کاجنازه

لك جائے كا اور تيرا و ماغ مجى زيمن برآ جائے كار رائى

بعوى شيرتى كى طرح كرجى، أو حاجى من في ميرے

جیتے بی کوئی میری طرف بری دیت سے دیکے دیں سکتا۔

میں این عزت کی خاطرانی جان و ے ربی ہوں اوراے

ب خیرت آج شام کو تیرے کھرے تیرا جناز و اسمے

گا۔ اور مید کہتے کہتے رائی نے اسے دوسیے کے بیجے ہے

پیکل لکالا اور عمن گولمیاں حاجی کی جیماتی میں اتار

ویں۔ حاتی نے ایک فی ماری اور زمین بر کر کر رہے لگ

کیا۔ای اثناء می رائی بھی زمین برکر گئے۔ دو ہولیس کے

سیائل دوزتے ہوئے ان کی طرف آئے ، میں بھی وہاں

خود نے اورت کے لیے سب سے اہم چز اس کی عزت

یہلے ہم یہاں قریبی ہیتال نے مجئے ،ہیتنال والوں نے

وولول کی موت کی تقید بتی کردی کے جرمنڈی کے وو کا ندار

وونول کی لاشوں کو علاقے کے تھانے میں لے

محے، تھانے میں تہیں کیا تھا،عشا کی نماز کے بعد حاتی کا

جنازہ تھا میں اُس میں کہا تھا، حاتی کی میار جوان بیٹیاں

دهاژی بار ماد کررو رهی محین معلوم هوا که کسی بینی کی مجمی

ا بھی شاری نہیں ہوٹی ہے، احتی آ دی کا کوئی بیٹائنیں

ہے۔ یہ المناک حاوثہ پیش آنے سے ایک دن بل کی

ہات ہے والی پہلے اوھر بی دوکانوں کے آگے مفالی کر

رای محی ، پیمر فروث منڈی چلی گئی۔ حاجی تو پہلے کانی در

اسے جاتے ویکم اراء کراما تک ایک زور دار قبتیدلگا کر

سنری منڈی اور فروٹ منڈی میں تعور اسا فاصلہ

۱۲۴ کونون کیا ممیا بجلدی دو ایمبولنس پهنچ ممکی،

ے ۔ بے فرق ک زندگ سے موت بہتر ہے۔

سروار نجانے کیوں اس لڑی ہے بہت بیار کرتا تھا،

ٹایداس کاممیرات کوکے نگاتا ہو۔ بیجی کمر می

شېراد يول کي طرح راتي محي - هرونت کماني چيني راتي ، کما

کما کر گول گیا بن گئی تھی ہمردانہ کھیلوں میں بہت وجیل

لتی تھی۔ ہر ایک اس سے دور ہی رہنا پیند کرتا تھا۔ ہر

ایک کے ملے برنے کو تارہ ایک آفت جی جاتی میں۔

سرداری بیم هرونشته یک وی نگا کربیمی رای ، به بیکم صانبه

كے بير ديالى، أن كى سمى كروجى، بس بول محديس أن ك

باش سيرفري مي رسرداد كے ساتھ جھل ميں جاكر يعلى

اوررائقل جلانے كاشوق بوراكرني رائى۔ أيك وفعد شور على

تفا كەسرواركانيا يىفل غائب موكميا بولميرا خيال ب

كدوة إلى رانى في اين ياس جميايا مواقفا ـ اوريكى ال

الك دن سيح من عي سروار كا بينا رياض اما يك

ولا تب و کیا۔ دو پہر تمن بجے تک سی نے زیادہ برواہ نہ

کی میکن پھر سب کوکٹر ہوتی کہ کدھر چلا گیا ہے۔وہ بھی

كمرت بتاكر بابريس كيا تعادسي كومعلوم بيس موتا تعاكد

وہ کدھر جار ہا ہے اور کب آئے گا لیکن عام طور بر دو بے

تك دو پېركا كمانا كمان كمان خرور آجاتا تما، اب جب تين

ا كن توريال مونا لازي بات كى برايك دوسر

ے یو جور یا تھا کرریاض کدھرے بہلن کی کو پھے معلوم

سردار کے بینے سے جھڑا ہوا تھا، کھر دالوں نے الزام لگا

دیا کرریاض کو ایمی لوگول نے کم کیا ہے، پولیس کافی

تحقیقات کرنی رہی بلین مجمد پیدنہ چلا۔ اس والعے کے

رو مین مینے بعد رای اجا تک عائب مولکی میلن کسی نے

ا ریادہ اہمیت ندوی۔انہوں نے کہا کدمیدایک شتر ہے مہار

عورت ہے جبیں چلی کی ہے، و حکے کھا کرایک دن والی

آ جائے کی۔ ہوا بہ تھا کہ چھودلوں سے سردار کی بیکم صاحبہ

چندون کل ریاض کا قریق کھیے میں سی ووسرے

نے والی ارکرنے کے لیے استعال کیا ہے۔

ہا۔ کہنے لگا میری ہوری زندگی میں آئی بےعزتی بھی کیش ہوئی، جنتی اس وو کیلے کی عورت نے اُس و ن بوری منڈی میں سب کے سامنے کردی۔ میں نے بھی ادحار حمیں رکھا، ایسا بدلہ لیاہے کہ مزو آھمیا۔ پیسرتو کائی لگ حمیا کیکن ایک دوون میں اس کے دہائے سے عزت کا مجوت اتر جائے گا، آئدہ کوئی ووسری عورت عزت عزت کا و مول سننے سے بہلے سو دفعہ سومے کی شکل دیکھو، ان بجوتلوں کی بھی کوئی عزت ہوئی ہے، بڑی آئی عزت والی ۔ اور بد کہ کر مائی نے باکلوں کی طرح تعقیم لگانے شروع کردیے۔مب ہو چھتے رہے بناؤ کیابات ہے کہنے لگابس تعوز امبر کرو، سب مجھ آپ کے سامنے ہوگا، بہت

ہال دوسری خاص بات بد ہوئی کہ وہ اوک جوآ ہے تے اُن کا ایک ساتھی سی وکان سے پھل وغیرہ خرید رہا تھا۔وکا تدار نے اس سے بوجھا کہ آپ اُن لوکوں سکے ساتھ جس محے؟ وہ کہنے لگا میں سردار کے ایک کام کے سلیلے میں لاہور میں دو جار دان کے کیے تھم کیا ہوں ، لا مور میں میرے عزیز رہتے ہیں اُن کے گھر قیام كرول كا إلى كيے ميہ مل وقيرہ أن كے بجول كے ليے

الک دکاندارنے ہو جھا آخر بیامعالمہ کیا ہے؟ میہ حورت کون ہے؟ اِس نے وہاں کس کوئل کیا تھا اور کیوں مل کیا تھا؟ سروار کے اس ملازم نے ہتایا: اِس لڑکی کی مال بھی سرواد کے ڈیرے برکام کرتی تھی، جب وہ جوان می، ایک دن امردار صاحب نے اُس کی طبیعت صاف کردی،اور بیجاری این عزت کنوا جینمی، بهرمال به جمارے ہاں آبک عام بات ہے ، وہاں عام غریب عور توں ک عزت کا کوئی تصور میں ہے۔ اب پیدا ہوئی تو اس حرام کی اولا دکومب نے حرامی حرامی کہنا شروع کر دیا، آہتہ آ ہت میافظ بر کررای بن میا۔

نے نوٹ کیا تھا کہ ہرونت کھوٹی کھوٹی می رائٹی ہے، انہوں تے اس کو ڈاٹنا اور کہاتھا کہ ان ولول تہارے و ماغ میں كوئى شيطان لورآيا مواب، جوالي سب يرس آل ب اور بے شک جوائی و ہوائی ہوئی ہے سیکن آ دی کو نازل رہنا جاہیے۔ بیکم صاحبہ کا کہنا تھا کہ اس ون سے مند منایا ہوا تعادایک دوسری ملازمدنے بیکم صاحبہ کو بتایا تھا کدرالی جمع ے کہدنی می کہ بیکم صاحب نے میرے کردار پر شک کیا ہے،انہوں نے مجھے بدکار سمجھا ہے،اب میرا یہال رہے کو ول تیں کرتا۔ یکی سمجما جارہا تھا کہ وہ ای کیے لہیں فائب ہوگی ہے۔

عاطف ماحب نے ہتایا کہ امل حقیقت کل سامنے آئی ہے، سڑک کے یار جوئی کالونیاں آباد ہوئی این رانی او مرکز میون می سنری اور چل وغیره بیخ جالی تھی اور وہاں چھارے لے لے کرائی بہاوری کے تھے سال می مارے ایک عزیز أوهرای رہائش بذیر ایس ان کی بیوی کل ہمارے کھر آئی جی، دوہتار ہی می کردانی ہر وقت لیک تل بات کرتی رہتی تھی کہ مورت اُس وقت تک بن عورت ہے جب تک وہ الی عصمت وعزت بجائے رمتی ہے ،عزت کنوا کر جینا ذات کی زندگی ہے۔ عزت جیں ہو مجمع جی ہیں ہے۔ ابنی می بھے نظرہ تا ہے کہ مجھے اس ساج ہے کسی وقت الر لیزایز ہے گیا۔ میں تنهانهتي مورت اس معاشرے كا مقابلية كس لمرح كرول کی۔ میں نے سومیا ہے خود مرنے سے جل ایک آ دھ کو باز کری مرول کی۔ راز کی ہات سے ہے کہ میں سرواز کے کھر ے ایک پیش اٹھالان ملی۔ ہروفت پیش میں کولیاں تيارر محتى مول \_

وہ جنتی سبزی مجل جی ان سے مامل کردہ ہے الني محترمه کے باس رکھواد جي محي موہ بناري ميں كماس وقت میرے باس اس کے میں ردیے ہوئے

ہے جون کا دستے ہیں اے قات جائے اور اسلام کہا ہے کہ بید اور ہمیں ہوا کہ سردار کا جیار یاش کہا ہے کہ بید ہواری بلی اور ہمیں ہی میاؤں، بید بدذات ہم سرداروں کو ہروقت چرائی رہتی ہے جس نے اس کی طبیعت صاف نہ کی تو جس ہی سردار کا جیانیں۔ ادھر جس نے بحی شم کھائی کہ مرتی مرحاول کی لیکن اپنی عصمت کی تفاظت ہر صورت کروں کی۔ اس بد بخت نے میری طرف اگر بری انظر ہے و یکھاتو میں اسے زعرہ نیس چھوڑوں کی۔ رہاش نظر ہے و یکھاتو میں اسے زعرہ نیس چھوڑوں کی۔ رہاش کے میری ہاتوں کو اپنے لیے جائے ہی جھوڑوں کی۔ رہاش کر اس نے جھے ڈرائنگ ردم میں صفائی کرتے ہوئے اور کی اس موجا کہ اس وقت تو جان چھڑا کہ اپنی عزت بچا کا اور فکار اموں کے کہار میں لے جاکراییا سبتی پڑھا کہ مروا جائے۔ سوجا کہ اس وقت تو جائی ایس سے قراموں کے ڈائیلاگ میں نے فی وی میں دیکھے ہوئے ڈراموں کے ڈائیلاگ میں نے فی وی میں دیکھے ہوئے ڈراموں کے ڈائیلاگ

کے لیے آیے میں ہروقت حاضر ہول میری اس سے بڑھ کر کیا خوش سمتی ہو کی کہ آپ جمعے لقٹ کرائیں لیکن ہانے ہر کام ایک طریقے اورسلقے سے موتو بی مزوآ تا ہے۔ اور نجانے اس طرح کے کیا کیا ڈائیلاک بولے۔ ریاض میری باتوں میں آحما۔ اس نے کہا: 'دای ااب سب وال إن وقت موكا، اور أس طرح موكا جس طرح تو جاب ل ایس نے کہا اس بات مرف میرے اور آپ کے درمیان ہے کی کومعلوم نہیں ہونا جاتے، میری تو جمین آپ ي مزت برحف آئے گا، چند ماه بعد آپ كى شادى ہونے والی ہے، وہ وہن آپ کے بارے میں کیا سوت ی اس لیے کی کو کالول کان خبر ند ہونے بائے۔ میں سارے انتظامات عمل ہونے پر آپ کو بناؤل ی میرے خیال میں ایسا منظر آتا ہے کہ نہر کا کنادہ موہ شنڈی شنڈی ہوا چل رہی موہ جاروں طرف سر مور برتد ہے چھارے موں۔ فقا میں قدرتی چواول کی خوشبور چی بور تازه کنا بوا مینما مینما جنل سامنے جا مور مائے کتام و آئے۔ کریاض میہ کہتا ہوا اینے کمرے کیا طرف جلا كيا المن معدقے جاوال ومودار تيرے وارى جاوال ـ

دے ماروں کیا۔

طايت

نامرہ پرائی دیب فاری کی کدوہ ہے جان ہوکر پڑا رہا، میں نے اسے بتایا کدمردار کے بیٹے نے بری نیت کے ساتھ میری طرف دیکھا تھا، جھے تو ایک سمارا جاہے، اور میں تو تھے زندگی بحرکا سمارا بنانے کا سوچ رہی تھی اور کو کنٹی تحرفہ کائی ترکتیں کردما تھا۔

نامر نے معانی مائی۔ ہیں نے اسے مادامنعوبہ بنایا، منعوب پر ہم دونوں کام کرتے دہے۔ جب سارے انظابات کمل ہو گئے ہیں نے سردار کے بینے رائی سے کہا کہ کل می جی آپ کو ہم کی لماز کے بائم کی اس سے کہا کہ کل می جی آپ کو ہم کی لماز کے بائم کی اس کے باس لموں گی۔ کا دی باس لموں گی۔ آپ نے نہر کے بال کے بیج آ جانا ہے جی وایں ہوں کی۔ باتی چیزیں ہیں لئے آوں گی، آپ کوئی ہیل دفیرہ لیے آ کا مائی بیٹے کر کھا کی سے عرض کروں گی کہ آپ کے بہان ایک بار پھر آپ سے عرض کروں گی کہ آپ کے بہان ایک بار پھر آپ سے عرض کروں گی کہ آپ کے بہان آپ کے بہان ایک بار پھر آپ سے عرض کروں گی کہ آپ کے بہان ایک بار پھر آپ سے عرض کروں گی کہ آپ کے بہان ایک بار پھر آپ سے عرض کروں گی کہ آپ کے بہان ایک بار پھر آپ سے عرض کروں کی کہ آپ کے بہان ایک بار پھر آپ سے عرض کروں کی کہ آپ کے بہان ایک بار پھر آپ سے عرض کروں کی جانا ہے۔ ریاض نے کہا ا

ایکے دن سے سورے کھر ہیں کی کو بتائے بغیر
ریاض نہر کے بل پرآ کیا۔ ناصر اور میں وہاں موجود ہے،
ناصر آریب ہی ایک جگد ایک مجر لیے چھیا بیٹھا تھا۔ میں
نے ریاض کو بتایا کہ بیدوری اور تکیہ میں نے آپ ہی کے
لیے سیٹ کیا ہے، آپ اس پرلیٹ جاؤ، وہ ایک منٹ لیلا
اور پھر اٹھ کر بیٹھ کیا، شکر ہے اس نے ناصر کوئیں دیکھ
لیا، اُس نے اپنا کرتا اتار کر پرے پھیکا، کہنے لگا میرا
نہانے کودل کررہاہے، مجھے یہ خطرہ محسوس اوا کہ اس طرف ند آ
نیادہ دیر ند ہوجائے اور کوئی آدی اس طرف ند آ
نیاتے ہیں۔ (اور میں نے دل میں کہا آئ تو میں بعد میں
نہاتے ہیں۔ (اور میں نے دل میں کہا آئ تو میں نود
سوری رہا ہے اور میں نے دل میں کہا آئ تو میں نود
سوری رہا ہے اور میں نے دل میں کہا آئ تو میں نود
سوری رہا ہے اور میں نے دل میں کہا آئ تو میں نود
سوری رہا ہے اور میں نے دل میں کہا آئ تو میں نود

تبخیرمعدہ کے مابوس مریض متوجہ ہول مفیداد و بات کاخوش زائقہ مرکب

## ريمينال شربت

تبخیر معدہ اور اس سے پیدا شدہ عوار ضات مثلاً دائی قبض ، گھبراہٹ ، سینے کی جلن ، نیند کا نہ آنا ، کثرت ریاح ، سانس کا پھولنا ، نیز ابیت معدہ ، جگر کی خرائی اور معدہ کی گیس سے بیدا ہونے والے امراض کے لیے مفید ہے۔

### ا ہے قریبی دوا فروش ہے طلب فر ما کیں

نوث

تبخیر معدہ دو گرام راض کے لیے مشورے کے لئے



يدابطفر ماكيس

متاز دواخانه (رجسرة) میانوالی فون:233817-234816

ودال کی )۔وہ وو بار د آ تھول پر باز ور کھ کر لیٹ گیا معلوم ہوتا تھا وہ اِس مج کے انتظار میں ایوری رات سویا ٹیس ہے، بول معلوم ہور ہاتھا کہوہ بہت حد بالی ہور ہاتھا۔

میں ایک طرف بیٹر کرسیب کانے لگی اور کئے ہوئے لکڑوں پر ہے ہوتی کی درا بھی ساتھ ساتھ ملتی جارای معی- می سنے ویکھا کہمولع سنہری ہے، میں نے سیب یرے میں اور ناصر کو اشارہ کیادہ چیتے کی مجری کے ساتھ ریاض پر جملہ آور ہوا۔ اس کے ستھلنے سے مل ہی ا س کے ول میں اور پایٹ میں عیار جو وفعہ فنجر کھونیہ دیا۔ریاض وکھ دریزٹ کے کہتم ہوگیا۔ میں پیکارنا مہانجام و بینے سے بل دو تین وان أس جكه آلى رہى تھى اور ش نے کافی مجرا ایک کر حایاس ہی کھودا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ریاض کوکڑے ہے میں ڈال دیا اوپر سے خوب مٹی ڈال دی۔ لاش کوخراب کرنے کے لیے چوٹاء تیزاب اور جو پکھاناصر ماركيث من لايا تها الله من ذال ديا- بيرسب كارروال کرے ناصراینے گاؤں چلا کیا اور بیں بھینسوں کے لیے جارہ کا لئے کھیت میں جلی گئی۔ جارہ کا ان کر معمول کے مطابق محروالی آملی ۔ اور کھرے روز مرہ کے کاموں

ریاض کا کی کو پچھ پیندنہ چاہ اسب رودھو کے جب آرام سے بیٹھ کے ایس نے ناسر سے کہا کہ اب ہم يهان سے بحاك يعلين - كى كومعلوم ند ہوا كدين ناصر کے ساتھ ملتان آئی ہوں، وہاں ہم نے کورٹ میرن كرلى الملكان من جم وولول لا موركى ايك جيمول مي سزى منڈی میں آ کردیے گئے۔ناصر یہاں پہلے ہمی مزدوری کرتا رہا تھا۔ اس نے سب کو بتایا کہ میں نے شادی کر کی ہاور بیرمیری بیوی ہے۔دن استھے کز ررہے تھے، ہماری جيسي کڻ فيمليال و ہاں رہتي تھيں، پھرا جا تک ايک حادثه موااور ناصرائی جان سے ہاتھ دھو جیٹھا۔اب آ تھوں کے آ کے اندھیرا جھایا رہتا تھا چھے بھی کیل آ کی تھی اکدھر

جا وَں۔ چراللہ کا نام لے کر فیصلہ کیا کہ میں باتی زعد کی

چندون بل رانی نے بتایا تھا کہ ایک حاتی میرے یکھے یو میا ہے کس سے اس نے کہاہے کہ میں نے رائی کے علاقے میں بولیس کواطلاع کی ہے وہ عنقریب اس کو كرنآركرنے آئم سے رائی جن می اگروماں ہے كوئی آیا اور بچھے موقع ملاتو میں زہر کھالوں کی اوراس ماجی کو الملے جہان پہنچا کرسکون کی موت مردل کی۔

یاں انہی محتر مہانے بتایا کہایک دفعہ میں سانے رائی ے بوجھا تھا کہ تمہارے ول ش اینے علاقے کے ظالمانہ ماحول میں اٹی عزت بچانے کا خیال کیے پیدا ہوا۔ کہنے لکی ایسے بیانے غیرت لوگ ہیں سلے بری ماں ک عزت كوداغداد كياه يس بيدا بوني اتو تحصرا ي تزاي كراني كهنا شروع كرويا \_ ميں بچى تھى معصوم تھى، فيصے كيا معلوم نفاه کوئی می مجھے حرامی کہد کر بلاتا میں دوڑ کر اس کے باان ملی حاتی، بائے والا مجی ہستا دوسرے کی بھتے اور اس مجمی خوش ہے مسکرالی ، میلو غالبًا جب میں جاری 🕏 **سال** ک تھی گئی ہے بتانے پر جھے ساری بات کھٹا آئی۔ بیرٹی مال کوتو بہلے ہی انہوں نے کسی مزارع کے ساتھ شادی کرا کے کہیں دور بھیج دیا تھا۔ رہی سی کسر لی وی ڈرامویں اور فلمول نے بوری کردی۔ بیل مجھ کی کہ ہر ڈرامداور فلم ک کہال میہ مول ہے کہ عورت کی عربت کو کیے اوٹا ہے۔ اس بى مى الله كالمقابلة كرنے كا فيعلہ كرليا۔

کہانی تو ختم ہوگی کیکن رانی کے آخری الفاظ کا لوں میں ابھی بھی گون جورے ہیں عورت کے لیے سب ہے اہم چیزاں کی مزت ہے۔۔۔ پیرانی کی زندگی ہے موت

ان کا خیال تھا کہ انہیں کی نے نہیں دیکھا! س کئے اس دافقہ ہر بمیشہ پردہ پڑار ہے۔ گالیکن ایسانہیں ہوا۔انسانی خون چھپانہیں رہتا جلد یا بدیرراز کھل تی جاتا ہے۔



عالت مين كعروالهن أحاتا تعاله

24 وتمبر کی تن کل زیب پنجان ایک بارل ہے پییہ لینے کا کہہ کر سہالہ جلا گیا اور بتا کر گیا کہ شام تک واہٰں آ جائے گا۔ا ہے سکوٹر پر سوار سہالہ کے لئے روانہ مو گیا۔ جب رات تک کل زیب پٹھان کھروا پس نہیں لوٹا تو أن كي ممروال متفكر اوريريتان موسكة - انهول نے کل زیب کے موبائل براون کر کے اس سے داللہ كرنے كى كوشش كى تكراس كا مويائل فون بند ملا۔ اس ے گھر دالوں کی تشویش ہیں مزیدا شاف ہو گیا۔ شفکر گھر والے دات مجر جاگ کر کل زیب کا انظار کرتے رہے لئين منهج تنك وه معرضين لونا ينهج مويته بئ كعروا لي اس ك تاش من سيال كئ اور تا جرول سے يو جو پُھ كے بعد 25 دئمبر کوکل زیب کے سلے قمر خان نے کل زیب کے

ماریخی ایران کی زیب پاهان میکنر فائیو کا باشنده تھا۔ سمانچھے کی زیب پٹھان فرنیجیر کا تاہر تھا اور اس کا للرفائع من فرنيم كادسيج اور عظيم الشان شور روم تعابياس ا ماشار علاقے کے امیر ومعزز تاجر کے طور پر ہوتا تھا۔ اپنی نے کشش شخصیت و ماہرانہ تفتکو ہے گل زیب پٹھان نے فاروباری و نبایش الین کامیالی وعزت حاصل کرلی کی که علاقے کے جھوٹے تاجران بھی اے ایٹا محرو مائے

کل زیب بینمان کا کاروبارراولیندی اسکام آباد ٹن کھیلا ہوا تھا۔ اس لئے وہ اسے کاروباری لین وین کے لئے دونوں منکعوں کے اہم شہروں میں ہمی آنا ہاتا رہنا تھا۔ جب بھی وہ اپنے کھرے باہر ہا تا اپنے کھر والول کو بنا کرضرور جاتا تھااورانیا کام نیٹائے کے بعد ہر

Scanned By BooksPK

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

عزم وطاقنور جذبه بوتا بيجس كسام مشكلات كى ديواري بره كى چوزيول كى طرح توث جانى إلى-

عنے اور اس کے سکور تمبر کا حوالہ دیتے ہوئے سلطر فائنو چوکی میں اس کی تشد کی درج کرا دی۔ چوک انجارج حدد ا آبال نے کی اوگوں ہے ہو جو مجو کر کے اور اپ خنیہ ذرائع ہے کل زیب کا سرائ لگانے کی کوشش کی لیکن کوئی کامیالی تبیس ملی۔

28 دمبركوتماند صدر يوليس كويدا طلاع على كدشيث بینک کے باس ایک سکوٹر کئی دنوں سے لاوارث کمزا ے۔ بولیس کوریمعاملہ مشتبر نظر آیا اور دونوراً حرکت میں آ می نوری موقع بر مجھی کر ہوئیس نے اس لا وارث سکوٹر کی تلاثی کی۔ تلاشی کے دوران سکوٹر کی ڈی سے انشورنس کے کا غذات میں ایک فول تمبر درج ملا۔ یولیس نے بمآ مر فون برلا دارث سكوثر كاحواله دييته موت جب يوجه جه مجمه کی تو بید جلا کہ وہ سکوٹر سیکٹر فائیر کے باشندے کل زیب یٹھان کا بی تھا جو 24 دسمبر ہے سکوٹرسمیت لا پید تھا۔ان معلومات کی بنیاد پر جب بولیس نے آس یاس کے علاقول من كل زيب كي كموج كي تواس يت تعريباً أيك كلو میٹر دور مارگلہ پہاڑی کے کیچے قریباً تھن سوف کی مہری كمائى بن جمازيون عاكب ص كالآل برآ مرموني-متونی کی لاش کان برانی ہونے کی وجہ سے ستم ہو پھگا گی اوراس سے شدید بدیوا تعدیق می۔

ای دوران اظلاع یا کرفل زیب کے معروالے محک موقع پر بھی مجے اور انہوں نے لاش کی شاطعت کل زیب یشمال کے طور بر کردی۔

السيكو تعاند مدر فخر چوبدري كي بدايت ير چوك انعارج حیدراقبال نے اس پُراسرار کیس کی منتش شروع كر دى \_ كل زيب كى لاش ماركله يجازى كى كمانى س برہ مد بولی تھی۔ اس بہاڑی کی چوٹی کے جاروں اطراف

مری مجری واویان اور خوبصورت لدرنی فظارے و و بے ہیں۔ آباوی ہے وورسنسان مقام پر واقع ستفریک يهازي مقام محبت كرنے دائے جوزوں كے لئے پر مصل اور ملنے کا مرکز ہے۔ اس پہاڑی پر زیادہ تر محبت کرکے والے جوڑے روماس کرنے آتے ہیں۔

ای حقیقت کوہم نے خود نظرا نداز کر دیا ہے کہ ویں بودے، بہاڑ، سمندر، زمین، آسان سب بیار میں د و حملائے سوالیدنشان ہیں۔ ہم بن انہیں جواب دیے 🚅 کوتائل کرتے ہیں۔ اپنی پریشانیوں اور حالات لگائے زخموں سے تھک کران چیزوں کو ڈھوٹڈ میں یا۔ جولدم قدم پرجمیس تمام کرخوشیال دینے کے انظار عل بمري يزي بي-

ری پڑی ہیں۔ سب انسکٹر حدور اقبال کواینے خفیہ ڈوائع سے آ اطلاع کی کہ 24 دمبر کوئل زیب دوعورتوں کے ساتھ مار کله بهاری علاقے میں ویکھا کیا تھا۔ وہ دونول عور تھا کل زیب کے ساتھ سکوٹر پرسوار معیں۔ خفیہ ڈ را تع نے کیا معی بنایا کول زیب نے ایناسکوٹرسٹیٹ بینک کے پائن کمڑا کیا اور اس کے بعد ان ووٹول عورتول کے ساتھ پیدل بی بارگلہ بہاڑی کی طرف کمیا تھا۔ ریجی پینہ جلا کیا کل زیب پٹمان کے ٹاکلہ نامی ایک فورت سے محبت کے

بعض انسان کاغلہ کے وہ خوبصورت بھول ہوتے ہی**ں** جن میں انسانیت کی خوشہوئیں ہوتی۔

جب نائلہ کے کردار کے بارے میں تفتیش کی گیا علم بواكد ما كله سكفر فا يجوعلاق كى رين والي حى اورود ایک آزاد خیال لزکی می روه زیاده تر مروول جیسے کیڑے مہینی می اور مردوں کی طرح ہی ہے جھک انداز میں بوق می۔ آگر چہ نا کلہ کے تھر بلو حالات معمولی ہے لیکن اہل کے رہن مہن کا معیار غیر معمولی بلند تھا۔ نا کلہ کے **ک**ر می**گی** 

کارول میں سوار رکیس زادول کی آیدوروٹ کی رہتی گی۔ نا کلہ کی مورانوں ہے کم مردوں سے زیادہ ددی تھی اور سیکشر فائے والے اس مجمم فردتی کا الزام لگتے تھے۔ ناکلہ کے بارے میں بیاہم معلومات محی ملیں کہ ناکلہ کے کمر شما كان مرصے عافية كاك أيك بوه مورث بحى راتى كى-دونوں میں مجبری دوتی می، اکثر وہ دونوں ساتھ ماتھ رہتی

فک کی بنیاد پر جب سب السیکر حدر اقبال نے ناکلہ و عافیہ کو حراست عمل کے کران سے یو چھ مجھ کی تو ملے تو ٹاکلہ و عافیہ خود کو بے گناہ بتاتی رہیں لیکن جب برلیس نے ٹاکلہ کے موبائل فون کی کال تغییا ت تکاواتیں توان كالجهوث سائے آ ميا۔ 24 دمبركون سے دو بج تك ناكله نے اسے موبائل سے كل زيب كے موبائل ي اس منے کی بار ہات کا ۔اس کے بعد کل زیب نے اپ مويال كاسورج أف كردياتها جبكه نائله كامويال طالوتها اور 24 کی شام تاکلہ کے موبائل کی لولیشن مار کلہ پھاڑی

اس برنائلہ اور عافیہ ٹوٹ مسکی اور دولوں نے اپنا جرم تبول کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں نے تی گل زیب پٹھان کو مارکلہ پہاڑی کی چوٹی سے کہری کمانی میں وعلیل وياتها جس ع ل زيب كي موت دا لع موكلة

كل زيب ايك ادميز عمر ترزنده دل اور تلين مراج كا إنسان تماليكن إس كا دل اور صرتيس اب مجى جوان معين .. ده جب معي سي خواهسورت و جوان أورسارت الرك کود کیتا تھا تو اس کے ول کی دھڑ کنیں تیز ہو جاتی تھیں۔ ایک دن میلرفائیوکی رہے والی ناکلہ اپنے ایک رشتہ دار کی شادی کے لئے فریجر خرید نے مل دیب کے شوروم عمل آئی۔اُس دن ناکلہنے ٹی شرث اور جمنز مکن رحی می -اس کئے دہ بے مدخوبصورت اور سازٹ لگ ری می کی کی زیب بازان اے و کمتابی رو کیا۔

ا كليكي ان تجربكارمرد فوراز كيون مل على جو مردى آ عمول كى زبان بره كران ك ول كا عال جان معی تھی۔اس لئے وہ کل زیب کے دل کا مال فورا ہما نب على وه چانكيل زيب كي اميري سدواقف كي اس كي اے اپنے خسن پر فعداد کم کراس کے دل عمل کل کی مانند بے خیال کوئد ممیا کہ اگر وہ قل زیب کوا ہے حسن کے جال میں بھائس لے تو دوسونے کا انڈود سینے والی مرقی ثابت

اس لئے وہ اس کورجمانے کے لئے اس سے اس اس كرياتي كرنے كى - ناكلدنے جب كل زيب كو برى جمنڈی دکھانی تو کل زیب کے حوصلے بھی بلند ہو مجئے اور وہ ناکلہ سے بے جیک ہوکر اعمی کرنے لگا۔ اس ممل ملا قات میں بن وہ دونوں اتنے کمل مے کہ انہوں نے ایک دومرے کواہے اسے موہائل نمبر بھی دے۔ ایس دن کے بعد اکثر درنوں کی فون پر باتنی ہونے لليں۔ بروم برے وم بان كى قربت آئى بروگى ك ان کی خفید ملاقاتیں ہونے لکیں۔ کل زیب کی نگاہ ناکلہ ي حملكة شاب رمى جبكة الله كى نظر فل زيب كى دولت مرسمی ۔ وو محلے میں ہائیوں وال کر اس کی جیب ٹولنا ما اتن معی۔ دونوں کی اپنی اپنی غرض تھی اس کئے دونوں ایک دوس کی طرف اس طرح تصنیخ کے جیسے لوما متناطیس

کی طرف تھنچا ہے۔ برائی کی مثال وطلوان کی سے۔ اس بر چندفدم أتروتوا كلے قدم خود بخو دتيزي سے انصے للتے إلى-

وهرے وهرے وہ وولول ایک ووسرے کے احے قریب آ مجے کہ ان کے درمیان کی ساری دنیاسٹ تحتى ادر دونوں بين نا جائز تعلقات قائم ہو گئے۔

نا کلہ کے کھریں جو عافیہ نامی ایک بیوہ مورت رہتی سمى وه آبال طور علا موركى رہے دال مى -اس كاميكا بارگله میں قبار اگر جدوہ بیوہ حی کیکن جس طرح بج دیج کر

ONLINE LIBRARY

RTM: 71114

N.B.5

**FANS** 

سباچهالگامگر

باتانسےبنی

ر کھتے تی عافیہا ہے مدد کے لئے ایکارنے کی۔ جب ناکلہ نے مانیہ کوئل زیب کے چھل سے چیزانے کی کوشش کی تو كل زيب نائله سے بھي الجو كيا۔ ووسى بھي قيت برعافيه کو چھوڑنے کے لئے تیار میں تھا۔ للذا ان دولوں میں دهم ویل بونے لئی۔ای اثناء میں نائلہ ادرعا فیدگل زیب کود منکلتے وظیلتے بہاڑی چوٹی کےاس آخری سرے یہلے كئيں جس كى دوسرى طرف تين موفث كمرى كمال مي-نا کلہ و عافیہ کی تجربور مزاحمت کے بعد بھی جب کل زیب ای حرکول سے بازمیں آیا تو ان کے دماغ میں اشتعال بيدا ہو گيا چنانجہ نائلہ اور عافيہ نے کل زیب کوزور ے وحکا وے کر مارگلہ بہاڑی کی چوٹی سے میری کھائی

اس واقعہ کے بعیر نائلہ اور عانیہ موقع داردات سے جيد ماب اين كرة مني ران كاخيال تعاكدالبيل كي نے بین دیکھااک لئے اس واقعہ پر ہمیشہ پردہ پڑارے کا كتين ابيانبين موارانساني خون جميانيس ربتا جلد بابدر رازمل بن جاتا ہے۔

سی دھیل دیا۔ کھائی کی چھر می زمین بر کرتے ہی گل

زيب كي موت دالع مولي.

نائلہ وعافیہ نے بولیس کے سامنے اسپنے اقبالی جس کہا کہ کل زیب کوئل کرنے کا ان کا کوئی ارادہ میں تھا کیکن دهم پیل میں اچا تک کل زیب کا پیرٹیسل کیا اور دہ یہاڑی سے کھائی میں کر حمیا اور اس کی موت ہو گئی۔ یولیس نے غیرارادی مل کے الزام میں ناکلہ د عافیہ کے خلاف کیس درج کر کے آئیں عدالت میں پیش کیا جہاں ے ان دونوں کو جبل جیج ویا حمیا۔ تادم تحریر عافیہ و ناکلہ جیل شر تھیں اوران کی منانت نہیں ہو تک تھی۔

کے رکول کی شرت در پندسفید اوثی کو دافدار کر دین

مار گلہ پہاڑی کے ایک بوائٹ بر کافئے کر تیوں نے پہاڑی کے جارول طرف سیلے فوبصورت قدرتی مناظر کو دیکھا اور پھر پچھے دیر سستانے کے لئے وہاں بیٹھ مجھے۔ اس وفت پہاڑی جوٹی بران تیوں کےعلاوہ اور کوئی میں تھا۔ چونکہ کل زیب اسکیلے میں عافیہ ہے اپنے من کی ہات كہنا ماہنا تعاراس نے نائلہ كوٹر خانے کے لئے اے جیں وبسکٹ وغیرہ لانے کے لئے جیج دیا۔ؤ کان بھاڑی چوٹی کے پیچے گو اس کئے گل زیب کا خیال تھا کہ جنٹی دہر من ٹائلہ آئے کی اتن وریش دواینا مقصد بورا کر لے گا۔

ہا تیں کر کے اس کے سامنے اظہار عشق کر دیا لیکن عافیہ نے نارامکی طاہر کرتے ہوئے اس کی محبت کی درخواست نامنتوركردي اورومال سے اٹھ كرجانے تكى ۔ عافر كا الراج

نائلہ کے جاتے تی کل زیب نے عافیہ سے معمی متعی

ہے کہ اُل زیب جرا اُتھ پکڑ کراس کے ساتھ جمیز جمازہ محس حرکات کر کے اس کے ساتھ من مالی کی کوشش

كرف لكار عافيه كے مطابق اس في كل زيب كى مزاحمت کرنے کی مجربور کوشش کی لیکن گل ز ہب نے۔

اے اس طرح جکڑ لیا کہ جیسے بازئی جڑیا کو دبوج لیتا

بعض نوگول كا ظاہر ما تخمے ہوئے شفاف برتن كى ما نند ہوتا ے گرخسلت کریہ جیے شہد کی بوتل میں زہر بحرا ہو۔

عافیہ کے بیان کے مطابق کل زیب یر ہوں کا بموت موار تھا اس کے وہ عافیہ سے من مالی کرنے ہر آ مادہ تھا جبکہ عافیہ کی جمعی قبت پر قل زیب کے سامنے سرول کرنے کو تیار میں می چنانچہ دونوں کے درمیان ہاتھایاتی ہونے لگی۔ اس جدوجید میں دونوں ایک دوسرے سے الجعتے الجھتے مہاڑی چوٹی کے بالکل کنارے برآ منے۔ انفاق سے ناکلہ بھی واپس لوٹ آئی۔ ناکلہ کو

رہتی تکی اس ہے اس کے بوہ ہونے کا احباس ہی ٹیس ہوتا نھا۔اس نے خود کواس طرح سنبیال کر دکھا تھا کہا*س* کے خسن وشاب میں فضب کی کشش نظر آتی تھی۔

یجی وجه محی کدکل زیب عافیه کود کچه کراس بر بری طرح فریفتہ ہو حمیااوراس کا قرب مامل کرنے کے لئے بیتاب ہو کیا۔ اتفاق ہے ای دوران عافیہ کی ماں شدید نار ہوگی او اے دیکھنے کے لئے عافیہ نے اپنے میکے جانے کا بروکرام بنایا اور نائلہ کو بھی اینے ساتھ چکنے بر رائن كرليا ـ نائله جب تمري المرجالي او كل زيب كو منرور بتا کرجاتی تحق۔اس کئے نائلہ نے جب کل زیب کو میر بتایا کدوہ عافیہ کے ساتھ اس کے شیکے بارگلہ جارتی ہے تو کل زیب محی عافیہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے ان كے ساتھ ملنے كى ضد كرنے لكا ، دونوں مان كئيں۔

23 دممبر کوکل زیب اسے سکوٹر سے نیعل آباد کے کے رواندہوا۔ راستے میں کل زیب نے ناکلہ سے سلسل فون پر رابطہ قائم رکھا۔ لیفن آ باد پڑنے کرکل زیب نے ہاکلہ کے بتائے مقام پر جا کر اس سے ملاقات کی اور ایک مول میں ناکلہ اور عافیہ کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اس دوران کل زيب عافيد سيمتحى ميتمي باغيل كرك اسداسي الرحس لینے کی کوشش کر تارہا۔ جونکہ فل زیب موج مستی کے لئے بٹائلہ اور عافیہ کے ساتھ جا رہا تھا اس کے وہ نیس جا ہتا تھا كرأس كے كمروالوں كواس ہات كا ينة حطے اس لئے اس نے فیقن آ باد تکٹینے کے بعداینا موہائل بند کر دیا۔اس کے بعد كل زيب، عافيه و نائله ايك على سكوثر يرسوار جوكر ماركله کے کئے روانہ ہوئے۔ شام کو مارگلہ وینجنے کے بعد کل زیب نے اپناسکوٹرسٹیٹ بینک کی بران کے باس کھڑا کر ویا اور پیدل تی دونوں لڑ کیوں کے ساتھ مار کا بہاڑی من كمااور قريب عي أيك ريستورنث من جائے لي جونك كل زيب رو مانس كے موڈ ش تھا۔ جائے ہے كے بعد اس نے ناکلہ و عافیہ سے مارگلہ پہاڑی کی چوٹی ہر جلنے

#### U.I INDUSTRY

184-C, Small Industries State Guirat PAKISTAN. PH:+92 53 3535901-2, 3523494-5 Fax: 053-3513307

E-mall: nbsfans@gmail.com

Scanned By BooksPK



بلڑیک میں کام کرتا ہوں۔ میں نے گارڈے یو جھا کہ

آج تو بغته ب، دنتر من محمني موكى كل من ال بلتريك

كود يمن آؤل كا - كارؤ في بتايا كرآن تمام بوك

السران آئے إلى اور فيجل وائر يكثر صاحب محى آئے

کونی ضروری میلنگ ہے۔ میں نے اُس سے بوج میا جزل

مجرايدس آئے ہوئے ہيں؟ وہ كينے لكا-" كيا" ميں

نے یو جھا۔ اُن کا کیا نام ہے۔ اس نے بتایا کہ لیکن

### 

من آپ کومشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ استعنیٰ ندویں۔جو کمزوردل لوگ ہوں کے وہ استعنیٰ دریں۔جو کمزوردل لوگ ہوں کے وہ استعنیٰ دے۔ اور جومعنبوط اصعاب والے ہوں کے وہ استعنیٰ نہیں دی ہے۔

آ یا کدایک رشته وار بخت نار بن و أن ک میادت کو جانا

ضروری ہے۔ جنانچ مشن اقبال کے ساب براتر کیا۔ان

ے مرمیا،عیادت کے بعد سوجا کھ پیدل جال کردسن

سكوائرتك مان ما يخ اوروبال عدواري يفي ما يخ-

مین حسن سکوار کی طرف پیدل جار یا تھا کررائے میں

ايك بهت خواصورت أتحولومنزلد بلند بلدُ مك وكمال ول-

قریب جا کرد یکفالو معلوم ہوا کہ میسولی لیس کرا چی کے

میرا آس کی بلدی ہے جوابھی حال تی میں حمیر ہوئی

تحى ميراول اس بلنُه تك كود مجينے كوميا با أس روز مغته تعا

اور وفتر کی تعلیل تھی۔ میں دفتر کی بلدیک سے سامنے

كور بوكراس كويسنديد كى فكاه ب و يكفي فكا- أكل

دوران ایک سکیورنی گارؤ جو آس بلذیک سے متعلقہ تھا،

میری محس مجری فا مول کود عصفے موے میرے یاس آ

كركم ا موكم اور إلى حين لا كرآب ال كواتى ولي -

کیوں وکھ رہے ہیں۔ میں نے اُسے بتایا کہ جیسے سے

بلڈیک سوئی لیس کے محکد کی ہے۔ای طرح لا مور میں

می ایک بلدگ ای محکد ے معلق ہے اور میں أك

لیمن وفد زندگی میں اپنے واقعات وقوع پذیر کو اسان کی الیک چیز کی خواہش کرتا ہے جو بطاہر بامکن ہوئی ہواں کا الیک چیز کی خواہش پوری ہو جائے ہو جائے ہوئی ہوئی ہواں اگر وو خواہش پوری ہو جائی ہو جائے ہوں اس کو من کر تھائے ہو اس نے بتا کہ وہ تھی خبر بتانے جائے ہو جائے ہو جائے ہوں اس کو من کر تھائے ہوں اس کو من کر تھائے ہوں اس کو من کر تھائے کے دو جس خبر بتانے جائے ہوں اس کو من کر تھائے کے دو جس خبر بتانے جائے ہوں اس کو من کر تھائے کے دو جس خبر بتانے جائے ہوں اس کو من کر تھائے کے دو جس خبر بتانے جائے ہوں اس کو من کر تھائے کی فریش کر تھائے جائے ہوں اس کو من کر تھائی جو جس خبر بتانے جائے ہوں اس کو من کر تھائے کی فریش کر تھائے جائے ہوں اس کو من کر تھائے کر تھی کر تھائے کی فریش کر تھائے کی فریش کر تھائے کی کر تھی کر تھی کر تھائے کی کر تھی کر تھائے کی کر تھی کر تھائے کی کر تھی کر تھائے کر تھائے کی کر تھی کر تھائے کے کر تھی کر تھائے کر تھی کر تھی کر تھائے کی کر تھی کر تھائے کر تھی کر تھائے کر تھی کر

من ان کوبین جان قار می نے و پے تن کے دیا میں ان کوبین جان قار میں نے و پے تن کے دیا میں اس کو بہت زیادہ پر بٹائی کا سامنا کرنا پڑا اور بہت میں ان سے ملنا جا ہتا ہوں۔ وہ جنر کیا ان کو بہت زیادہ پر بٹائی کا سامنا کرنا پڑا اور بہت میں ان سے ملنا جا ہتا ہوں۔ وہ بھی کیا۔ کی ان سے جواب آیا کہ دفتر میں دفتر کی مالوں کن ماحول و کھ کر میں دفتر سے آگیا اور کھا کہ در کیٹین اور کھر جانے کے لئے بس میں بیٹے کیا۔ داستے میں خیال اور کھا کہ در کیٹین اور کھر جانے کے لئے بس میں بیٹے کیا۔ داستے میں خیال

کہ جیجے دو۔ وہ جھے اپ ماتھ کے کر اعد دفتر جی استقبالیہ پا گیا۔ بہرا تعارف کروایا اور کیا کہ یہ کیٹان ماحب ہے بیال ماحب کے بیرا ماحب کارڈ ما لگا۔ وہ اپ بیان کو ایا اور ایک سلی بنا کر دے دی اور اپنا شاخی کارڈ لے لیں۔ جی وہ کر بیٹی ماحب ہے وہ تحلا کر ایک دار ہے وہ کی اور اپنا شاخی کارڈ لے لیں۔ جی وہ سلی لے کر لفت جی جیفا اور ماتویں مزل پر بی گیا۔ دہاں پر کیٹان ماحب کے وفتر جی گیا تو اُن کے بیر ٹی گیا۔ نے کہا کہ وہ ایم ڈی کے پاس مینٹک جی گیا۔ نے کہا کہ وہ ایم ڈی کے پاس مینٹک جی گیا۔ نے کہا کہ وہ ایم ڈی کے پاس مینٹک جی جی بیٹ کر اخبار کا مطلق کرتا رہا۔ اخبار پڑھنے کے بعد جی جیٹ کر اخبار کا معلق میں کہ بیٹون ماحب مینٹک سے واپس آئیں۔ معلق میں کہ بیٹون ماحب مینٹک سے واپس آئیں۔ معلق میں کہ بیٹون ماحب مینٹک سے واپس آئیں۔ میل نوری بلڈ تک کو دیکے لیتا ہوں۔ چنا نچہ جس اُن کے می میٹرٹری سے واٹس روم کا کہہ کرا شااور پوری بلڈ تک آچی طرح دیکے کی جو فراہمور سے طریقہ سے بنائ گئی تھی اور خواہمور سے طریقہ سے بنائی گئی کی اور خواہمور سے سے سے کہ کی کھی اور خواہمور سے میں اس کے کھی اور خواہمور سے سے کھی کی کی کو کھی کی دو خواہمور سے کی کھی کی کی کو کھی کی دو خواہمور سے کی کی کو کی کو کھی کی دو خواہمور سے کی کی کو کھی کی

جدید ساز وسامان سے مرمع کی۔ میں نے کیٹن صاحب کے سیکرٹری ہے کہا کہاں سلب پر دستھا کر ویں۔ کیٹن صاحب خدا جانے کب آئیں؟ اُن کے سیکرٹری نے کہا۔ آپ مرف چھوسٹ

اورانظاد کریں۔آنے والے ہیں۔ ہی سوچنے لگا کہ ایکر
وہ آئیں اور بوچیں کہ کیا کام ہے تو جھے شرمندگی ہوگی
کہ انہیں بتاؤں کہ کام کوئی نہیں تھا۔ خالی بلڈنگ دیکھنی
تھی۔ ابھی ہیں انہی خیالات ہیں گم تھا کہ ایک چڑائی
آیااور کہا کہ کیپٹن صاحب آپ کو' بورڈ روم' ہیں بلا
رہے ہیں۔ ہی بہت پر بٹان ہوا کہ نہ ہی کیپٹن صاحب
کو جاتا ہوں اور نہ کیپٹن صاحب جھے جانتے ہیں۔ کوئی
اور اس نے میلنگ ہیں شرکت کرئی ہواور وہ جھے متعلقہ
اور اس نے میلنگ ہیں شرکت کرئی ہواور وہ جھے متعلقہ
آ فیسر مجھ رہے ہوں۔ ان حالات ہی شرمندگی کا سامنا
اور اس نے میلنگ ہیں شرکت کرئی ہواور وہ جھے متعلقہ
کرنا پڑے گا۔ ہیں نے چڑائی سے کہا کہ آپ کونلائنی
موئی ہے۔ میرا بورڈ روم کی میلنگ سے کوئی تھائی میں ہوئی ہوا جار با
ہوئی ہے۔ میرا بورڈ روم کی میلنگ سے کوئی تھائی میں کے
ایکن اس نے میرا ہم لے کرکہا کہ آپ تی کو بلایا جار با

میں بوے ہماری قدموں اور دھڑ کتے ول کے ساتھ جل دیا۔ ایک منزل اوے جانے کے بعد گارڈنے جھے ایک بڑے کرے کے سامنے کھڑا کرویا جس ) " بورڈ روم" لکھا ہوا تھا۔ میں نے بریشانی کے عالم میں ورواز و کھولاتو و بکھا کہ ایک "محول میز" ہے اور اس کے كروسوث اور نائى يس ملوس لوك بيشه موت بي اوران كے سامنے ميرے كيڑے الكل سادوے ہيں-درميان من ایک صاحب جن کا تام بعد می معلوم موا لینان عارف تعارانهول في جمع كهارة يت تشريف لاسية خوش آمديد اوراي ساته ايك خال كرى يربخاليا اوراي بإنس باتحه يرايك صاحب جن كانام بعد من كرال رشيد ( سيل استنك أو ايم ذي عما باتول من معروف تھے۔ بیں سوی رہا تھا کہ بہاں سرکاری دفتری ماحول ے۔ یہ باتوں سے فارغ ہوتے ہیں تو میں ان کوائے بارے میں بتاتا موں اور اپنی پوزیشن واسم کرتا مول کہ میرااس میکنگ دخیرہ ہے کوٹی تعلق جیس ہے کیئن وہ باتوں

میں ندی طرح معروف تھے۔اتے میں درواز و کملا اور

ایک صاحب واطل ہوئے اور انہوں نے کہا۔" کارروائی شروع کی جائے"۔

كينن ماحب نے كہا۔" كوم بورا ہو كيا ہے کارروانی شروع کریں"۔

اب میں بہت مجرایا اور رہی سی سر بھی بوری ہو حمیٰ کے در بعد میں نے ویکھا کہ درواز و کھٹا اور تین جار آ دی بردی بردی قابول میں منی کی جمونی جمونی منذبال اور جا ولوں کی وسیس لئے داخل ہوئے اورسب کے آ سے ایک ایک بندیا اور جا دلوں کی پلیٹ رکھتے گئے۔ ہندیوں میں کوشت کا سالن تھا۔ اس کے علادہ سلاد اور روشال وغیرہ بھی تعیں ۔ ان تمام چیز دں کو دیکھ کراطمینان ہوا کہ ان اضران كا كمانے كا نائم تعالور انہوں نے جمعے بحی اس میں شام*ل کر لیا تھ*ا۔

اہمی میں بیٹن صاحب سے بات کرنے والا تو اتعا كدوروازے ميں سے ايك چيراى واعل موااوراس نے يسنن صاحب ے كہاكة بكوائم في صاحب فوراً بلا رے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے سے آن کے یاس تے۔اب میں کھانا کھا کرآؤل کالیکن چیڑای نے کہا کہ آب كونوري طورير بلاياب. چنانجدوه بقير كمانا كمائ اٹھ کر چلے کئے۔اب مجھے اخمینان ہوا کہ میں نے این ماتھ والے محص سے يوجها كدآج تو مفتر تقاءآب كى جیشی مبیں تھی؟ انہوں نے کہا کہ آج چیشی کی لیکن ایم وی صاحب نے ایک میٹنگ بلوائی می جس میں محصاہم فصلے کرنے تھے۔ کچودر بعد جب میں نارال حالت میں آیا توش نے اُن لوکوں کو بتایا کہ میں اا ہورے آیا ہول اورمیرانعل میں ای مم کے ادارے سے ہے ادر آج کل وہاں کے انسران بہت پریشان ہیں کیونکدان کوظم دیا ہے ك 31 ومبرتك استعلى دے دي ورند بم كال دي ے۔ اس ير ميرے وائيں باتھ كى طرف بيٹے ہوئے

صاحب جن کے بارے ہیں بند جلا کردہ میجال اسٹننے نوایم دی تے کہا کہ آج کی میٹنگ ای سلسلے میں بالی تنی می سین مارے ایم ڈی نے اس تعلے کی تو تی نیس کی ہے اور نہ بی اس قالون کو ہم اینے ادارے بی نافقہ ہونے دیں مے۔ انہوں نے کہا۔ میں آب کومشورہ دیتا موں کہ آب لوگ استعقیٰ نددیں ۔جو کزور دل لوگ ہوں مے دوائنتعلیٰ دے دیں مے اور جومضبوط اعصاب والے ہوں مے وہ استعنیٰ تبیں دی مے۔اس کے علاوہ انہوں نے بہت کام کی ہاتمیں کیں ان کی ہاتمیں س کر مجھے ایک " كائيدُ لائن" مل كن كه من استعنى تبين وول كار كماني کے بعد سویٹ ڈش اور قبوہ وغیرہ کا بھی انظام تھا۔

میں کھانا وغیرہ سے فارغ ہوکر کیپٹن صاحب کے كمرے ميں حميا تاكدان كاشكريداداكروں تو وہ بہت معروف تھے۔ مجھے دیکے کروہ میری طرف متوجہ وے اور کہا کہ میں معذرت جاہتا ہوں کہ آپ سے ہات کیں کر سكاراب آب بنا مي آپ كاكيا مسلم على ك اليس بنايا كه مراكوني مستلمبين ب- مين ادهر س كردويا تعاله بيبلذنك ويكمنا جابتا تعااورميرارزن لجصي يهال تتنآ لایا ۔ انہوں نے کہانہ ہات سے سے برارزق بہال کیس تعا إوريس كمانا كمائ كمان كالمرايعي اليم وي ساحب كماته مہیں اور جارہا ہوں ۔ انہوں نے مجھے ہو تھا۔ آ ب كے ياس جاتے كے لئے سوارى ب يائيس؟ اگر تيس ب تو میں آب کو جموا دیتا ہوں۔ میں نے ان کاشکر سادا کیا کہیں جمعے سواری کی ضرورت جیس ہے۔ چرانبول نے ا بنے سیکرٹری سے کہا کہ ان کو بنتے دروازے تک جھوڑ کر آ دُر بيهار عممان ين-

میں بیسوچتار | کہ جہاں انسان کا رزق ہوتا ہے انسان فود الله جاتا ہے اور جوخوائش سوچماہے وہ مجزانی طور پر بوری موجالی ہے۔

## علم التحقق

# و حمياتم نے مبیں دیکھا کیسے بنائے اللہ نے سات آسان تہد بہتہد ۔ (القرآن)



"مرطرف خلاء ایک کے بعد دوسرا خلاء کھرکواس کاسرائیس ملیا۔ تا ہم اس خیال سے ڈھارس بوتی ہے کہ اگر خلاب پیط ہے تو کوئی محیط بھی ہوگا۔

بار یک اورمهین موں مے اتنی ہی کم شعاعیں منتشر ہوں گ كويا نيلارتك اتنابى شفاف موكار

### توس قزح (Rainbow)

روشي بظاہر تو سفيد نظر آئي بي ليكن اصل ميں يہ سات رنگول لیمنی بنفشی اینلیه آسانی سبز، زرد، نارنگی اور سرخ ہے ل کریکی ہوتی ہے۔ جب روتی شعشے کے منشور میں گزرتی ہے تو وہ سات الگ الگ رکھوں میں منتشر ہو جاتی ہے جے طیف یا سیکٹرم کہا جاتا ہے۔ جب بارش ہو كرزك جاتى ہے تو ہوا مي موجود بانى كے نتھے نتم تطرے تیرتے رہے ہیں۔ بیمنشور کا کام دیے ہیں۔

سر پر ارض برتی مول کنیدی وسع کی جادر جو باولول سورج جا مداورستاروں کے اس منظر کا کام و کی ے آسان کہلائی ہے۔اس کے بلانظرا نے کی دجہ یہ ہے كدكرة فضائي كردوغهار كانتباني مهين ذرات س حرر ركر آنے والی شعاعیں ہم تک چپین ہیں۔ بید زرات نلے ریک کی شعاعوں کوزیاوہ سے زیاوہ تعداد میں منعکس کر کے بالا کی فقامیں منتشر کرویتے ہیں جس کی دجہ ہے مبين حدِنظرتك جارون لرف نيلا آسال دكھالى ديتاہے جے ہم آسان کہتے ہیں۔سورج کی لمبی شعامیں (سرخ اور زرد) تو بہت جلدی گزر جاتی ہیں لیکن جھوٹی نملی شعاعين نعنا مى منتشر موجال بين - نعنا أن زرات جتم

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Scanned By BooksPk

جب روشنی ان میں گزرتی ہے تو انعکاس، انعطاف اور اختثار تنول مل بيك وقت اوت الاستراس كي سيم شرا

توب تزح فلاہر موتی ہے۔ آسان کا مطلب ہے" مکل کی مائد" جس طرح چک کے اور کا بات محورتا ہے اور تحیلا ساکت رہتا ہے۔ اس طرح آسان محی بقاہر چی کے بالائی یاف کی طرح محومتا ہے اور زمین چی کے نیلے باٹ کی امرح ساکن

رہتی ہے۔ آسان کالفظی مطلب" مافافوق الراس" (سرکے اور ) معن وہ چیز جو ہارے سر کے اور ہے، آسان کہلائی ہے۔اس مطلب کی زوے جمارے سرکے بالوں سے لے رخلا کی وسعتوں تک جو چنج می ہو ہ آسان ہے۔ المار برسر كے اور كيا ہے؟ وہ كون كل چيز ب جے آسان كمد عين؟ يدمان كے لئے قرآن عليم مارى رہنمانى

"اور خدائی في آسان سيانى برسايا اور مراس ے زین کواسے مرنے کے بعد زندہ کیا۔ بے ٹک اس

اس آیت سے عیاں ہے کہ مادی بینفا آسان ہے کوئکہ ہارش کا بالی تو اس فضا سے عی زهن ير برستا ہے۔اس کر اوالی کے آسان اونے کے حق شی قرآن یاک کی جگہ دلیل دیتا ہے۔

نیکوں نعنان کردجس کے بیجے ہم رہتے ہیں، کی تہوں برمشمل ہے۔ ہم ان بران یا تبول کا علیحد وعلیحدہ مطالعه كرسكت إن يعنى كيسى تركيب كالخاظ ساء دو صول میں تقلیم کرتے ہیں:

(1) الايومليخ سدند سف

(2) تيٹروسفيئر

سع زین سے اور تقریباً 80 کلومیٹر تک ہوا ک ر کیب بکساں ہے اس کئے 80 کلومٹر تک کے فضائی

مثلًا بارش، آنمی اور کرج چک وغیره-رے کو ہومو ملیم (Homosphere) کہتے ہیں۔ Troposhere كي آخرى مدير ورجية رادت ائتال كم جَبُه 80 کلو میٹر سے اوپر کی فعنا بیٹرو سلمئر لعنی (730°C) مو جاتا ہے اور بدورجہ حرارت تقریباً 2 (Hetrosphre) کہلائی ہے۔ کیونکہ اس ہواکی کلومیٹر (بلندی دس سے باروکلومیٹر) تک بکسال رہنا تركيب تيزى سي تهديل مولى ب- اس سيم ك علاوه ہے۔ کرو ہوائی کی اس تبہ کو Tropopause کہتے کروباو ( اوا) درجہ ترارت کے لخاظ سے تعلیم کیا جاتا ہے میں۔ کونکہ تمیر بحر کی تردیلی میں ایک وقف آ جاتا ہے۔ Tropopeuse کے اور درجہ حرارت پڑھنا شروع او جس کی تر تیب مندرجہ ذیل ہے: جاتا ہے اور تقر با 48 کلومیٹر کی بلندی تک بقدر ج برمتا (1) الكيام (Trophoehere) رہتا ہے۔اس کرے میں موالی لیمری الحق راتی این - کرہ (Tropopause)ルメリ(2) ہوائی کے اس مے میں اور وال کیس ہوئی ہے جو مورج (Stretosphere) مُرْيَدُ مُعُمُّرُ (3) سے آنے والی بالاے بعثی شعاعوں کو مذب کرتی ہے (Stratopause)ルメング(4) (5) يمزومكم (Mesosphere) اور خوو گرم ہو جاتی ہے۔ اوزون کیس کی وجہ سے Stratosphere کے بالائی صے میں تعریباً دو کلومیٹر (8) غيروياز (Meeepause) (7) فرموسفير (Thermoephere) یک ورجه حرارت تدیل میس موتا ورجه حرارت کی اس

Mesopause ے لے کراوسوکلومیٹر کی بلندی Thermosphere Jun 1 - - -کرم کروے اور اس کا تمیر بچر بلندی کے ساتھ ساتھ بزھتا رہتا ہے۔ سورج سے آنے والی بالاے بعثی شعاعیں Cosmic Reys of (Altre Voilet Rays) تحويموسفير على جذب العلَّى إلى-Thermosphere كى بالائى تهديمال ورجد حرارت انتهائي زياده (1500 O°K - 2000 O°K) بربال -수 the Thermopause - -Theropause کے اور کیس آ سول می تبدیل ہو مانی ہے۔ یہ کہیں آ سیجن، نائٹروجن اور مائیڈروجن ين جوا كل (ionized) حالت عن يالى جالى إلى -الن ions کا دیسے ال کرے fons

علائیت کی دجہ ہے اس کرے کو Stratopause

المارے كرو موائى ميں سطح زمين سے اوير 15 كلو میرے 50 کلومیرتک دوسرل کیسول کے ساتھ اورون (Ozone) کیں بھی یائی جاتی ہے۔ سیاس آ سیجن ك ين اينول بمعمل ب جوك بالاست بنفي شعاعول کی موجود کی میں ایمی آ سیجن (2-0) اور آ سیجن کیس (O2) کے کیمیانی تامل سے بنتی ہے۔ اور ون قدرتی طور برقام پذريس بي كونكه بالائة بمتى شعاعول كوجذب كر كے بيرة سيجن كيس ميں بدل جاتى ہے۔ يول بياتى اور تولتی رہتی ہے۔

ع رس ہے۔ بنتے وقت بھی بالائے بنفشی شعاعوں کو جذب کرتی ہاورالو نے وقت می جاری فضا کے اہرسورج اوراشن کے برطرف مسی اوا (Solar Wind) بین التارہ مال كرد، شهايية اورسورج كرد كموسة والفادرات موجود این - جب ہم اے سرے اور د میسے ایل تو ہمیں يلافضال كرونظرة تاب- مارى نظرى مداتى كم ك كروباد س بابرليس و يك سكة بين - يميس اور جو وكانظر آتا بودآ ان ب-

سورة الملك على ارشادر إلى ع

"أس نے سات آسان اور تلے منائے۔اے و مینے والے تو خدائے رحمان کے بنانے میں می موقعی و کیتا ہے؟ ذرا آ کھواٹھا کر و کید بھلا تھھ کو آسان بھی کوٹی شكاف نظرة تاب، محرود باره نظر العالق نظر بر بارتيرك یاں تاکام اور تھک کرلوث آئے گی۔"

أسان كے متعلق قديم خال يد ب كديدابك فول كرو بداس كاوير فلا اور خلاك بعددومراكره-اس طرح آ مانی کرے ایک دوسرے کے اور اس طرح موجود بین کدووآ سالوں کے درمیان وسیع طلاحائل ہے للن قرآن كے مطابق حقيقت كي اور ب-آسان تهدب تهدایک دوسرے کے اور موجود ال

Scanned B

WWW.PAKSOCHETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

" كياتم في تين ويكها كيديناك الله في سات

مع زین کی دی میاره کلومیٹر کی بلندی تک کی جمہ Troposhere كيلاتي ہے۔ اس كرہ شي واجد حرادت بلدي كے ساتھ ساتھ تبديل اوتا ہے اور كروكى من سنے والوں کے لئے نشانی ہے"۔ (القرآن)

انتال بلندى ير درجه فرارت مفرسنتي كريد عدكر جاتا ہے۔ سطح زمین میں بیملاحیت ہے کہ وہ سورج کی روشی جذب كرك كرم موجالى ب جبكه Troposhere ال ملاهیت سے محروم ہے۔ کرم سطح زمین بیٹر کے طور پرمکل

(a) آ تُوَلِّمُمُ (lonoephere)

(9)اورون ممر (Ozones phere)

كرتى ہے جس طرح ديٹر كے قريب زياده كرى مولى ہے ای طرح کے زمین کے قریب زیادہ کری اولی ہے اور جوں جوں سمج سے اور جانیں ورجہ حرارت کم ہوتا جاتا

ب ين وجه ب كه جون جولاني كى خت كرى ين مجى زياده

بلندى ير مونے كى وجدے مرك كاموسم متعدل رہتا ہے۔

ورجد حرارت میں بیتبدیل برایک برارف کے بعد

تقریباً دوسیلسیز (1.980°C) ہونی ہے۔ تمام موکی تعالَ اور تبديليان Troposhere عمل اولي أي-

اً سان تهديه تهدُ' \_ (القرآن)

ان آیات میں اللہ تعالی نے سات آسانوں کا ذکر
کیا ہے۔ اس بارے میں بیوضاحت کر دینا ضروری ہے
کہ سات کا عدد کثرت تعداد کو ظاہر کرتا ہے نہ کہ ایک
مستقل مقدار کو اور تقریباً تمام علماء وین اس بات پر متنق
نظر آتے ہیں۔

زمین میں امارے لئے کھانے کے لئے اناج اگا ہے کیکن زمین کی ہے ہیداوار بارش کی تقاح ہے جو کہ آسان سے برتی ہے۔ بارش فضا سے نائٹر وجن اور کا ربن کے ایسے مرکبات لاتی ہے جو کہ پیداوار کے لئے ضروری جیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آسان کی اہمیت یوں بیان فرمائی ہے۔

"اورتمهارارزق آسانوں میں ہاور جس کائم کو وعدہ دیا گیا ہے سوآسان وزمین کے پروردگار کی حم وہ ایساسی ہوئے ہو۔" (القرآن)

اور کفوظ حیت بنائی ہے۔ بالا نے بنقش شعاعیں مغبوط اور کفوظ حیت بنائی ہے۔ بالا نے بنقش شعاعیں (Altra اور کفوظ حیت بنائی نقصان دہ جی الا کے انتہائی نقصان دہ جی لیکن فعنا میں موجود اور ونوسفیئر ان شعاعوں کو جذب کر لین نعنا میں موجود اور ونوسفیئر ان شعاعوں کو جذب کر این ہا ہوں گئی پاتی جی میں اور سفی زمین تک بہت تن کم شعاعیں بی پاتی ہیں۔ اور ونوسفیئر کے باعث ہم ان مہلک شعاعوں کے علاوہ موری ، کامک شعاعیں (Cosmic Rays) اور معامی (Cosmic Rays) اور تاکاری شعاعیں (Radioactive Rays) ہی تاکاری شعاعی کی تقصان دہ جی رہا ہے۔ جو کہ بالا نے بنقی شعاعوں تن کی خطرح زندگی کے لئے نقصان دہ جی ۔ آ کینوسفیئر خطرح زندگی کے لئے نقصان دہ جی ۔ آ کینوسفیئر خطرح زندگی کے لئے نقصان دہ جی ۔ آ کینوسفیئر خطرح زندگی کے لئے نقصان دہ جی ۔ آ کینوسفیئر خطرح زندگی کے لئے نقصان دہ جی ۔ آ کینوسفیئر ہیں تاکاری شعاعوں جی مہلک شعاعوں سے بچاتا اور میں وغیرہ۔

ال کے علاوہ شہاہیئے اگر فعنا میں جل کر را کھ نہ ہو

جا نیں تو سطح زشن برجائی کھیلا کئے ہیں۔ ہوا کی رکڑ اور آ سيجن کيس کي موجود کي شهابيول کو جلا کر را که کر ديني ہے۔ اگر بیکر وفضائی نہ ہوتا تو شہا ہوں کی وجہ سے جائد کی طرح زین کی سطح برجکہ جگہ مجرے کڑھے ہوتے اور کم از کم سطح زیمن بر زندگی کا نام دنشان تک ندمونا۔ فضایش موجود کاربن ڈائی آ کسائیڈ کی زیادتی آگر چہ ہارے کئے نتعمان وہ ہے کیکن کارین ڈائی آ کسائیڈ کی انتہائی موزول مقدار (%0.03) جو که فضا می موجود ہے، ہارے کئے زندگی کا پیغام ہے۔ سورج کی شعاعیں جوکہ کم طول موج (روشن) کی ہونی ہیں۔ سطح زمین سے الراف ك بعد ان كا طول موج Lenght) (Wave زیاده حرار آن موجاتا ہے۔ بول سوری کی روشی ک توانانی حرار کی توانائی میں بدل جاتی ہے۔حرارت کی یہ شعاعیں فغامی سے باہر فرار ہونے کی کوشش کرتی ہیں ليكن فعنا مين موجود كاربن ڈانی آئسائيڈ (CO<sub>2</sub>) کيس ان شعاعوں کوروک لیتی ہے اور ایول ک زین کا ورجہ حرارت اس مدتک قائم رہنا ہے جو زندگی کے کئے منروری ہے۔ قضا میں کاربن ڈائی آ کسائیڈ کے اس ممل کومیز مکانی از (Green House Affect) کیے ایں۔اگر بیرفضا ندہولی کو درجہ حرارت رات کو انتہائی کم اور ون کو انتهائی زیاده ہو جاتا اور دولوں مورتوں میں زندگی کا وجود نامکن ہے۔ اگر ہم ای نضا ہے ہا ہر تعلیل تو

دمبر 2014ء

ستاروں سے آنے والی روشی زمی فضا سے گردنے کے بعد متعطف او جاتی ہے۔ بیستان کے جات کے بیال نظر آتے ہیں ووان کی اصل جگہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک سراب ہے۔ ستارے ہوتے کہیں اور ہیں لیکن دکھائی کہیں اور ہیں لیکن دکھائی کہیں اور ہیں لیکن دکھائی کہیں اور جی ایس ۔۔۔۔۔

ہمارے جاروں طرف ستارے جمعرے یوے ہیں جو

ہاری ایل کہکٹال کے ہیں۔

ں اور دیے یں ..... بیں کواکب پرکھونظر آتے وکھے....

ممکن ہے ستاروں کو قریبی آسان بیس سجا دیے سے مراویجی انعطاف ہو جو ہماری نیلکول فعنا بیس ہوتا

آ مان فضا سے فضا تک پھیلے ہوئے ہیں، یہ بے کرال کا کامت کی ان وسعول تک موجود ہیں جن کا ذہن انسان میں کوئی تصور موجود ہیں۔ ان فاصلوں کے لئے فوری سال (Light year) نہیں بلکہ نوری صدیاں درکار ہیں۔ سر سے شروع ہونے دائے آ سان کی کہائی درکار ہیں۔ سر سے شروع ہونے دائے آ سان کی کہائی کا کتات کے بحر بے کرال میں کہیں کم ہوگئ ہے۔ یہ پرائی روایت ہے کہانسان جن آ سائی وسعوں کوڈ مونڈ نے لگا کا کتات کے بحر انسان جن آ سائی وسعوں کوڈ مونڈ نے لگا کا کتات کے بحر انسان جن آ سائی وسعوں کوڈ مونڈ نے لگا کی بات کرتا ہے جو سب بر محیط ہے۔ دہ سب بر حاوی کی بات کرتا ہے جو سب بر محیط ہے۔ دہ سب بر حاوی ہے جس کے بعد کوئی آ سائن ہیں۔

على رمستودا منونعيب المين لكيمة إلى:
المرطرف خلاء أيك ك بعد دوسرا خلاء الكركواس كالمستون المركواس كالمستون المركواس كالمستون المركواس كالمستون المركواس كالمستون المركواس المركواس كالمستون المركول ا

### قربتوں میں بھی فاصلیے ھیں

ہماری روزمرہ زعرکی میں معاشرتی المیے، حالات اور واقعات کے موضوع پر کھانیاں لکھنے والے،
ادیب محافی اور معنف حصط معاشر جن کی تحریر میں ایک املاحی پیغام نمایاں نظر آتا ہے۔ان کی
حالیہ کتاب '' قریتوں میں بھی فاصلے ہیں'' اس چیز کی عکائ کرتی ہے۔ پیار محبت میں کئی لہنی
دعری سے جمکنا را یک آزاد خیال لڑکی جو حالات میں پھن کررہ جاتی ہے اس کو کس خوش اسلوبی عقل
ودانش اور فیم وفر است کے ساتھ ذیائے کے معنور سے لکال کراسے دائر واسلام میں لا کھڑا کیا ہے۔

کتاب ان شاءالله ماه فروری 2015ء میں جیب کرمنظرعام پر آجائے گی۔ ملنے کا پہند

مكتبه (الدتان --26. مِيالدَّراوَعْر، ميكلوا روز، لا مورتون: 042-37356541

# 



جس طرح بن مناشے نے ایک دفعہ کہاتھا کہ اسے معلوم ہے کہ"سب لاشیں کہاں ڈن کی گئی ہیں"۔ای تتم کے دعوے میکسویل بھی اپنے اسرائیل کے دور دل کے دوران کیا کرتا تھا اور میدایک ایسا دعویٰ تھا جسے موساد کے لئے بہنتم کرتا ممکن نہ تھا۔

قيط:9 ١٥ ----- مال محمد المام طابر

# مچولوں کی بات

نازيرليات (ايم المالكش) تم پھولوں کی بات کہو تم پھولوں کی بات کہو كُوْل كوكى تبنجيهي جيك تم پھولوں کی بات کھو نیم یه اب کی تھی نبوالی تم چھولوں کی بات کہو کوئی یئے مکڑی کا جالا تم پھولوں کی بات کہو کیا جھوٹا ہے کیا سچا ہے تم پھولوں کی بات کہو بہرے ہوں سے سب ز ناری تم پھولوں کی بات کہو

ہر سُو جب کہرام میا ہو نقارول کا شور بیا ہو آئے جھونکے بہکے بہکے گیندا بیلا جوبی میکے میں نے اٹھ کر کھڑی کھولی پيڙ په جيڻي بينا بولي كوئى چلائے برچھى بھالا كوئى گورا كوئى كالا کون بُرا ہے کون اچھا ہے ونیا اک گورکھ وھندا ہے جاہے شور و غل ہو بھاری دب جائے آواز تمہاری

Scanned By

وتمبر 2014ء

ویا۔ اس میشن نے بر تیجہ لکالا کرعدالت کے سامنے اعظم

من کے ایکٹ لگا تار جموٹ ہوگئے رے ہیں کہ مشتبہ

اور مبین دہشت کردول سے اعتراف جرم کرانے کے

نے وہم و جراورسفا ک کے کیے کیے بھکنڈے استعال

كرتے رہے إيں - ليٹي نے آئنده كے لئے" مناسب

کیکن بن مناشے کوعلم تھا کہ اعتراف جرم کرانے

کے لئے تشدواور زیادتی وللم کے برائے حربے اب مجی

جاری ایں۔اس کے اپنے الفاظ میں۔ انظر بے میں

اب الين محناؤني اور بميانك مورت مال سے الگ

مون" \_وواب جو م كوكرر ما تعاد ايران كواسنع كى سيلاكى كه

زیادہ سے زیادہ عراقیوں کولل کر عیس اسے پہلے کام سے

" مخلف" مجمعتا تھا۔ اے بیروت کے بیٹالیوں کی مجمع

کوئی اگر نہ می ،جن کی رہائی کے مام پر وہ ہتھیارول اور

اسلح کی خرید و فروخت میں معروف تھا۔ اس کے کھے

سب ہے اہم وہ ہیرتماجو وہ ان سودوں ہے کماریا تھا۔

تھے سے اسلے کے مطلے جانے کے بعد بھی بن مناہے کو

یعین تھا کہ رویے کی ریل بیل اُس وقت تک ای طرح

جاری رے کی تاونلکک وہ خود اے روک دے اور اس

كاروبارے اى وقت الك بوكا . جبوه ارب إلى بن

یکا ہوگا۔ اُس کے حماب سے"اورا" (ARO) کا

كاروباراب اربول والرتك على حكا قعا اور زياروتر بيسر

أس مكان كي ذريع بيدا كيا جار با تعاجواندن كي نواح

میں واقع تھا اور جہال ہے اور انگولس ڈیویز کے ڈریعے

بن مناشے کو رہ مجی علم تھا کہ ڈیویز، بطور فارن

ایڈیٹر، وی مرر، اپنی سالانہ 65 ہزار بوٹر تخواہ کے علاوہ

اورا کے کاروبارے بے بناہ دولت کا رہا ہے۔اس ک

ایک مینے کی میشن اس کی سالانہ تخواہ کے برابر بن جالی

تھی۔ بن مزاشے کواس بات کی الرشیس تھی کدایک اخبار

انظم معلق آريشن جلار ماتعا-

طریق کار" اینانے کی سفارش کر کے اپنا کام نبادیا۔

بن مناشے کے اسے الفاظ میں"میرے سابقہ شريك كارساتعيول كي نسبت اسلحه ذيلرول كي اكثريت كي حيثيت ميرے ارد كرد ناچنے والے رقاصول كي تعي "-ال نے مسئلے کی اصل بنیاد الاش کر لی سی۔ بیدتمام وروسری اسرائیل کی لبنان میں مہم جوئی سے پیدا ہوئی می جس سے بالآخر اسرائل نے، خرالی بسیار اور شرمندگی کے بعدہ علیدگی افتیار کر کی می ۔ سیامتدانوں نے اب کی ایل او (PLO) تحریک آزادی فلسطین کے خلاف المیلی جنس ا پہنیوں کو بے رحی کے ساتھ جنگ شروع کرنے کی آ زادی دے دی می کیونکدوہ اسرائیل کی تمام مشکلات اورمصیبتوں کا زمددار فی ایل ادکوی مجھتے ہے۔اس کے نتیج می کی ایے سکینڈل سامنے آئے گئے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ دہشت قرار دے کر بے شارفلسطینیوں اور ان کے خاندانوں کو سفا کی اور بے رقی سے ذریح کر دیا تھیا تفاران سے عام اسرائیلی پیک اور حوام میں بے بناو بے معینی اور اضطراب نے جنم لے کیا (ردخمل کے خوف ے)۔ چنانچہ پلک کے وہاؤ پر حکومت نے اس بربریت ظلم وزیاول کی الکوائری کے لئے"موساد" کے سابق مربراه بزماك مونى كى سربراى من ليشن قائم كر

نولیں "کیک کافیک فالتو کاڑا لے رہاہے۔ ادھراُدھ کے نئے ایک بھی کانی بچا ہوا تھا۔اب بھی مکون چنے اور موج میلہ کرنے کا دفتے تھا"۔

رابر ف میکویل، اخبارا وی مرد کا مالک، اپ
اخبار کی سب سے او کی منزل پر واقع اپ وفتر میں اپ
مہانوں کے لئے چٹم براہ تعاداس نے اپ مہانوں کو
از پورٹ سے لانے کے لئے لیموزین کار بمعہ فردائیور
انظام کر رکھا تھا۔ اس سے بن مناشے نے محسوں کیا کہ
ایک امیر کبیر کارد ہاری شخصیت، میکویل کی نظروں میں
انگام کر کھا تھا۔ اس سے بن مناشے نے محسوں کیا کہ
اس کی گفتی ایمیت اور وقعت ہے۔ کار میں میکویل سے
اس کی گفتی ایمیت اور وقعت ہے۔ کار میں میکویل سے
اس کی گفتی ایمیت اور وقعت ہے۔ کار میں میکویل سے
اس کی گفتی ایمیت اور وقعت ہے۔ کار میں میکویل سے
الی اس کی گفتی ایمیت اور وقعت ہے۔ کار میں میکویل سے
الی اس کی گفتی ایمیت اور وقعت ہے۔ کار میں مناشے نے
الی اس اس مناشے کے ساتھ جانا تھا، جو برائش از لائن کی
الی اس اس مناشے کے ساتھ جانا تھا، جو برائش از لائن کی
الی اس مناشے نے سے لندن آ رہا تھا۔ بن مناشے نے
الی اس کی انظار کے لئے ایکیروائر پورٹ بری مناشے نے
الی اس مناف نے کئے بڑے نوان وہ اس بات پرخور کرتا دہا کہ
موساد نے کئے بڑے نوان وہ اس بات پرخور کرتا دہا کہ
موساد نے کئے بڑے نواب (میکویل) کو اپنا گنر بنالیا

اسکویل نے اپنی خدمات موساد کے لئے اُس اور ت اُس اُسے اُس اُسے اور ت اُس اُسے 1984ء میں اُسے روشلم کے دور نے کے دور ان دزیرا عظم شیمون ویئر ز (Shimon Peres)، جس نے نئی نئی تلوط حکومت بنائی تھی، طاقات کی تھی۔ ویئر ز ایک متکبر اور جابر تم کا آوی تھالیکن میکسویل کو اسرائیل سے جدر دی تھی اور اس نے امر انگل سے جدر دی تھی اور اس نے امر انگل کی معیشت کی بھائی کے لئے کی ملین ڈالر نے امر انگل کی معیشت کی بھائی کے لئے کی ملین ڈالر دینے کی مافیلش مجھی کی تھی۔ وہ بڑا چنی خوراء باتونی لاان زن تھا اور اس نے وزیرا منظم کوگی گندے لیا ہے جی سائے کے دیر زمر ف زیراب مسکرا تا بی رہا تھا۔

اس چیز کا اصاب کرتے ہوئے کہ میکویل نے مشرق بورپ میں بزے اعلی سطح کے تعلقات بنا رکھے

میں، ویئر زنے اُس کی ایدمولی سے طاقات کا انظام کرا ویا تھا۔ یہ میکنگ بروخلم کے کلگ ذیوڈ ہول کے صدر کے لئے مخصوص رہائی جھے میں ہوئی، جہال میکسویل تغیر اہوا تھا۔ میکسویل اور ایدمولی، دونوں کا خاعدالی کہی منظر مشرقی یورپ سے وابستہ تھا، لنذا دونوں کی بین خصوصیت انہیں اور بھی قریب لے آئی۔ میکسویل زیکوسلوا کیا میل بیوا ہوا تھا۔ دونوں کے دلوں میں صیبونیت کی خدمت بیوا ہوا تھا۔ دونوں کے دلوں میں صیبونیت کی خدمت کے جذبات موجز ن شے اور دونوں کا ایمان تھا کہ خدانے اسرائیل کو زعموں ہے کاحق بخشا ہے۔ دونوں میں اجھے اسرائیل کو زعموں ہے کاحق بخشا ہے۔ دونوں میں اجھے کی اور بہترین شراب کے دسیا تھے۔

ایرمونی کومیسویل کے اس خیال سے کمل افاق قا کرامر بیکداورروں دونوں می پوری دنیا کواپنے زیراثر لانے کے خواہشند ہیں لیکن دولوں کا طریق کاراور طرز عمل ایک دومرے سے مختلف ہے۔ روس دنیا میں اختیار خلاشار کو ہوا دیا اپنی پالیسی کا حصہ مجھتا ہے جبکہ داشکشن ونیا کو "وحمن" اور" دوست" کے نقطہ نظر سے دکیتا ہے اور اُسے قوموں کے نظریاتی اور اختلافی تضادات سے کوئی اُسے قوموں کے نظریاتی اور اختلافی تضادات سے کوئی با تھی بتا ہیں، مشال امریکن خفیہ ایجنبی کی آئی اے نے چین کی خفیہ ایجنبی سے روابط قائم رکھے ہیں جو خود امریکن وزارت خارجہ کو پہند نہیں ہیں کونکہ یہ دوابط مستقبل کے سفارتی اور سیاسی معاطات میں مشکلات پیدا مستقبل کے سفارتی اور سیاسی معاطات میں مشکلات پیدا

اخباری ٹاکون نے ایڈمونی کے سامنے دوائٹامی کی بوی دلجیپ تصویر چین کی۔ ایک صدر رو ٹالڈ اریکن جس کے بارے میں میکسویل نے بتایا کہ صدر جمیشہ گرامید نظر آتا ہے اور ایک ہوشیار سیاستدان کی طرح ایٹ جذبات وخیالات کی پرظا برئیس ہونے دیتا۔ فمال ایٹ کے بارے میں اُس کی پالیسی اسرائیل کے لئے ایسٹ کے بارے میں اُس کی پالیسی اسرائیل کے لئے خوالوار نبیس می ۔ صدر دیمین سے ملاقات کے بعد سیکسویل

نے پنظریہ قائم کیا تھا۔

سی مراور کی آئی اے کے سربراہ ولیم کیسی سے میں ملاقات کی تھی۔ اُس کے خیال شن کیسی کے خیالات بر کے میالات اور دو بھی امرائیل کا درست دکھائی نہیں و تا تقل کی کیسی این ایمنسی کی آئی اے کو پرائی طرز بر چلا او اِتعا جرموجود و بین الاتوامی حالات سے مطابقت ہیں رکھتے جرموجود و بین الاتوامی حالات سے مطابقت ہیں رکھتے سے کے مربول کے خراول کے خراول کے خراول کے خراول کے خراول کے خراول کے خرائم کا غلا انداز و لگار اِتعا۔

میکو بن کے بیالات سوفیعد ناہوم ایڈ مونی کے خیالات سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس میٹنگ کے بعد دولوں، ایڈ مونی کی بغیر شناخت کی کار میں موساد کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ڈائر بکٹر جنرل نے ذاتی طور پر دفتر کا دورہ کرایا اور میکسو بل کو وہاں بم موجود سولیات سے دوشناس کرایا۔

موبور الدين 1985 مكوان اب ايك سال كے بعد 15 ماری 1985 مكوان كى دوبار و لما قات ہوئے جاری گئی۔

اندن کے بائی ہولیورن کے علاقے میں واقع اللہ مررا اخبار کے ہیڈ کوارٹر میں موجود میکسو بل کے وفتر میں جب تک المیمونی اور بن مناشے داخل میں ہو گئے ، اس کے میزیان نے اعلان میں کیا کہ ان کے ساتھ بیکل ، بسک پیشری کھائے اور کائی چنے میں ایک اور میکس بھی شامل ہوگا۔

میں مرح ایک ہداری اپ ہیٹ سے فرگوش اپاکر سب کو جران کر ویتا ہے ای طرح میکسویل نے اپاک دنیا کی طاقتور ترین خفید ایجنی، روی کے لی تی اپاک دنیا کی طاقتور ترین خفید ایجنی، روی کے لی تی (IK BG) کے دائس چیئر مین وکٹر چر یکوف کو اپنے مہمالوں سے متعارف کرایا۔ بن مناشے نے بعد میں اعتراف کیا۔ ''کسی پرطانوی افبار کے دفتر میں کے لی تی اعتراف کیا۔ ''کسی پرطانوی افبار کے دفتر میں کے لی تی کے ایجن کی موجودگی ہوئے اعتراف کی بات تی کیکن روی کے ایکنے کی بات تی کیکن روی کے ایکن کی بات تی کیکن روی کے ایکن کی معدر کور باچون کے دور میں پرطانوی مارکر بیٹ جیچوکی

مکومت کے ساتھ بوے دوستانہ تعلقات تھے اللہ ا ج کھونے کی برطانیہ میں موجود کی قابل تبول تھی ا

ر یون کابل بحث بید بات می کرهی وازم کے بانی اور

ازادانہ تجارت کے اصول کے پر چارک نے میڈنگ کا

ایجنڈ اکیار کھا تھا۔ میکسویل کے دفتر کی اتھ سے منڈ ہے

چرے کی کرسیوں پر پاؤں بیاد کرایل مولی اور بن مناہے

نے بات چیت شروع کی۔ وہ بید جاننا چاہجے تھے کہ امر

بری بوی رقوم، مخلف کرنسیوں میں، روی بنکوں میں مولی بنکول میں مولی بنا ہوا کے منافع کی تعمیل جو مہنی نے امریکی بینمویا دوں کی ایمانیا

کوفروفت سے کمایاتھا۔ چر یکوف نے ہو جھا۔ 'کنٹی رقم ٹرانسفر ہوگ؟'' بن مناشے نے جونب دیا۔'' چارسو پچاک انہا ملین امریکین ڈالر،ای طرح کی مزیدرتو م بھی ٹرانسفر ہوگ می رایک بلین یااس سے بھی زیادہ''۔ می رایک بلین یااس سے بھی زیادہ''۔

ميكوبل كي فين 8 ملين (الرفي بوكل - وبل كالمحيل يرب سب نے ایک دوسرے سے اتحد طائے۔ میكوبل نے روس کے آئے مور موشان مے میطلوم كی طرف رخ موانے کی خوشی میں سب کو حمیان کی دعوت دی۔ بعدازاں اس سے مہمالوں کو اس کے اپنے ایمل کا پیڑ کے ذریعے بیضرو ائر جارٹ روانہ کر دیا حمیان کا کہ وہ اپنی اپنی فلائٹ پکڑ کر اگر جارٹ روانہ کر دیا حمیان کا کہ وہ اپنی اپنی فلائٹ پکڑ کر محرول کو جا سکیل۔

ما موائے کوس ڈیویز کے 'دی مرد' کی اتی پڑی بلڈیک میں کسی مخانی کے کان میں بھٹک تک نہیں پڑسکی کرمین ان کی باک کے بیچے ہے اتنی بڑی خبر گزر کئی ہے اور جلد بی ای ٹوھیت ایک دوسری سٹوری بھی ان کے علم کے بغیر نکل جائے گی کیونکہ میکو ایل اسرائیل کے تحفظ کی خاطر صحافت کے بردے میں آئیس اندھیرے میں رکھ دہا

موساد کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کی ابتدا میں اس بات پر انقاق کر لیا حمیا تھا کہ ظیر خبر میں حاصل کرنے اور اندر کے راز دل تک رسائی میں سیکسوئل موسادگا جبت بڑا اٹا ٹھ ہے۔ اسرائیل کی انتہا جس کیوئی سے ایک حاصر سروس افسر کے الفاظ میں ۔

" نظیہ اور ویجیدہ کاروہاری معاملات کوسلجھانے
میں میکویل کی خدمات نا قابل فراموش میں۔ اُکوانے
موساد کے لئے انہائی اعلیٰ سلح تک ویکنیز کے وروازے
معدور اور وزرائے اعظم کے دروازے اس کے
معدور اور وزرائے اعظم کے دروازے اس کے
لئے کھلے رہتے تھے۔ اُسے آیک عظیم مخانی تھتے ہوئے وہ
اس سے کھل کر ہات چیت کر لینے تھے۔ انہیں بھی فک
ہوا ہی نہیں تھا کہ ان کی مہیا کردہ اطلاعات ومعکومات
موا ہی نہیں تھا کہ ان کی مہیا کردہ اطلاعات ومعکومات
کے انداز میں نظیم معلومات حاصل کر لیتا تھا۔ اُسے سوال
کے انداز میں نظیم معلومات حاصل کر لیتا تھا۔ اُس جو اُس

مورادے کوئی تربیت حاصل نہیں کی تھی لیکن اے گائیا۔ الائن مہیا کردی جاتی تھی کہ کن امور کے بارے میں سوال کرنے ہیں۔''

14 ستبر 1986ء کومیکویل نے ناہوم ایڈمونی، ڈائر بکٹر جزل موساد کے براو راست خفیہ تمبر پر ٹیلیفون کیا اور بیاہ کون جر سائی کہ کولمبیا کے ایک فری اللمی جرنگسٹ اوسکر گوئر یو نے "دی مرد" کے ایک کیا ایس جرنگسٹ اوسکر گوئر یو نے "دی مرد" کے ایک مخافی سے ایک انتہائی سنس فیز سٹوری کی اشاعت کے لئے رابطہ قائم کیا ہے جو شائع ہونے کی صورت میں ایٹی بانٹ والے والے ایک میان کی مورت میں ایٹی بانٹ وریونا کی راز داری اور احتیاط کا تمام پردہ جاک کردے کی مورت میں ایٹی بانٹ بی کی گور یو کا دگوئی ہے کہ اس نے سیالی ایٹی بانٹ بی کی گور یو کا دگوئی ہے کہ اس نے سیالی ایٹی بانٹ بی کام کرنے والے ایک میکنیشن سے حاصل کی ہے جو بانٹ بی کام کرنے والے ایک میکنیشن سے حاصل کی ہے جو بانٹ بی کام کرنے والے ایک میکنیشن سے حاصل کی ہے جو بانٹ بی کام کرنے والے ایک میکنیشن سے حاصل کی ہے جو بانٹ کیا جا بانٹ بی کام کرنے والے ایک میکنیشن ہوئی تھیا ہے اور دوسر سے ٹیوت تح کرتا رہا ہے تا کہ دنیا پر فارت کیا جا جس کے باس مختلف نوعیت کے ایکنی قبائی کیسیالانے جس کے باس مختلف نوعیت کے ایکنی خابی کیسیالانے جس کے باس مختلف نوعیت کے ایکنی خابی کیسیالانے والے تو کے قریب بم موجود ہیں۔

والت موساد کے چیف کو آنے والی تمام جس طرح کہ موساد کے چیف کو آنے والی تمام فون کالیں ریکارڈ ہو جاتی تھیں، یہ کال بھی ریکارڈ ہو ممنی۔ انتہا جنس کے ایک اضر کے مطابق ٹیپ میں اس طرح کی تفکیوریکارڈ تھی۔

رح کی تصفور بھاروی۔ ایڈ مونی:''اس کیلنیفن کا نام کیا ہے؟'' میکسویل:''وانونو بمورادافائی وائونو''۔ ایڈ مونی:'' دوآج کل کھال ہے؟'' میکسویل: ''میرے خیال میں سندنی، آسٹریلیا

الميمونى: "مين آپ كودالي كال كرتا اول" -اليمونى نے سب سے سلے وزيراعظم شيمون ويئرز كوفون كيا، جس نے تكم ديا۔ "مورت حال كوسنجالا

Scanned By BooksPK

ری۔ ایمی طائف کے سکیار فی آئیس کے ساتھ کے

جوڑنے اعروب کے بعد اے رکھ لیا کیا اور فرکس،

کیمسٹری، صاب اور الگٹش کے ایک بخت اور محنت طلب

كورس كے لئے بيتى ديا كيا۔ أس نے بہت الكى كاركروكى

دکھائی اور فروری 1677ء میں أے ويونا اليمي طائث

یں سینیفن کی میٹیت سے ملازمت مل کئی۔ نومبر

1986ء میں اسے غیر ضروری اور فالتو قرار دے کر

یلانٹ سے فارغ کر دیا گیا۔ ایمونا میں اس کی سکیورٹی

فائل پر بیر بیائس دیے گئے کہ دہ بائیں بازو کے

خالات اور عربول کے حمالة ول جيساا تداز لكر ركھتا ہے "-

ا کلے سال کے ماہ مئی میں واثنو اسرائیل کوخیر ہاو کہہ کر

سڈ ٹی آ سز کما کی محمار مشرق بعید کے سنر کے ووران

ائل لے اینا خاندانی بہودی ندہب جھوڈ کرعیسانی لمہب

یٹل شائل ہونے کا ارادہ کرلیا۔ والوثو کے معاملے برخور

كرتے ہوئے الدمونی كے سامنے جو تقوير اس كے

حماب سے وہ ایک تنہائی پند اور خلوت تشین سم کا

توجوان تعاب ويمونا عين دس ساله ملازمت كے دوران بعي

اُس نے کسی کودوست میں منایا تعاد ندی اُس کی کسی اُڑ کی

ے دوئی تھی۔ و ہ اینے کھر میں زیادہ وقت سیاست اور

نلنے رہنی کت کے مطالعے بیں مرف کرنا تھا۔ موساد

کے نغسیاتی شعبے کے لوگوں نے ایڈموٹی کو متایا کیرایسا

آ دى بيوتوف، جلد بازمهم جواورا يى تى تخيلا كى ونيامى من

ر ہتا ہے۔ اس کے اسیع معیارات اور الدار ہولی ہیں۔

اليي تخصيت خطرناك حدتك نا قابل مجروسه موتى يها-

کرنے کے دوران وانونو کی ملا گات کولہما کے محاتی اوسکر

كريرو سے بوكى جوسڈنى ميس كام كرتا تھا۔ موشيار،

حالاک اور ہاتونی محانی نے ایک فرضی کھائی گھڑ رکھی تھی

جو وہ کٹک کراس کے ہارونق علاقے میں ووپہر کے

کھانے کے دوران اسے دوستوں کوسنا تا رہتا تھا کہ کس

آ سریلیا جن ایک جریج جن رنگ سازی کا کام

بنائے جاتے تھے۔ دانونو (Vanunu) كى سيكورنى كليترنس السي تقى کہ وہ ماخون 2 کے ہر جھے میں بلاردک ٹوک مِاسکتا تھا۔ اُس کا خصوصی سکیورٹی باس ،نمبر 520 ،جس پر اُس کے وعظظ ثبت تصادر جواسرا نکی سرکاری سیریث ایک کے تحت جاري شده تفار بحيثيت كنفرولرنا ئث شغث كول مجمى أسته جيك كرنے كا القيارتيں ركھتا تعاب

مراسمه اور بریثان حال موساد کےسر پراہ ایم موتی کو بتایا گیا کہ چنی طور پر چھوم بینوں تک والولو کارخانہ 2 ( مانون ٹو ) کے تعشوں ، کنٹرول پینل ، دستانوں کے بکیے، ا بنی بم بنانے کی مشینوں کی تصویریں ایمار م ہوگا۔ ملنے دالی شہادت سے پیولگا تھا کہ دہ ای قلمیں کپڑول کی الماري من جميا كرر كفتا اور باهر سمكل كرتار با بوكا .. بيكام الی مکہ ہے ہوتا رہا جواسرائیل کوسب سے محفوظ زین

ايد مونى اين ساف سے جانا جا ہتا تھا كدوالولويد

مب کام کرنے میں کیے کامیاب ہوا اور پر مہیں اس لے حرید کیا چھ کیا ہوگا؟ فرض کیا اُس نے پہلے ہی تمام، میٹریل ی آنی اے کور کھادیا ہو؟ یاروس کے خفیداد اروں ہ برطانوی، چینی جاسوس ایجنسیول کو؟ اس کا نقصان تو یا قائل تصور ہے۔ اسرائیل کو دنیا کے سامنے جموئے کے طور پر نگا کر دیا جائے گا۔ ایک ایسا جموٹا ملک جو ایخ ملک کے ایک بڑے عصے کی جاتی کا خود ذمددار ہوگا۔ والولوكون تفا؟ ووكس كے لئے كام كررہا تھا؟

ان سوالوں کے جواب جلدی ہی ملنے لگے۔ والوثور مرائش كاليبودي تما جو 13 اكتوبر 1954 وكومرائش ميں پیدا ہوا۔ جہاں اس کے والدین متوسط درجے کے د كاندار تهم. جب 1963 وشي عرب دنياش ميهونيت کے خلاف نفرت کے جذبات ایک دفعہ 🖟 الجرے 🖫 مرائش میں بھی امن وامان کی مورت حال ہدا ہو گئی 🕊 اس کا خاندان جمرت کر کے اسرائیل چلا گیا اور لیفیو محزا کے قصبے بیئرشیاہ میں رہائش اختیاری۔

موردا قال کی بھین کی زندگ بڑے نامساعد حالات میں گزری می ،جیسا کہ اُس کے دوسرے جو کیول کی گزرری میں۔ جب اُس کا ونت آیا تو اے اسرائیلی آری میں جری بحرتی کرلیا میا۔ اس کے بال پہلے عی جمزنے شروع ہو ہے تھے، جس کی وجہ ہے وہ اٹی 19 مال کی عمر ہے زیادہ عمر رسیدہ لکتا تھا۔ وہ بارودی سرتیں ماف کرنے والے بینٹ میں، جو کولان ہائش ہر تعینات تھا فرسٹ سارجنٹ کے عہدے تک پہنیا۔ ملٹری کی لازی سروس کے بعد وہ رامت ابیب بونیورٹی میں داخل ہو گیا۔ فرنس کی ڈکری کے ایک سال میں دو امتخانات میں لیل مونے کے بعدائ نے یو نیورٹی جمور

1978ء میں ایک اشتہار کے جواب میں اُس نے۔ بطور مکنیفن دیمونا میں ٹریننگ کے لئے درخواست بھیج

المرح اس نے اسرائیل کے ایک اپنی سائنسدان کومخرف ہونے میں مدد کی تھی ادر موساد کواس پر فٹک ہونے سے يملي من أسيه أيك محفوظ بناه كاه من بهنيا ديا تفا- اس سائنسدان نے محاق کو بنایا تھا کہ عربوں کے خلاف استعال کے لئے اسرائیل ایمی ہتھیار تیار کرر ہا ہے اور اب بدما مندان کی شرک نواح می خفید نمکانے ی زندگی بسر کررہا ہے۔ محافی میک ہانگا تھا کہ اُس کے یاس دنیا کی اس معدی کی سب سے زیادہ دھا کہ خیر

محانی کی بیاحتمانه سٹوری والولو کو بروامشتعل کرتی سمی اوروہ اس بات کا خواہشند تھا کہ اسرائیل کے ایمی خطرے سے دنیا کوآ گاہ کرنے کے لئے اس کی سٹوری مجی سی اجھے اخبار کی زینت بن جائے۔ تا ہم کربرونے يبلين المناذع المنز الندن كي ميذرا (سين) إص ے رابطہ قائم کررکھا تھا۔ میا خیار اپنی جرأت مندانداور آ زاوانه بالیسی کی شرت رکھتا تھا۔ للبذااس نے وانونو سے لقعیلی انٹروبو کے لئے ابناایک ربورٹرسڈنی جیج دیا۔

الندن اخبار کے تجربہ کار اور تیز طراد راہورٹر کے آنے اور گوریرو سے سوال جواب کرنے سے اُس کی اسرائیلی اینمی سائنسدان کے متحرف ہونے والی کہاتی تو من کھڑت ثابت ہو تی۔اب جب 'منڈے ٹائمنز'' کے ر بورٹر نے بتایا کہ دہ وا نولو کو اپنے ساتھ لندن لے کر جار ہا ہے تا کہ اُس کی سٹوری کی مزید جیمان بین اور تصدیق کی جا سکے۔ دہاں ایک مشہور ایٹی سائنسدان بھی اس کا انٹرویو کرے گا اور اس کی دستاد یزات اور نفشتے وغیرہ چیک کرے گا تا کہ اخبار میں اشاعت ہے بھی کہانی ہر طریقے سے کنظرم کر لی جائے۔ اس سے کرمرہ اور بھی یریثان ہو گیا کہ والونو کی کہائی بھی ہاتھ سے تی ...

كريروني والوادكوائ سأمى كے ساتھ لندن كے لئے جياز مي سوار ہوتے ہوئے الى آ محول سے مرسله: جواد حيدر

دیکھا۔ اس کی پریٹانی ہر لی پریٹی جا رہی تھی اور اس کا وانونو کی سٹوری بھی کرلمباچوڑ امال کمانے کا خواب بھر تاجا مربا تھا۔ اسے حالات پر قابو پانے کے مشودے کی مغرورت تھی ۔ اس مقصد کے لئے جوشف اُس کے ذائن میں آیا وہ ''آ سٹریلین سکیورٹی اینڈ الملی جس سروں'' مٹریلین سکیورٹی اینڈ الملی جس سروں'' وہو کے سے دنیا کو ہلا و سے والی سٹوری سے محروم کیا جار با وہو کے اندر کھوٹی کر ہا ہر سمگل کی تھیں، ساتھ بھی نشخ وی مواج کے اندر کھوٹی کر ہا ہر سمگل کی تھیں، ساتھ بھی نشخ وی ورڈ پر ایک و فیروا سے دکھائے ، جن سے بلا فیک وشہ سے اورڈ پر ایک و فیروا سے دکھائے ، جن سے بلا فیک وشہ سے فابت ہوتا تھا کہ اسرائیل و نیا کی چھٹی ایٹی قوت بن چکا فابت ہوتا تھا کہ اسرائیل و نیا کی چھٹی ایٹی قوت بن چکا

ایک وفد پر گریو کی تسمت اُسے وجوکا دے گئی۔
اسے ایس آئی ایس کے سابقہ مجر نے اپنے ادارے سے
رابطہ قائم کر کے گریو کی بیان کردہ کہائی انیس سنا دی۔
معلومات اطلاعات کے یاجی جادلے اور انیلی مبنی معلومات اطلاعات کے یاجی جادلے اور انیلی مبنی معاون کا معاہدہ تھا جوعر پول اور پُرل ایسٹ کے معاطات کے بارے ایس آئی ایس نے امرائیلی مین ماریکی معادل سنارٹی مشن میں کام کرنے والے موساو کے ایجٹ کو سنارٹی مشن میں کام کرنے والے موساو کے ایجٹ کو موساو کے ایم موساو کے سربراہ ایڈمونی کو گیاس کر دی۔ ای دوران اور ایک اور پر بیٹان جرگئی تھا کی کروانونو نے آ سٹریلیا موسانو کے موساو کے موسانو کے موسانو

نیمال کے بادشاہ کے سٹانٹ میں موسا دکا ایک مخبر مجی شامل تھا۔ اُسے مید معلوم کرنے میں تین دن لگ محے کہ دالونوروئی سفار تھانے میں مید معلوم کرنے کمیا تھا کہ دہ

ستقبل تریب میں چینیاں گزارنے کے لئے ماسکو جانا حابتا ہے تو اُسے کن کن کاغذات و وستاد ہزات کی ضرورت ہڑے گی ۔ ایمیس سے اسے معلوماتی کتا ہے در کرواپس بھیج دیا ممیا تھا۔

اس دوران جبکہ ''لندن ٹائمنر'' کی طرف والونو لندن جارہا تھا،گریرو نے جلداز جلد مال کھراکرنے کے نئے دانولو کے کافذات ،تصاویراوردستاویزات کی کا پیال آسٹریلیا کے دوا خبارات کو فروخت کرنے کی کوشش کی لیمن دولوں آسٹریلین اخباروں نے انہیں جعلی اور نعلی قراردے کرمستر دکردیا۔

پیے کہانے میں ہاکائ اور ہوسی ہوئی مالی پر قالا

ہل پڑا کین وہ والونو کے تعاقب میں گریر ایک لندن کو

ہل پڑا کین وہ والونو کو وصورہ نے میں ٹاکام رہا۔ ہیدا

والونو سے حاصل کروہ تصویہوں اور دستاویزات کی

ہاس والولو کی آسر بلیا میں اتاری کی تازہ ترین تصویم کی

میکویل نے ایڈمونی کونون کر دیا۔ ایڈمونی کواک وقت

ایک اور جھٹا لگا جب اس کو پید جلا کہ "سنڈے ٹائمز"

والولو کی سٹوری کو انتہائی شجیدگی ہے لئے سے جاننا ضروری

والولو کی سٹوری کو انتہائی شجیدگی ہے لئے سے جاننا ضروری

میکویل نے ایڈمونی کونون کر دیا۔ ایڈمونی کواک وقت

میکویل نے ایڈمونی کونون کر دیا۔ ایڈمونی کواک وقت

میکویل نے ایڈمونی کونون کر دیا۔ ایڈمونی کواک وقت

میکویل نے ایڈمونی کونون کر دیا۔ ایڈمونی کواک وقت

میکویل نے ایڈمونی کوانتہائی شجیدگی ہے لئے سے جاننا ضروری

میکان کی اشاعت سے مینی والے ایک اس کو پید کھوا کہ ستاویز اس لے گیا

میکر نے جارہا ہے ۔ اب ایڈمونی سے دینے دالے تقصان کی ہیں

ہندگی کی جا سکے ۔

کیمبرا (Canberra) (آسریلیا) ہے گئے والی اطلاع ہے ہت چلا کہ گریرہ مرف ہیے کمانے کے چکر میں ہے۔ اگر والولو کا مقصد بھی ہید بنا ماتی ہے تو دولوں کے خلاف پینلی ڈس انفارمیشن کی مہم چلائی جاسکتی ہے کہ میردو جعلمازش کر "سنڈے ٹائمنر" کو بیوتوف بنا رہے

فر مان حضرت علی کرم الله و جهدالکریم به میں بووں کی عزت اس لئے کرتا ہوں کدان کی نکیاں جملے سے زیآدہ میں اور چھوٹوں سے بیار اس لئے کرتا ہوں کدان کے گناہ جملے سے کم ہیں۔ بہ قربان جائے اپنے رب پر جو برداشت سے زیادہ و کوٹو نہیں دیتا گراو قات سے زیادہ سکودیتا ہے۔ جہ قواہش برتی ہلاک کر دینے والا ساتھی اور نمری عادت ایک ذورآ وروشن ہے۔

كيا بجوينايا جاسكما تفاء

وزیراعظم ویرز نے صورت حال پرنظرر کئے کے لئے ایک کرائس فیم قائم کردی مصاد کے اعلی السرول نے جویز بیش کی کدموساد کے قاتموں کی ایک نیم اندن مجواتی جائے جو والونو کو تلاش کر کے مل کر دے۔ ایڈمونی نے بیر جویز روکر دی۔ اخبار" سنڈے ٹائمنز" میں اتنے صفحات کی محنی کش ندسمی که وانونو کی ایوری کہانی جماب سکے میلنیشن کی بنائی ہوئی کہانی، تصاویر، نقشہ جات اور ڈرائک مل طور بر جھانے کے لئے تو ایک مل اور سینم كتاب كى صرورت مى .. امكان مد تعاكد وانونو سے تمام كهانى س كر برطانوى المبلى عِنس الجبسي (MIB) اورامريكن ى آنى اے كوچى آگاه كيا جائے كاجس سے اسرائيل كے لئے اور بھی مسائل پیدا ہو جا میں مے سب سے مللے س جانا اشد ضروری تما کہ وانونو نے اینی یاان ویرونا کے اندرایی جاسوی کی سر کرمیان کس طرح جاری رفیس؟ آیا وہ اکیلا تھا یا اُس کے ساتھ کھاورلوگ بھی شامل تھے اور اگر تھے تو بیسب س کے لئے جاسوی کا کام کرد ہے تھے؟ بيسب بجومعلوم كرنے كا أيك عى طريقة تھا كه والولوكو ہو جی کھے کے اسرائیل دائی لایا جائے۔

"سنڈے میرر" کو جو تصویری اور دیگر دستاویزات دکھائی تھیں اُس سے خرید کر حاصل کر لے ۔ وہ ایک معروف جحقیقاتی امریکن صحافی سیمور ہرش کے روپ میں اندن پہنچا ۔ اُس کے اپنے الفاظ میں ۔۔ اندن پہنچا ۔ اُس کے اپنے الفاظ میں ۔۔ اندی نمایت امریکن

ایک دفعه پهر هوشیار، حالاک، بیدارمغز اورانځک

تحنتی بن منافے کی خدمات حاصل کی تنیں اور ایدمونی

نے اے تھم ریا کہ وہ نوراً لندن کنے ادر مربرو نے

محانی (جونس توا) ہے ملا قات کا اہتمام کیا۔ مشکلا قات
میں گررو نے والونو کی کی رنگین تصویریں وکھا کیں اور
اس کی مہیا کردہ تصویریں اور دستاویزات بیجنے کا اشتیاق
ملامر کیا۔ بیجے علم بیس تھا کہ دستاویزات اسلی تھیں یا جعلی۔
اس کا الیمار تو اسرائیل کے اہرین تی کر سکتے تھے۔ ہمی
ما ایس کا الیمار تو اسرائیل کے اہرین تی کر سکتے تھے۔ ہمی
ما ایس دو بدک گیا اور انگیا ہت کا اظہار کرنے لگا۔ ہمی
ما ایس دو بدک گیا اور انگیا ہت کا اظہار کرنے لگا۔ ہمی
مناب و و بدک گیا اور انگیا ہت کا اظہار کرنے لگا۔ ہمی

چنانچ کریرو نے بے شارتصویری، نقطے ، ڈرائٹیں اور وستاویزات بن مناشے کے حوالے کر دیں جوفوراً کوریئر سروس کے ذریعے ٹل اہیب رواند کردگی گئیں ۔

میتمام تصوری، دستاویزات اور کافذات موساد کے ہیڈ کوارٹر بیس پنچ تو مزید سراہیمکی پیش کی۔ دیمونا ایٹی پائٹ کا دو دیمونا ایٹی پائٹ کا دہ حصد دکھایا کوشا کت کر لیا۔ ایک تصویر بیس پائٹ کا وہ حصہ دکھایا حمیا تھا جہاں ایٹی ہارووی سرکیس تیار کی جارا ان تھیں جو شام کے جارڈر پر کولان ہائٹ کے علاقے بیس بچھائی کی تھیں۔ اب وانونو کی تصویروں اور دیگر وستاویزات کے اصلی ہونے بیس کوئی فنک شبہیں رو کیا تھا۔ مشینوں کی تصویروں کا میان تھا۔ مشینوں کی تصویروں کا میان تھا۔ مشینوں کی تصویروں کی تابیا کہا تھا۔ مشینوں کی تصویروں سے برایٹی سائلسلامان جان سکتا تھا کہان سے تھیں۔ والے بیان سکتا تھا کہان سے

Scanned By BooksPk

ایڈمونی کو کسی ایسے طریقے کی اطاش تعی کہ '' سنڈے ٹائمنز' نے واٹولو کو جہاں نہیں جیمیا رکھا ہے، أے باہرنگال لا یا جائے۔ اگر والوثو آ زاو ہوتا تو اس ہے نبْنا آسان تعالیکن اخبار نے اسے جمیار کھا تھا۔ اگر أت كل كرنا تعالق بيموساد كے لئے لندن كى كليوں ميں كل کی کوئی مکل واردات نہ ہوتی۔ اس سے بل، میونخ اولمیک سیمز کے دوران اسرائیلی کملاڑیوں کامل عام کرنے والوں کی حلاق کے دوران ای کندن میں ایک للسطینی کوموساد کے قاتلوں نے سرعام ہوتی ہاوم بری کی طرف جاتے ہوئے روڈ ایمیڈنٹ میں چل کر ہلاک کر دیا تھا ادر موقع واروات سے ہماک نظئے میں کامیاب ہو مح يتم ال المستين كوبليك تتبركروب كاركن بتايا كما تما جس نے اسرائیلی کھلاڑیوں کوئل کیا تھا۔

أدهم لندن مي اخبار "سندْ ع المنز" كومجي احماس تفا کہ امرائل والولوكوبدنام كرنے کے لئے مكنہ طور ہر بدنام کرنے کے لئے ہر حرب استعال کرے گا۔ البذا اخبار نے وانونو اور اس کی مہیا کردہ تعبومیوں اور ویکر دستاویزات اور اُس کے اسینے ایٹی علم کی جانکے پر کھ کے کئے برطانیہ کے مشہور ایٹمی سائٹسدان ڈ اکٹر فرا یک بارن ا بي جس نے آلڈر ماسنن ميں واقعے ايمي تنعيبات پر طویل عرصه تک کام کیا تھا، کی خدمات عاصل کیں۔ اُس نے والولو سے معملی بات چیت اسوال جواب اور انظرو بو کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اُس کی تمام وستادیزات اسلی، ورست اور جیج اور اُس کی تمام سٹوری سچانی پر بنی ہے۔

يهال الله كراخبار" سنڈے ٹائنز" نے ایک بڑائی غلط اور تناه کن قدم انتمایا - جور بورٹر اس سٹور کی برکام کررہا تفاأس نے والولو کے انکشافات کی سمری، یاسپورٹ اور تصویروں کی کا بیاں اور ڈ اکٹر بارن اسی کے اسسمدے کی نفول لندن میں امرائلی سفارتخانے کو دے دیں۔ اخبار کا مقعد تنا که امرائل ان کو درست سلیم کرتے

ہوئے اینے ایمی توت ہونے کا اعتراف کرے۔ اس كى برعس امرائل سفار تخاب نے اے بے بنياد اور جمونا قرار دے کرمسز دکر دیا۔" حقیقاً بیرسب کھی ہے جیاد

جو فو تو کا بیال سفار تھانے میں پیش کی سٹی محمیں انہوں نے تل اہیب آگئے کر پیجان میں مزیدا ضافہ کر دیا۔ بن مناشے کے الفاظ میں:۔

" لمي تعليے ہے باہر آ چکي تي ميں انجي لندن ميں ان تفاكرة يويزن في بيغام ويا كرميكويل مجمع ملنا جابتا ے۔ ہم أى وفتر مى ملے جہال ہم نے اپنا چيد آسى روے کے پیچیے چھیانے کے بدلے بطور لیشن 8 ملین **ڈ الردینے کا دعرہ کیا تھا۔میکسویل نے صاف لفظوں میں** بنایا کہ وہ انچی طرح سمجھتا تھا کہ والوٹو کی سٹوری کا کس مرح تور کیا جانا جا ہے تھا۔ اُس نے بڑایا کہ وہ سکے ہی میرے انسرائل سے ال ایب میں بات کر چکا ہے۔

"دى مرد" كا كل شارے ميں مرديخاني والولوكي اريك بروى الفور اور ساته اى ايك سنورى مى جس جى یکنیشن وانولو اور اوسکر تحریرد کو جعلساز، دهوکے باز اور جموئے قرار دیا محیا تھا کہ وہ اسرائیل کی اپنی توت بإرب جعلى اورخود ساخته كهانى كمثر كرمختلف اخبارات كو یجیے کی کوششوں میں مفروف ہیں۔ یہ ساری کہائی میکسویل نے خودلکھوائی تھی ادر والونو کی تصویر کی اشاعت کے لیئے جگہ کا انتخاب بھی خود کیا تھا۔

موساد کے نغیاتی جنگ کی حکمت مملی کے شعبے کی طرف سے دروغ مول، ڈس انفارمیش کا بہلا کولا فعدا میں اچھال دیا گیا اور اینے دیکر تخواہ وار سحافیوں کی مدو ے اے ایک با قاعدہ ممم کی فکل دے دی گئی۔

بيرسب مجلو يزه كر والولوان قدر اضطراب اور المبراهث كافتكار موكميا كدأس في اخبار اسند عالمنز" کے ان رپورٹروں کو، جو اُس کے لندن لائے جانے کے





مرض کا علاج نہیں کرنا بلکہ مرض کی وجو ہات کوشتم کرنا ہے۔ علامات کو وقتی طور پر دیا تا نہیں ،مرض کو البيشاك لي فتم كرتا ب- موميوني تقى واحد طريقة منتخص ب جوبتا تا ب كداسه انى مرض كاباعث ﴿ مِهِ إِنَّ مِهِ مِا أَفْسِياتِي مِهِ مِا عَثْ ﴿ سَالَى بِو إِنْفُسِياتِي ، بوميوا يَعِيمُ كَسُوا كُونَي آپ كَ مدارِين كرسكنا -

خواہ و بالنا ہی پرانا کیوں نہ ہو۔ محورتوں مردوں اور بچوں کے تمام امراض خصوصا پرائے ( کرا نک ■ اوار آئز ہے ہوئے امراض ،معدور بچول کے علاج کے لئے دست شفاء ' حکایت ' سنتار جوع کریں ۔

ڈاکٹررانامحدا قبال 0321-7612717 0312-6625086

عارف محمود 0323-4329344

بالمشافه ملاقات کے لئے پہلے وقت کیں۔

وست شفاء حكايت 26 بنياله كراؤنذ لنك ميكلودرود لا بهور

WWW.PAKSOCHOTY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



بعداس برابط من تع ماف كرديا كرده " غائب" مونا ما بتا ہے۔" میں تیں ما بتا کد کی کو پھرمعلوم موک یں کہاں ہوں''۔

ر رہے سے اور خوفز دو لیکنیشن کواس کے محرالوں ازرے سے اور خوفز دو لیکنیشن کواس کے محرالوں نے اس کے لئے ایک ٹی بناہ ڈھوٹڈی اوراے آخری بار سینطرل لندن کے شافت بری الوغو کے قریب مونث بینن ہوئل میں تغیمرا ویا۔

اخبار "سنڈے مرد" میں سٹوری کی اشاعت کے بعد لندن میں موساد کے تمام ایجنٹوں اور مخبروں کو آس الاش كى مهم يرافكا ديا حميار ال مقعد كے لئے بهت سے یبودی رمنا کاروں کی خدمات بھی حاصل کی تنتیں۔ ہر ا يك كو موثلون ،مهمان غانون اور بورز تك باؤمز كي كشيس دے دی کئیں۔ ہر تلاش کنندہ ان جگہوں پر جا تاہ' مرر'' میں شانع شد والصور و کھا تا اور اپنے آپ کو والولو کا رشتہ دار طاہر کر کے معلوم کرتا کہ ان کے ہوئل میں اس صلے اور نام کا کونی بندہ تو تیس منہرا ہوا، جس کا اندراج ان کے

بدھ کے روز 25 متبر کو ایڈموٹی کولندن سے اطلاع ملی کہ والوثو کا بیتہ لگا لیا گیا ہے۔ اب اس ڈراسے کے اعلے مرحلے، أے افوا كر كے اسرائل لے جانے ما المل كرنے كاونت أحميا تعار

جاسوی اورجنسی تر غیبات کاتعلق اتنای برانا ب جنتی جانبوی کی تاریخ ۔ موسس (عفرت موک علیہ السلام > كى كتاب جهارم مين أيك دياب تاى طوائف كا ذكر ہے جس نے جو ثوا كے دو جاموسوں كى جر كو كے ہادشاہ کے کوئٹر انگیلی جنس لوگوں سے جان بیان تھی۔ تاریخ انسانی میں جاسوی اور جسی ملاپ کی میر پہلی مثال ہے۔ مبت اور ماسوی کی ایک مثال کہلی جنگ عظیم میں ر ہاب کی ایک وارث ما تا ہری نے قائم کی تھی جو اگر جہ شہریت کے کاظ سے ڈی می لیکن جرمنوں کے لئے

جاسوی کی خدیات انجام دیجی محی اور جسے فرانسیسیوں نے میاسی لگادیا تھا۔ جنسی ترغیبات کا شعبہ موساد کی ابتدا ہے ای قائم کر ریا گیا تھا۔ موساد کے اس وقت کے الفاظ

" ر ( جنس ) مجی ایک ہتھیار ہے۔ ایک مورت جو حریے استعمال کر علق ہے ، ووکسی مرد کے بس کی بات میں۔ جو جانتی ہراز کیے اگلوائے ہیں۔ تکے کی باتیں أس كے لئے كوئى مسئلة بيس بيں۔موجودہ دوركى جاسوى کی تاریخ ایس مثالوں سے مجری مونی ہے جہاں مورتوں نے مبن کوایے ملی مفاو کے لئے استعال کیا۔ یہ کہنا کہ امرائیلی ایسائیس کرتے ، انہانی بے دقونی کی بات ہے لیکن ہماری خواتین رصا کارانہ طور پر خد مات انجام ہے تی میں طالانکہ الیس بیہ ہوتا ہے جاسوی کا یہ کام کی قدر خطرال ب\_ اس لئے ایک فاصی کی ہمت اور برات كى ضرورت مونى ب- بياسى مرد ك ساته موفىكا سوال میں موتا بلکہ أے يہ يفين دلا وينا موتا ہے اس خدمت کے بدلے میں وہ جو پکھ بنائے گا اُے خفیر واز میں رکھا جائے گا۔ اس کے لئے اعلیٰ ورتے کی تربیت، ہنرمندی اور دائش کی ضرورت ہونی ہے۔''

كاني غور والراورسوج بيارك بعد ناموم المدموني نے ایک ایک ایک ایک استفال انتخاب کیا جومردیخانی والونو کواتی اداؤل سے بہلا پھسلا كرموساد كى كرنت بى لائتى كى -موساد کی ہے ایجٹ تھی شیریل بن توف (Cheryi) اس کی پیدائش ایک امیر اور دوانت مند میودی خاندان کے بال اولینڈو، فکوریڈا، امریکہ میں

مولی می اس کی نظروں کے بہائے اس کے والدین کے درمیان طلاق کا مسئله بزی تی وجیدگی اور نبی قانونی و عدالتی جنگ کے بعد طے ہوا تھا۔ اُسے نہ ہی تعلیم میں سکون ملما تماجنا نچہ اُس نے تمن مینے اسرائیل کے ایک نہ ہی سکول میں گزارے تھے۔ دیاں اُسے بیودی تاریخ

اور ببر بع زبان میں ویسی پیدا ہوگی۔ اُس نے فیعلہ کیا كدوه اب اسرائل بن بن رب كى - افعاره سال كاعمر میں اُس کی ملاقات ایک پیدائشی اسرائیکی اوفر بن توف ہے ہو لی اوراس کی مبت کا شکار ہو گئے۔وہ مشری الملی جس "اان" میں بلور تجزیہ کارکام کرنا تھا۔ آیک سال کے بعد دولوں نے شادی کرلی۔

شادی کی تغریب کے مہمانوں میں اسرائیلی اعمان جس كميوني كركي اعلى إنسر مجي شامل تھے، جن مين موساد کے ریکرونگ آس کا ایک انسر بھی ٹال تھا۔ کھانے کے دوران اس السرنے شیر بل سے تی ایسے سوال ہو مجھے جن کی ہری وہن توض کر سکتی ہے۔ کیا وہ لوکری کرے گی؟ یا نوراً من نے پیدا کرنا اور خاندان میں اضافہ کرے کی وہ ای وات شادی کی تقریب کی وجه سے انتانی خوشکوار موز ين كى -اس نے كها كداس كى كوشش بوكى كدامراتكل نے اُے جو فوقی دی ہے بدلے میں وہ بھی اسرائل کی پکھ خدمت کرے۔ اس نے امرائیل کو ابن "میل" ( کمنید) کہا۔

اپنی مون سے واپس آنے کے ایک ماہ بعد شیر مل کو شادی کی تقریب کے اُس مہمان کی نون کال کی جس نے ان کے متعمل کے بارے میں بات جیت کا می - مزید كفتلوك لئے انہوں نے تل ابيب كے مركز كا علاقے مين أيك كيفي كالمتخاب كيا-

اُس آدی فے شریل کوجران کردیاجب اُس کے مامنی کے بارے میں جج اور ورست معلومات سے آگاہ كيا\_ وه سكول يس س كريدي ياس موتى ري كا-اس کا خا ہمائی کی منظر کیا تھا اور اس کی اس کے خاوتھ سے کہاں اور کیے ما قات ہو اُل می ۔ بیمسوں کرتے ہوئے كدائي ذاتى زندكى بار الك الجنى كمندس باليس ن کروہ شیٹا جائے گی اس کے مہمان نے ہتایا کہ بیرماری معلوبات أس كے خاوندكى فائل يرموجور بين، جوملترى

اللیلی جنس نے تنار کرر تھی ہے۔ کہی چوڑی تفتکو کے بعد أس نے شیر میں کو ہنا دیا کہ دوس کے لئے کام کرتا ہے۔ موساد کو ہر وقت ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے جواہے وطن کی خدمت کرنا مانے ہیں۔ شادی کے موقع بر شریل نے اسرائیل کوائی مملی سے تشبیہ دی می موساد ممی ایک بمل کی طرح بی ہے۔ اگرمہیں ایک دفعہ شامل كرايا كميالة آپ بعي اس بمل كا حصه دول كي جوآپ كي حفاظت اورد كيه بحال كي ذمه دارجوكي- جواب من آب مجی میلی کی ای طرح خدمت کریں کی جیبا آپ کو کھا جائے گا۔ کیا آپ کواس مملی میں شامل ہونے میں وہیں

شیریل تیارتمی۔اُے بنایا کمیا کداُے ابتدائی طور یر چند تمیت یاس کرنے ہوں گے۔ ایکے نین ماہ کے دوران أس نے تل ابیب کے مظلف محفوظ لعکالوں برگی تحریری اور زبانی اعتمان ویئے اُس کا آئی کیو (IQ) بلند اور اُس نے ان ٹیسٹول میں 140 حاصل کئے۔ امریکن پی مظر، جزل نامج اور ساجی تجریدی مناه برأس نے ایک عام د حروث سے زیادہ تمبر عاصل کئے۔

أے بتایا کیا کہ واسمی تربیت کے لئے موزول

اس سے اس نے اسے محرفی کرنے والے کے ساتھ میلنگ کی۔ اُسے بتایا کمیا کہ دو ایک ایک تھیم کا حد بنے جارت ہے کہ دوائے تجریات کے بارے ش سی ہے کوئی ہات نہیں کرے کی نہ کسی براعتہا وکرے گ حی کا این میال برجمی بیس ایس ایک اسلیدین کامورت عال میں أے كل خريس لبمائيں كى اور كى لوك اي طرف متوجہ کریں کے لیکن وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے علاوہ کسی بر بھروسمبیل کرے گا۔ اُسے وحوکا ا فريب بكركرنا سكمايا جائے كا۔ أسے شرافت، ايما تدارى اور نیک اطوار کے برعش بدسعاتی، بداخلاق، قالون کی

خلاف ورزی اور دھوکہ دئی کے گرسکھائے جا ہیں گے۔
لہذا آ ہے معمول کی زندگی کے برتکس ہے مار اے حرب
سیھنے پڑیں کے اور اپنے طور اطوار اس کے مطابق اعتبار
کرنے ہوں گے۔ اُس کو پھو ایس نا گوار حرکات کرنے
کے لئے بھی کہا جائے جو انہائی ناپیند بدہ ہوں گی گین
اپنے مشن کی کامیائی اور بھیل کے لئے بخوشی ہے سب پھو
کرنا ہوگا۔ اُس کے استاد نے میز کے اور تھکتے ہوئے
کہا۔ "اگر وہ اب بھی اپنا ادادہ تہد بل کرنا جائے گا اور بھی اپنا ادادہ تہد بل کرنا جائے گا اور بھی ہوئے
بلاکلف کرسکتی ہے۔ جمہیں کوئی الزام نہیں دیا جائے گا اور

ندات تہاری ناکائی ہے تعبیر کیا جائے گا''۔ شیریل نے دولوک جواب دیا کدوہ کملی تربیت ادر ٹریڈنگ کے لئے تیار ہے۔

شریل کی ٹریننگ کے اسلا دو سال ہوئیں و
آرام اور قامیں دیکھتے ہوئے گزرے۔ اس نے کری پر
ہیٹے بیٹے کن لکال کر استعال کرنا سکھا۔ اس نے سیفا
سکرین پر تیز چلی قلم میں آنے والے زیادہ سے زیادہ
باموں کو باد رکھنا سکھا۔ اُسے سکھایا کیا کہ "بریا"
(پہتول) اپنی مین میں کیے چھپانا ہے۔ اپنی سکرٹ یا
قیص میں دند کن کے لئے تغیر فاند کیے بنانا ہے۔

وقا فو قاشریل کرنینگ سکول میں اس کی کلاس کے کی سٹوؤنٹ سکول جہوز کر چلے جاتے ہے کی سٹوؤنٹ سکول جہوز کر چلے جاتے ہے کی ان کے ہارے میں گفتگو کرنے کی اجازت نہ تھی۔ کی وفعداً ہے مملی تربیت کے لئے بھیجا جاتا تھا مثلاً ہول کے کیسٹ کے کمرے میں وافل ہونا، کمی وفتر ہے ومناوح ات جرانا۔ اس کی ان سرگرمیوں کا اس کے تربیت وہندگان کی طرف اس کی ان سرگرمیوں کا اس کے تربیت وہندگان کی طرف ہے کھنٹوں تجزید کیا جاتا تھا۔ اُسے دات کواجا تک فیندے بیداد کر کے کسی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کسی سیاح کو بیداد کر کے کسی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کسی سیاح کو بیداد کر کے کسی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کسی سیاح کو بیداد کر کے کسی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کسی سیاح کو بیداد کر کے کسی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کسی سیاح کو بیداد کر کے کسی مشن کے بیون چھوڑ نا۔ اس کی ہر ہر کرکت کواس کے ٹیوٹر ٹوٹ کرنے ہیں۔

أس سے أس كے جنسى تجربے كے بارے مى

#### روسروں کے لئے جینا

المؤونا میں کوئی چیزائے آپ کے لئے نہیں ہے۔ دریا خودا پنا پانی نہیں چیچے ، درخت خودا پنا مجل نہیں کھاتے ، سورج اپنی حرارت اپنے آپ کوئیس ویتا ، پھول اپنی خوشبوا پنے لئے نہیں بھیرتے کیونکہ دوسروں کے لئے جینا بی اصل زندگی ہے۔

(رانامحرشام-بورے دالہ)

سوال ہو جھے جاتے ہے۔ اپنی شادی سے پہلے وہ کتے اومیوں سے ہم بستری کر چگی تھی؟ اگراس کے مشن کا تفاضا ہولو کیا وہ کی اجبی کے ساتھ سو سکے گی؟ اس نے حال نے حال اور ایما نداری سے جواب و نے۔ اپ خاوند سے پہلے اس نے کسی مرو سے ہم بستری نہیں گا۔ اگراس کو بہلے اس نے کسی مرو سے ہم بستری کا انصارای پر ہے تو اجبی ہوئے ہیں ایکی ایک اراس کو اجبی کے ساتھ ہم بستر ہونے ہیں ایکی ایک اراس کے سوئی گیا ہے۔ کسوئی گیا ہے۔ اور خبی کسوئی کی در خبی کی استعمال کرے گیا۔ خبی کے استعمال کرے گیا۔

اُس کو بہمی سکھایا گیا تھا کہ کی کوئن کرنے کے
لئے اپنے ہف پر پستول کی ساری کولیاں کیے فائز کرئی
ہیں۔ اس نے اسلام کی بہت کی بناوی یا تھی ہمی
شکھیں۔ایک پر امہینہ مہارت کے ساتھ کشی رائی سکھنے
میں لگایا۔ خفیہ اور چھیے ہوئے کیمرے سے فلم بندی کی
اکھیل بھی ۔اپنے چھرے کی تبدیل کے لئے اپنے گالوں
کے اندر روئی کے چھوٹے ہوئے دائی ترکات اور مردول کو
پوری ، نشے میں وصت ہونے والی ترکات اور مردول کو
ہمانے والی اشار وہازی سکھی۔

ایک روز ٹرینگ سکول کے ہیڈ ماسٹرنے اے اپنے دفتر میں بلابا۔اس نے شیر مل کواد پر سے بیٹیے تک ویکھا

گویا این و بین میں فے شدہ معیار کے مطابق اُس کا جائزہ لے ہوا ہو۔ آخر میں اُس نے کہا کہ وہ ' پاس ہے۔
میر بل بن تو ف کو موساد کے اس شعبے میں بھی دیا
میر جس کا کام امرا کیلی سفار تخانوں کے درمیان دا بطے کا کام کرنا تھا۔ اس کا کام ان ایجنوں کی بیوی یا کرل فریند کا کرداد اوا کرتے ہوئے ان کی حفاظت کی ذمہ واری بیمانا تھا ہو کی اہم مشن پر ہوتے تھے۔ اس نے بورپ بیمانا تھا ہو کی اہم مشن پر ہوتے تھے۔ اس نے بورپ کی شہروں میں امریکن شہری کی حبیبت سے فرائض انجام دیئے۔ اس نے اپن کی خادیدیا بوائے فریند کے انجام دیئے۔ اس نے اپن کی خادیدیا بوائے فریند کے ماتھ ہم بستری نہیں کی۔

موساد كرسر براداليرمونى في ذاتى طور براسه بلا كراس كودالونو والمح من بار بدايات دي ادركها كه ووالب البيخ ذاتى بنر، تجرب اور دانشندى سے ورفلاء بها البیسلا كر برطانيہ سے ابر لے آئے كيونكه والونوكا خطر فيماند تو معلوم ہوتى چكا تھا۔ اب تيرين اكباء المريكن سياح كى حثيث سے اپنے فادند سے تعليف ده المريكن سياح كى حثيث سے اپنے فادند سے تعليف ده المريكن كى حيث سياحت برنكل ہوئى تمی البی اس مائی اس كرائی كو سؤر بنانے كے لئے وہ اپنے والدين كى ماؤل جنگ كور فيرارزندكى اور طلاق كی طویل قانونی جنگ كر مرنظر ركھتى تى ۔ آخر می اس نے اللی میں ابن ایک ایک خوالی بین كا وجود پيداكر كے والولوكوو إلى لا ناتھا۔

سیان این و دور پیدار سیار اور در این الله این الله می پہلے منگل 23 ستمبر 1986 و کوشیر میں اندن میں پہلے میں وجود و موساد کے ایکنٹوں کی فیم کا حصد بن کی ۔ موساد کی بیٹی زیوی (Beni Zeevi) و جس کے دانت لگا تارسکر یٹ نوشی کی دجہ سے پہلے پڑے وہ سے پہلے پڑے ہوئے میں کے دانت لگا تارسکر یٹ نوشی کی دجہ سے پہلے پڑے وہ سے بہلے پڑے دور سے بہلے برانے دور سے بہلے پڑے دور سے بہلے برانے دور سے دور سے برانے دور سے بر

موساد کے بید ایجنٹ لندن کے آکسفورڈ سٹریٹ اور سٹرانڈ کے درمیائی علاقے کے ہوٹلول میں تغہرے ہوئے تنے۔دو کے نام ریجنٹ پیلی ہوٹل کے دہشر میں درج تنے۔شیر مل کا نام سنڈی جانسن کی حیثیت سے

سٹرانڈ پیلی ہوتی میں درج تھا اور سے کمرونبر 320 میں کھیری ہوئی تھی درج تھا اور سے کمرونبر 200 میں کھیری ہوئی تھی۔ زیوبی نے جواس نیم کا سریراہ اور حمران تھا۔ این لیے ہاؤنٹ بیلن ہوئی کا انتظاب کیا تھا اور اس کا کمرونبر 105 اُس جگہ سے قریب تھا جہاں والولو نے این کی جمہار کھا تھا۔

وہ شاید پہلافس تھا جس نے کیکیفن کے بدلتے ہوئے موڈ کو دیکھا تھا۔ والولو کے چرے سے انداز وہو رہا تھا کہ اُس کی گھراہٹ، بے چینی اور بیزاری جس اخافہ ہو رہا ہے۔ پُر جوم لندن کا ماحول اس کے لئے افکل فیر مالوس تھا کیونکہ اس کی پرورش اور پودو ہائی دیئر مالوس تھا کیونکہ اس کی پرورش اور پودو ہائی دیئر ماتھیوں کی دلجوئی اور اُسے خوش رکھنے کی کوششوں کے ماتھیوں کی دلجوئی اور اُسے خوش رکھنے کی کوششوں کے ماتھیوں کی دلجوئی اور اُسے خوش رکھنے کی کوششوں کے ہاوجود وہ اپنے آ پ کونتہا اور کی عورت کی مرودت شدت میں ہوئی تھا۔ یہ ساراا نداذ و موسا و کے تجزیبے کا دول نے آپ کے اُس کے ہارے جس قائم کیا تھا۔

برو 24 ستبر کے دوروالونو نے اصرار کیا اُس کے
"سنڈے ٹائمنز" کے گران اسے تنیا باہر جانے دیں۔
انہوں نے انگیز ہٹ کے ساتھ اجازت دے دی گیا ایک
ر پورٹر نقیہ طور پر اس کے تعاقب میں دہا۔ وہ لیسٹر سکوائر
کی سماتھ بات چیت شروع کر دی۔ افیار نے بعداداں
کورت کا ملیہ اس طرح بیان کیا۔ "عمر ہیں کہوں سال اقد 5.8 نی مول مٹول ، بال سنہرے دیکے ہوئے ،
اون تا سب براؤل ہیں اور پراؤن رمک کا سوٹ دیے بی وی اور براؤن رمک کا سوٹ دیے بیودن "۔
بیرودن "۔
بیرودن"۔

بردن ۔ آ خرکار تفکو کے بعد وہ جدا ہو گئے۔واپس ہول آ کر واٹونو نے اس ہات کی تصدیق کی کداس کی ملاقات ایک امریکن لڑکی سنڈی سے ہوئی ہے۔اس نے متابا کہ دو اس سے دوبارہ ملنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

Scanned By

RSY N

اب اُس کے گران رپورٹر پریٹان ہو گئے۔ انہوں نے
اس شک کا اظہار کیا کہ سنڈی کالیکسٹر سکوائز آ ناکسی منوب
بندی کا مصہ بھی ہوسکتا ہے۔ والونو نے ان کے خدشات
کوروکر ویا۔ سنڈی نے اس سے جو بھی گفتگو کی تھی اس کا
نب لیاب بیتھا کہ وہ والونو کے ساتھ ذیاوہ وقت گزارتا
جا ہتی تھی لیکن یہاں لندن میں نہیں، روم میں اپنی بھن
کے ایار ٹمنٹ میں ۔

جہازی جس پروازی شریل اور والوتو نے روم

کی کاسٹر کیا ہاس کے مسافروں میں زبوی اور چارموساد

کے ایجن بھی شال تھے۔ جوڑے نے پرانے شہر کے

ایک جسے میں جانے کے لئے اگر پورٹ سے میسی کرائے

پر لے لی اور سنڈی کی بہن کے ایار ٹمنٹ کی لمرف دوانہ

ہو گئے۔ ایار ٹمنٹ میں موساد کے تین ایجنٹ پہلے سے

ہو گئے۔ ایار ٹمنٹ میں موساد کے تین ایجنٹ پہلے سے

انظار میں ہمنے تھے۔ انہوں نے والولوکو قابوکر کے اسے

بر ہوتی کا ٹیکد لگا دیا۔ رات کے پچھلے پہراکی ایمویش

آئی اور والولوکو کا بیک ایجنٹ نے انتہائی غمناک لیج میں بتایا

مسابوں کو ایک ایجنٹ نے انتہائی غمناک لیج میں بتایا

کہ اس کا رشتہ وار بہار ہو کیا ہے۔ شیریل بھی ایمویش

میں سوار ہوگئی اور گاڑی روانہ ہوگئی۔

یں مواروں اور اور است میں سے نگل کر سامل پر آ میں ہیلے سے طبے کئے مجئے پروگرام کے تحت ایک تیمز رفار سنی تیار کھڑی تھی جس میں والونو کو خطل کر دیا گیا۔ محرے یا نیوں میں ایک مال بردار جہاز کھڑا تھا۔ والولو کو اس برسوار کرادیا گیا۔ شیر بن اور زیوی بھی اس کے ساتھ تھے۔ تیمن دن بعد آ دھی رات کو جہاز دیا۔ کی بندرگاہ برنظر

الدار الراء مرویغانی اب نا ادم الیمونی کی خشتنفش کا سامنا کرر ما قعار بیداس عمر قید کا آغاز تعاجو تنها کی شک دانونو نے موری کرنی تقی شیریل کا کرایل جاسوی کی دنیاش عائب موری کرنی تقی شیریل کا کرایل جاسوی کی دنیاش عائب

میروسال نے زائد عرصد مریخائی نے تید تھائی میں قابل رقم حالت میں گزارا اسے ناتعی خوراک دی جاتی تھی اور اس کو تحری کے مرف ایک محفظے کی ورزش کے لئے باہر نکالا جاتا تھا، جہاں اسرائیلی اسے اللی صدی کی رکھنا جا ہے تھے۔ اس کا زیادہ وقت عمادت اور مطالعہ میں گزرتا تھا۔

آخر بین الاتوای وباؤ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ارچ 1998ء میں اسرائیل نے اسے قدرے جیل کے بہتر ورج میں شکل رویا۔ ایمنسٹی انٹریشل نے اسے مغیر کا قیدی قرار دے ریا اور اخبار "سنڈے اٹ کا منز" ہا قاعد کی ہے اس کی نا گفتہ بہ حالت سے لیے قار مین کوآ گاہ کرتا رہا۔ والونو کو دنیا کو و ہلا دیے والی کہال کا اخبار نے کوئی سعاو ضربیس ویا۔ آخر کار 1998ء میں کا اخبار نے کوئی سعاو ضربیس ویا۔ آخر کار 1998ء میں اسے قید تنہائی سے تو نجاست اس کی کیان اس کے وکیوں کی ایکوں کی دیا تھوں کی ایکوں کی دیا تھوں کی ایکوں کی دیا تھوں کی دیا تھ

وس مرال بعد قدرے فربدا ہے مخصوص میکر مطاقل کے ساتھ جو سمندری ہوا ہے لہرار ہے تھے شیریل والین فکوریدا میں تھی۔ دو اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ڈزنی درلڈ میں چھیاں گزارنے آئی تھی۔

ارین 1997ء میں شریل کا اخبار "سنڈے ناکنز" کے ایک رپورٹر ہے آ منا سامنا ہو گیا تو اس نے والولو کے انوا میں اپنے کروار کوورست شلیم کیا۔ اب اس کومرف یا گرفتی کہ اس خبر کی اشاعت سے امریکہ میں اس کی عزت پر ٹرف آنے کا خدشہ ہے۔

اری بن مناشے کا انجام بھی پچھاننا خوشکوار نہیں ہوا۔ امرائیل کی انجام بھی پچھاننا خوشکوار نہیں ہوا۔ امرائیل کی انگل جنس کیوٹی کے اندراس نے اپنے دور میں بہت سے لوگوں کو اندرو کی سازشوں کا شکار بنتے ، ایک دومرے کی ٹا مک مینچتے اور موساد میں آئے ادر لگلتے ایک دومرے کی ٹا مک مینچتے اور موساد میں آئے ادر لگلتے ہوئے دیکھاتھا لیکن اس نے اپنے انجام بارے بھی سوچا

1989ء میں اسے نیویارک بھی گرنآد کر لیا گیا۔
اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے دوسروں کے ساتھ ل کر
امریکن 130 کی جہاز ایران کوفروخت کرنے کی سازش
کی تھی اور اس طرح آزرمرز الجیسپورٹ کنٹرول ایکٹ کی
فلاف ورزی کا مرتکب ہوا تھا۔ حقیقا یہ جہاز اسرائیل کو
جورین

عدالت نی مقدے کا ابتدائی ماعت کے دوران
امرائی حکومت نے یہ مؤتف اپنا کر کدو ہی مناشے کے
امرائیل حکومت نے یہ مؤتف اپنا کر کدو ہی مناشے کی
امرائیل اخملی جنس کے اعلی حکام کے حوالہ جات پر مشتل
فائل عدالت کے سامنے چیش کر وی۔ امرائیل حکومت
نے کہا کہ جن کا حوالہ دیا حمیا ہے دوسب فیرمگی ہیں۔ بن
مناشے عدالت کو باور کرانے میں کا میاب ہو کہا کہ دو فیر
مناشے عدالت کو باور کرانے میں کا میاب ہو کہا کہ دو فیر
مناشے کو امرائیل انکمل جنس کیونی نے ایک ادلی عمید کے وامرائیل انکمل جنس کیونی نے ایک ادلی عمید کے بربورہ مرتب م ملازم رکھا کہا تھا۔ اس کے جواب
میں بن مناشے کو امرائیل انکمل جنس کیونی نے ایک ادلی عبد بین بن مناشے کو امرائیل انکمل جنس کیونی نے ایک ادلی عبد بین کی خیادی عبد بین کی خیادی عبد بین کی خیادی امریکن ادر عبد بینا کی کہا ہی حکومت نے دی تھی ۔ اس نے بیناکر وال لیمین والر ویٹ کی اندرونی کہا نی سناوی ۔
امرائیل حکومت نے دی تھی ۔ اس نے بیناکر وال لیمین والر کے اسلام کی ایران کوفروخت کی اندرونی کہا نی سناوی ۔

اس ای ایران وحرودت کی الدروی جهان ساوی است ایران اور این جمی مجراب اور است ایک دفعه پیرس ایب بین مجراب اور تقویش بیدا بوگی رای ایتان اور وایو در محصے سے اکوائر کی اور بیچ پیرس کی کہ بن مناشے کوائ بارے کی قدر منظم اور اس کے انکشافات سے کس قدر انتصان کی سک تھا۔ جوابات قابل مجروسہ نہ تھے۔ رائی ایتان نے کہا کہ ارک بن مناشے ایک بوزیش میں تھا کہ اس کے ایران کو امر یکہ اور اسرائیل کے مشتر کہ ویل بارے اکمشافات امر یکہ اور اسرائیل کے مشتر کہ ویل بارے اکمشافات ایک روروار وہا کے سے کم نہیں ہوں سے کیونکہ وہ اس ایک اور اس کا دائر وہمل ایران کا دائر وہملیا

ے لے کر افر ایت تک مجمیلا ہوا تھا۔

مقدے کی عدالت میں احت کے انظار میں بند تھا
مزاشے نیویارک کی میٹرو پولیشن کوریکشن سینٹر میں بند تھا
کہ اسرائیلی حکومت کے دکیلوں نے اس سے ملاقات کی
اور اسے عدالت میں اپنا جرم شلیم کر لینے کے بدلے میں
بعاد کی الی مدد کی ڈیل کی پیکش کی جس کی وجہ سے اپنی
مزا پوری کرنے کے بعد جیل سے اپر آ کراس کی بال
مزا ہے نے عدالت میں تمام مقائق اینداسے انتہا تک
مزاشے نے عدالت میں تمام مقائق اینداسے انتہا تک
مزاشے نے عدالت میں تمام مقائق اینداسے انتہا تک
مزامے کے اپنا بیان
مزام کیا تو اچا تک لومبر 1990ء میں فیڈرل جیوری
نے اسے تمام الزابات سے بری کرویا۔

ارائی انگی جس کیونی می اس کے بہت سے
سابقہ ساتھیوں کا خیال تھا کہ بن مناشے بہت خوش تسمت
تھا کہ بن فکا۔ ان کا وعولی تھا کہ بن مناشے نے اپنے
آپ کو بھانے کے لئے ان سب لوگوں کو بے نقاب
کرنے کی کوشش کا آ فاز کرد یا تھا۔ جس جس نے اس کی
آزادی وی بی کھیے کے الفاظ میں ۔

" ہم جاہے تھے کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے سے عائب ہو جائے۔اس نے ندصرف ہمیں تباہ کرنے کا قصد کرایا تھا بلکہ اس نے اس ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پر لگادیا تھا۔وہ سب کے لئے خطرہ تھا اور ہے۔"

کین امرائیل نے بیا ندازہ ہی نہیں لگایاتھا کہ دہ

کس طرح انقام لے گا۔ بن مناشے نے ایک بخاب کی اری جس کا عنوان تھا '' جنگ کے منافع جات''۔ اس کا خیال تھا اس کی کماب بھی وی اثرات مرتب کرے گی جو دوؤوارڈ ( Woadward) اور برشین ووؤوارڈ ( Bernstein) کی کتاب دائر کیٹ کے انگشافات نے مرتب کئے تھے جومدرر چرؤنکس کے زوال کا ہاعث نے مرتب کئے تھے جومدرر چرؤنکسن کے زوال کا ہاعث بین مناشے نے کتاب لکھنے کا مقعد بڑے

Scanned By BooksPK

داشنج الغاظ میں بیان کر دیا تھا۔" 1980 ء کے دور کی تباہ کن غلطیوں کی درنتگی اور جولوگ اس کے ذرمہ دار نتھے ان کے انتزار کا خاتمہ"۔

تل ابيب بن ائتاكي اجم ميتنكيس اور اجلال مو رے تھے۔ ان موضوع بحث بن مناشے کے مسودات کو خريدكر بميشر كے لئے تالوں ميں بندكرنا تفارا الطرف اشاره كيا جاتا تها كربن منافي يملي بن ايك بهت بزي رقم ،ایک مکین ڈاٹرائی زبان ہندر تھنے کے لئے معکراچکا تھا اوراس کے اس تصلیے میں تبدیلی بھی ممکن تظرفہیں آتی تھی۔ لہٰذا نبعلہ کیا گیا کہ نیویارک کے کتابوں کی طباعت واشاعت شعبے میں صفے بھی موساد کے ایجنٹ اور مخریں ہرصورت میں ای کتاب کو منظرعام پر آنے ہے روکیس۔ ان ایجنول اور نخبرول کوکس حد تک کامیالی ہوتی امعاملہ بحث طلب ب- اگر چه كماب كا موده برا سے برا مادر تابل ذكر طباعتي اور اشاعتي ادارون كو دكمايا مميا تعالميكن اے نویارک کے ایک غیر معروف اشاعتی ادارے شر یدان سکوائر بریس Sheridan Square) (Press في زيورهم عدة راستدكيا- بن منافي نے

ا بن كتاب بارے اللهار خيال كرتے ہوئے كہا۔ " پی حکومت کے اندر سازشوں کیا کہائی ہے کہ کس قدر المبلی جنس ایجنسیوں کے بعض المکار حکومتی یالیسیوں کو ائے ذھب سے جلاتے ہیں۔خفید الور برائی مرسی سے بے شارا سے آ بریش کرتے میں جن کو پلک کو بھنگ بھی مہیں بڑنے دی جاتی۔ان کواسے احتساب کا کوئی ظرمین ہوتا۔عوام کے اعتاد اور اینے انتیادات کا غلط استعال کرتے ہیں جھوٹ ہو گئے ، ممراوکر تے اور ذرائع الماغ کوائی مطلب براری کے لئے استعال کر کے عوام کو وطوکا ریتے میں۔ آخری کیکن حتی نہیں، سایک جنگ کی کہائی ے جومیدان جنگ میں جرنی ایس اڑتے الکہ اے آرام دہ شنڈ ہے تھار دفتر ول میں بیٹھ کروہ لوگ لڑتے ایں جو

انسانی جذبات سے عاری ووسروں کے الیوں کالیف اور متاتل سے بالکل لا يروا اوستے جيں۔"

بہت ہے لوگوں نے اے كماب كے مسنف كى طرف ے شرمناک مدتک اسے جذبہ انتقام کا تسکین قرار دیا۔ دوسرول نے کہا مالنے کی حد تک حالات و واقعات کو ہزھاج ھا کر چیں کیا گیا جن کا مرکز کی کردار بن منافے خود تھا۔اس نے اینے آپ کونمایاں کرنے کی

لندن میں رابرت سیکسویل نے ہمیشہ کی طرح قانون کی پناہ حاصل کر لی ادر وصمکی دی کہ جو کوئی کتاب ے اس کے بارے ہیں الزابات کو دوبارہ جھاے گا وہ اے عدالت میں تھینے گا۔ اخبارات کے اس وؤیرے نوا کو چیانج کرنے کی کسی اقلر پز وہلشر کو براً ت نہ **کی اور** مد من اخبار کے تحقیقاتی رہور ٹرکو بن مناشے کی کتاب شرا میکسویل کے کروار بارے کئے سکتے زانوؤل کی پیغال الماك كرنے كى المت-

ا ليك وقت اليها بهمي تما جب رابرت على إلى ألوين مناف كاطرر بي كمان بيدا موكياتها كدوه نا فاعرافيه إل اور کی کی جرات نہیں کہ ان کی طرف انگل اٹھا سکے ۔ وجہ یہ تھی کہ دولوں تل اپنے آپ کوموساد کا ایسا چور تھنے تھے جنہیں اندر کے سب زاز یا کرتوت معکوم تھے۔ دونوں تی اران کوہتھیاروں کی بیل کی آ ڑ میں مال بنانے اور لوٹ مار میں ملوث ہوتے ملئے ، اپنے آپ کوموساد کی ضرورت کا ایک لازی حصراورلازی جزور جھنے کیے تھے۔

جس طرح بن مناشے نے ایک دفعہ کہا تھا کہا ۔ معلوم ہے کہ سب انسیں کہاں وٹن کی گئی میں ۔ ای تشم کے وجوے میکسویل بھی اینے اسرائیل کے دوروں کے دوران کیا کرتا تھا اور بیا ایک ایبا دعویٰ تھا جے موساد کے الے ہمنے کرناممکن نہ تھا۔ (لاشوں سے مراد خفیدراز)

اک سوسائی قلت کام کی توان چانسائی قلت کام کی گیائی 3 SULUS FE

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک او او نگور نگ سے پہلے ای ئب کا پر نٹ پر بو یو ہر بوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

🔷 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے تہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

شاو للود كرس \_ www.paksociety.com واو للود كرس \_

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز

ہرای کیک آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف

سائزول میں ایکوڈنگ

💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے

کے لئے شرنگ تہیں کیا جاتا

ابن صفی کی مکمل ریخ

سپريم كوالتي ، نار مل كوالتي ، كمپرييڈ كوالتي

Scarmed by BooksP

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCHOTY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM